



تنقير كي جماليات تصورات

(علد: 8)

بروفيسر عتيق الله

میاں چیمبرز، 3 ٹمیل روڈ ، لا ہور

### تنقيد كى جماليات

بروفيسر عتيق الله

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

ناشر بكثاك، لا بور اشاعت 2018ء طالع بعثو پرنشگ پریس، لا بور قیت -/1095روپے

(41.18)

سے کتاب براد رِخر دفر پداللہ کے نام جومیری رگ جال سے بھی ہمہ ونت قریب رہتا ہے اور جس کے دبنی سکون اور درازی عمر کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعانگلتی ہے

e l'and

|                         | 135 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زبان کے متعلقات         | زبان اور تخلیقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رياض احر                | علم معانی وبیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ظفراجمصديق              | بلاغت كي بعض اصطلاحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمعلى صديق             | وث من اسائن كاتصور زبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| متازحين                 | رساله درمعرفت استعاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سوزان کےلینگر/زاہد ڈار  | زنده علامتيل باطنيت كاسرچشمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سوزان کےلینگر/ زاہد ڈار | زنده علامتیں: اساطیر کا سرچشمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سهيل احمد               | علامتی کا کنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | علامتول كر چشے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***                     | علامت بحيثيت آركى ٹائپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عتيق الله               | آرى ٹائپ: تصور اور تنقيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| معيدرشيدي               | استعارے كا بجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | ریاض احمد گفتر احمد معنی فظفر احمد معنی معد گیتی معنی معد گیتی معنی از مسین معنی از مسین الله و الل | الماغت كى بعض اصطلاحين المفرات المعلى المفرات المعلى المفرات المعلى الم |

#### متعلقات نفس

| 210 | سليم اختر          |        | فرائذا دب اورلاشعور       | 0 |
|-----|--------------------|--------|---------------------------|---|
| 234 | وزيرآعا            |        | اجتماعي شعور كي ساخت      | 0 |
| 241 | غلام حسين اظهر     |        | اجماعي لاشعور             | 0 |
|     | ٠.                 | 1      |                           |   |
|     | ت                  | متغرقا |                           |   |
| 249 | مثمس الرحمل فاروقي |        | چد کلے بیانیہ کے بیان میں | 0 |
| 258 | محمد حسن عسكري     |        | ايئت يا نيرنگ نظر؟        | 0 |
| 277 | حامدي كاثميري      |        | متن میں معنی کاعمل        | 0 |
| 293 | هميم حنفي          |        | اہال کی منطق              | 0 |
| 335 | خيماحر             | , '    | ترسيل كاعمل               | 0 |
| 360 | دياض احريا خاري    |        | مخيله بالقلمة             | 0 |
| 374 | مرزاخلیل بیک       |        | اسلوميات كافهام وتغهيم    | 0 |
| 390 | عتيق الله          | 1      | جاليات كياب ين            | 0 |
| 404 | آصف فرخی           |        | تجربها ورخخيل             | 0 |
| 419 | قاضى قيصرالاسلام   |        | تصورز مال اورفكفه مظهريات | 0 |
|     |                    |        |                           |   |

8

Est.

460

0 4000

o line hory

o South

## پیش روی

ادب میں ادوار کی تعین کاری کے دوران ہم اکثر بوے مخصے میں مجنس جاتے ہیں۔ تاریخی تعین کا ہارے یاس کوئی ایا ہا نہیں ہوتا جس کے اطلاق میں ہم ایک دوسرے سے بخشی اتفاق کرنے کے لیے تیار ہوں اور بیمسوں کریں کہ ہم نے جو چھ طے کیا ہے اسے اگل سلیں بھی بخوشی قبول کرلیں گی۔ تاریخ کوہم جتنا شفاف سجھنے کی غلطی کرتے ہیں وہ اتن ہی میده اور بھی بھی مم رہی کا باعث ہوتی ہے۔ابساس کیے ہوتا ہے کدادب میں رجحانات وتصورات کے لحاظ سے کوئی عبد بھی معصوم و بے میل نہیں ہے۔ حتی کہ وہ زمانے بھی کسی ایک جہت کے ساتھ خصوصیت نہیں رکھتے جنمیں محض کسی ایک حاوی تحریک کے ساتھ وابستہ کرکے دیکھا جاتا ہے حظیقی نفس انسانی ہمیشہ انکار واقر ارکے مابین گردش کرتا رہتا ہے۔ جو جتنا قبول کرتا ہے اتنا بی اور مجی مجھی کچھ زیادہ ہی رد کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ یااس کے رد کی حیثیت محض ایک مجرم کی ہوتی ہے۔ ہرردوانکار منفی نہیں ہوتا، وہ منفی کا تاثر دے سکتا ہے۔ اکثر ردوانکار ہی ہے انقلاب الكيز تحقيقات واساليب فكرف جنم لياب ياكى نئ توسيع ياس كامكان كى منجائش بهى لکی ہے۔ادب کی تاریخ میں رومانویت کی تحریک ہی وہ پہلی تاریخ ہے جس کی بنیادی شاخت ای انکارے قایم ہوتی ہے۔ رومانویت کونوکلا سکیت کا رومل بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن رومانویت میں کلا سیکی عناصراور کلاسیکیت میں رومانوی عناصر کی نشاندہی بھی کی جاتی رہی ہے۔ بہی صورت ہردور کے ادب اور اس سے متعلق رجحان ہتح کی اور تصور کی ہے۔ حتیٰ کہ بیآ پس میں استے خلط ملط ہوتے ہیں کہ انھیں ایک دوسرے سے ممیز کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ باوجوداس کے ہر دوراور برنسل کے دین اور حی تجربوں، نفسیاتی گرموں کی صورتوں، ادراک حقیقت کے طریقوں

اوربصیرتوں کی نوعیت اوران کی سطیس یقینا چیش روادواراور پیش رونسلوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہی وہ میزان ہیں جو مجموعاً شنا محت کی کوئی ایک کلید بھی فراہم کرتے ہیں۔

ایمانبیں ہے کہ جدیدیت ہے قبل کی زبان کے ادب میں اتنا بردا انقلاب رونما نہ ہوا۔ شیکییر نے جب tragic-comedies کھیں اور کلا سیلی ڈرامائی سیکیوں سے انحراف کیا تو اے مطعون بھی کیا گیا۔ ڈرائڈن، ارسطو کا قابل ہونے کے باوجود اندھا دھند تقلید کا قابل نہ تفا-جدیدیت نے حقیقت بسندی اور نیچرازم یاروایت سے اسے رشتے منقطع کرنے کی جوکوشش ك اوراكي نئ بوطيقا كى داغ بيل ۋالنے كا دموىٰ كيا۔ ادب وروايت كى تاريخ ميں ايك بہت بروا دھا کہ تھا۔ رو مالویت سے بھی بڑا۔لیکن اپنے دور بیں رو مانویت خود ایک بڑے دھاکے سے کم نتقى - ماضى كى كى تخريك ياميلان سے جديديت كے سلسلے كو جوڑا جاسكتا ہے تو وہ رو مانويت ہى ے۔اس معنی میں جدیدیت کونورومانوی رجمان کا نام بھی دیا گیا۔ رومانویت سے 'اٹکار' کی روش میں غیر معمولی شدت پیدا ہوگئ تھی اور فلفے اور سائنس کی دنیا میں بھی انقلابی تبدیلیاں عمل میں آرہی تھیں۔ ندہبی اقداری نظام کو کئی تھم کے نے چیلنجز کا سامنا تھا۔عقلیت نے مقبول خاص وعام میزان کی حیثیت اختیار کرلی تھی۔ جمالیات کے اکثر ان تصورات کا اثر زائل ہونے ك دري تا جوصديول سے برقرار چلے آرہے تے اور جن سے روگردانی عقائد سے روگردانی کے برابر تھی۔اس تبدیل شدہ صورت حال میں اظہار وخیال کی آزادی کے تصور نے چیلنج کرنے اور چینی تبول کرنے کی صلاحیتوں پرجلا کاری کی اور تشکیک اور سوال زد کرنے کے اس رجان کو تقویت بخش جم کے پہلے آثار تیرہویں صدی کے راجر بیکن اور سر ہویں صدی کے فرانس بيكن كے يهال ملتے ہيں \_كليليو، لاك، نيون، بيوم، والير اور روسو كے بعد سائنسى ونيا ميں ڈارون اور فلنے کی دنیا میں بیگل اور بعدازال مارکس واینگلزنے تقریباً سارے اقدار نظام کو

دراصل انیسویں صدی سے موجودہ ادوار تک اولی اور فلسفیانہ سطح پر ہی نہیں مختلف علوم انسانیہ میں محکم سطع بیت مطلقیت نے اضافیت کی جگہ لے لی۔ ہرسطے پرعقلی دلائل، تجرب اور شخیت کی امیت دہ چند ہوگئی۔ سائنس کی دریافتوں نے غربی تو ہماتی نظام کی بنیادیں ہلا دیں اور یہیں سے امیت دہ چند ہوگئی۔ سائنس کی دریافتوں نے غربی تو ہماتی نظام کی بنیادیں ہلا دیں اور یہیں سے ایک نئی آگی ، ایک شعور کا آغاز ہوا، ماضی سے ہمارا انقطلاع تو نہیں ہوالمیکن ہمارے لیے ماضی ایک بار باردد ہرانے والاسیق نہیں رہا۔ ہم ماسی پرخور کرسکتے ہیں، اس سے بہت بجوافد

ہی کر سکتے ہیں لیکن اس کی طرف پلٹ کرنہیں جاسکتے ۔لیکن ایک بردا نقصان بیہ جوا کہ جارے سارے خواب بھی اس شدید رو کی زو میں آ گئے۔ ہماری زندگیوں سے جادو فنا ہونے لگا۔ وجدان کی صلاحیت بمعنی موکر رہ گئی۔ مافوق الفطرت نے دشنام کی صورت اختیار کرلی۔ انیانیت کے چبرے سے جذبے کی چک معدوم ہوگئی۔ قرونِ وسطیٰ کوعہد تاریک کا نام دے کر اس تمام تخلی دنیا کوہم نے خیر باد کردیا جو ہارے یقین کو تعطل میں رکھنے کا بہت برا وسیلے تھی۔ اب ہم ایک ایے حواس باختہ دور میں داخل ہو کھے تھے جو جتنا مانوس ہے اتنا ہی نامانوس بھی ہے۔ہم اس سے عقلی رشتہ تو قائم کر سکتے ہیں وجدانی رشتہ نہیں قائم کر سکتے۔ ہمارے باطن کو روش کرنے اور ہارے وجدان کوطمانیت بخشنے کی المیت اس میں کم ہے۔ادب ہمارے باطن کی آواز ہے۔ سائنس نے اس کی سرکشی پر قدغن لگانے کی کوشش کی لیکن جتنا اس نے اس آواز کودبانے کی کوشش کی اس آواز کی لے اتن ہی بلند ہوتی گئی۔انیسویں صدی سے تاہنوزان اد لی اور فی تصورات نے زیادہ سے زیادہ تخلیقی ذہنوں پراینے تا ژات قایم کیے جن میں انکار کی رَوْشديدِ سي اورجوعقل ح جحكم اورعقل كي فرمال روائي كے خلاف ايك ہوش ربا چيلنج كا تمكم ركھتى تھی۔سب سے پہلی ضرب تو بود لیئر اور ملارے ہی نے لگائی جنھیں ہم آواں گارد میں شارکرتے ہیں۔ بیمین اس زمانے کا قصہ ہے جب ڈارون نے اپنی تحقیقات سے انسان کوخود ایے لیے اجنبی بنا دیا تھا۔ وہ اینے لیے ہی ایک alien بن کررہ کیا۔اس اجنبیت کوفروغ دینے میں فروئد کا مجی برا ہاتھ ہے اور دوسری سطح پر مارس نے اسے ایک تاریخی مخلوق قرار دے کر جیرے کی بوطیقا بی اس کے ہاتھوں سے چھین لی۔اب بوٹو پیاخلق کرنا ایک رجعت برستانہ کارگزاری مخبری۔ باوجود اس کے برگسان کے تصور وجدان، تصور زمال، تصور مظہریت، تاثریت، دادائيت، شريلزم، وجوديت وغيره اليے تصورات اور رجحانات بيں جن ميں روشعور كى خاص اہمیت ہے۔ بیسارے رجمانات بے حد دلچیپ اور انقلاب انگیز ہیں۔ جن کا میلان بالعوم ہارےموجورہ نامحفوظ باطن کی طرف ہے۔

میں نے تر ایکات ورجانات کی جلد میں بدواضح کردیا تھا کہ ہررجان اور ہرتر کیا ہے کہی نہ کمی تھور پر استوار ہے۔ اس لیے تصورات اور فدکورہ جلد ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ چونکہ تحریکات ورجانات والی جلد پہلے اشاعت کی منزل میں تھی اس لیے بہت ہے تصورات اس میں میں ہوگئے۔ بعض نے زرنظر جلد میں جگہ پائی ہے۔ جدیدیت، مابعد جدیدیت،

مارکسی تصوریا سافتیات، پس سافتیا ہی تعیوری ہے متعلق تصورات کو، انھیں عنوانات کے تحت
مرتب کردہ جلدوں میں پہلے بی شامل کیا جاچکا ہے۔ بعض کو ادب و تنقید کے مسائل میں جگہ لی
ہے۔ بین جی ہر تصور، ہرر بحان اور ہر تحرکے کی حیثیت ادب و تنقید کی حدد دھی ایک مسئلے بی کی
ہے۔ وہ متنازعہ بھی دہے ہیں، فی بن و فکر کی و نیاؤں میں انھوں نے انھل پنھن بھی بچایا ہے۔
بہت کچھ جس نہیں کیا اور پھوئی آباد ہوں ہے بھی سرفر از کیا۔ بیسارا فی فو مینا بڑا جمرت ناک بڑا
بھو نچکا کرنے والا، بہت زیادہ چیلنے ہے اوراس فی فو مینا میں جرت اور جادو کے شا آثار بھی معظم ہیں۔

اس جلد شل جن حفزات کے مقالے شامل ہیں جن ان کا جہد دل سے ممنون ہوں۔
میری خواہش تھی کہ بعد کی جلدوں میں بھی میری شرکت زیادہ سے زیادہ ہو۔ میں مصم کے ہوئے
تفا کہ ابتدائی جلدوں کی طرح زیادہ سے زیادہ موضوعات پر میر سے مباحث شامل ہوں لیکن ان
جلدوں کی اشاعت میں مزید تا خیر ممکن نہ تھی اور لکھنے کے لیے جھے کافی وقت در کارتھا سوجو پکھے
کہ جھے میسر تھا ای پر قناعت کی اوراب اپنے کرم فرماؤں کی خدمت میں چیش کر کے میں بے صد
طمانیت محسوس کر رہا ہوں۔

عتيق الله

# علم معانی وبیان

علم معانی و بیان ایک مخفرتر کیب ہے جو ان علوم کے مجموعے پرحاوی ہے، جن کا تعلق ادبی تقید ہے۔ بہرہ ادبی تقید ہے۔ بہت کے معرفودہ دور میں ہم اس علم کی مختلف شاخوں ہے کہ وہیں ہے ہہرہ ہیں۔ اور اس لیے اس کے متعلق لا تعداد غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں رائخ ہو چکی ہیں۔ اس فن میں سب سے بری دفت ہے کہ اس علم پراردو میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ لے وے کے ایک بحر الفصاحت ہے اور دوسرے مولانا عبدالرحلٰ کی مرآة الشعر۔ اول الذکر میں توضیحات بہت کم ہیں۔ ان الذکر میں البتہ بعض موضوعات پر بنیادی مباحث موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت کم جی جو بالعوم صرف علم بدلیج سے بحث کرتی ہیں۔ اور یہی کہ ہیں ذیادہ تر غلط بہت کی باعث بنی ہیں جو بالعوم صرف علم بدلیج سے بحث کرتی ہیں۔ اور یہی کہ ہیں ذیادہ تر غلط بہت کی باعث بنی ہیں۔ علم معانی و بیان مندرجہ ذیل علوم پر ششمل ہے۔

- 1. علم عروض وقافيه ورديف
  - 2. علم معانى
  - 3. علم بيان بتشبيداستعاره
    - 4. علم بدلع

ادران میں علم بدیع سب سے آخر میں آیا ہے۔جس کے متعلق ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اسے علیحدہ علم کا درجہ ہی حاصل نہیں ۔۔۔۔۔ یعلم دراصل معرض وجود ہی میں اس وقت آیا جب شاعری نظری منازل سے نگل کر غیر فطری تھنع پندی کا شکار ہو چکی تھی ۔ کہتے ہیں کہ عربی میں بشار بن بردسے لفظی رعایت اور بدیعا نہ محاس کا آغاز ہوا۔ اور ترقی کرتا ہوا ابن المعتز کے زمانہ میں (کدا بھی بحترین زندہ تھا) ابن المعتز سے وہ کمال پایا کہ وہی اس فن کا امام کہلایا۔
میں (کدا بھی بحترین زندہ تھا) ابن المعتز سے وہ کمال پایا کہ وہی اس فن کا امام کہلایا۔
اس علم کی متعداول دری کتب سرسری طور پرعروض و قافیہ تشبیہ واستعارہ اور زیادہ تر صنائع

و بدائع سے بحث کرتی ہیں۔ اس بحث ہیں ان کتب کا انداز تحلیلی اور تجزیاتی نہیں ہوتا۔ کوشش مرف یہ کی جاتی ہے؟ قافیہ مرف یہ کی جاتی ہے کہ مختلف اصطلاحات کی تصریحات بیش کردی جا کیں مثلاً بحرکیا ہے؟ قافیہ کیا ہے؟ تشبیہ کیا ہے؟ اور اس کے گئے اجزا ہیں؟ ہر جزکا کیا نام ہے؟ استعادہ کے کہتے ہیں؟ اور صنائع و بدائع کے دس ہیں الٹے سیدھے نام۔ اللہ اللہ فیر سلا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے علم معانی و بیان کا کوئی نام لیتا ہے تو ہم ناک بھوں چڑھا لیتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے و بمن میں یہ بات جزکہ چک ہے کہ اس علم کی حیثیت ان صنائع و بدائع سے زیادہ پھونہیں۔ جو شعر کو لفظی گور کھ دھندا بنادیے ہیں، یہی حال عروض و قافیہ کا ہے۔

اس علم کی اکثر عربی و فاری کتب میں بھی تحلیل و تجزیدے اجتناب ہی برتا کیا ہے۔ان كابول كى نوعيت كچھالى ہے جيے كى نے اسے ليے ياد داشتى محفوظ كر لى موں۔اوراس كى وجه میہ ہوسکتی ہے کہ برانے زمانے میں بالعوم لوگ کتابوں پر تکمینبیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ علا کے درس میں شامل ہو کر فیضان حاصل کیا کرتے تھے۔ بیانا ان یاد داشتوں کی مدد سے مختلف علوم ك تشري وتوضيح كيا كرتے تھے۔ ہم تك جو كھ بہنچاہے وہ صرف بنيادى ياد داشتي ہيں۔ان کے متعلق تشریحات کتابول میں درج نہیں۔اور درس کے ایسے سلسلے میسر نہیں جہاں ہے ہم یہ تشریحات حاصل کرمکیں۔اس کے علاوہ ایک اہم نکتہ بیہ ہے کہ اس علم کی اکثر اصطلاحات آج ہمارے کیے اجنبی ہیں اور آج ان معانی سے مختلف طور پر استعال ہور ہی ہیں جن میں انھیں يهلي استعال كياجا تاتها - جاري موجوده تنقيدي اصطلاحات بيشتر مغربي تنقيدي اصطلاحات يرمني ہیں۔ادران سے وابستہ تھورات وہی ہیں جومغرب میں رائج ہیں کیکن اکثر اوقات ہمارے ہاں، انہی الفاظ کو پہلے مختلف معانی میں استعال کیا جاتا تھا یا وہ معنوی تغریق جسے ہم آج روا ر کھتے ہیں اس وقت موجود ہ صورت میں موجود نہیں تھی ۔مثلاً خیال اور تخیل ہی کو لیجیے۔ عالبًا اردو میں پہلے حالی اور شبلی نے تخیل کو خیال سے اس طرح میز کیا ہے کہ تخیل Imagination کا مرادف قراریا تا ہے، نیکن اس سے پہلے خیل یا تفکیل کوخیال کرنا کے معنوں میں استعال کیاجاتا تھا۔اور تخیل کافعل اگر چہ Imagination سے کچھ زیادہ بعید نہیں تھا، کیکن وہ تفریق جے آج ہم ضروری خیال کرتے ہیں ، درامل خیال اور فکر کے مابین واقع تھی۔اس کے ساتھ Fantasy کا مغہوم علما کے ذہن میں وہم کے حوالے ہے موجود تھا۔

ووتخیل خیال سے بنا ہے اور دومعنی میں آتا ہے۔ سوچنا، خیال کرنا، اور خیال تراشنا۔معنی

اول کے لحاظ سے تخیل وہی چیز ہے جسے ہم خیال فکری کے نام سے ذکر کر بچے ہیں۔ جو بلندو دقیق مرحقیقی معانی اور ان کی تثبیہات ہم پہنچا تا ہے اور ہر ہرتصور کا ایک ایک جز۔ اس کا گردو پیش، لازم ولمزوم بھس واڑ آ بھول کے سامنے لار کھتا ہے۔''

" فیال و تخیل کو ایک سمجھ لینا مسمح نہیں ، اس لیے کہ بیدالفاظ بھی اپنا اپنا تشخص جداگانہ چاہے ہیں۔ علم النفس و القویٰ کی توجیہات کا بھی مہی تقاضا ہے۔ مولدین کے کلام کی وہ اخراعی یا اضافی خصوصیت بھی مہی چاہتی ہے جس نے الن کے کلام کو جا لمیت کے کلام سے متاز کیا۔"

"دواع احضار معلومات کا کام بھی کرتا ہے اور ان میں تصرفات بھی۔ ہم نے مانا کہ بید دونوں کام لنس ہی کے جیں یااس کی کوئی اور توت مختلف مراتب میں ان فرائف کو انجام دیتی ہے لکین کیا انہام تنہیم کی آسانی اور رفع التباس کے لیے بیمناسب نہیں ہے کہ دومختلف صور توں کے دوجدا گانہ نام ہوں یا ایک توت دومختلف مراتب میں الگ الگ دو ناموں سے تجبیر کرئی جائے۔ میں اس کو ضروری ہجھتا ہوں اور ای لیے خیال و تخیل میں فرق کرتا ہوں۔"

"واسانی و ایک دما فی قوت ہے جب اپنا کام کرتی ہے کھوکا کھوکردکھاتی ہے۔ رس کوسانب اور سانیہ کو بھوت بناتی ہے۔ اور نگاہ و خیال دونوں کو محور کرجاتی ہے۔ (مراۃ الشعر) ای شمن میں یہ بھی اہم ہے کہ تشبیبوں اور استعاروں میں اختلاف مراتب بھی کچھانی توضیحات کامختاج ہے۔ مجاذ و حقیقت اور کنایہ و تقمری میں علائے بلاغت کی روسے صرف نوعیت کا فرق نہیں ہے، بلکہ مراتب کا فرق ہے۔ مجاذ اور کنائے کو حقیقت اور تقمری پرفوقیت ماصل ہے۔ اس فرق کو جو اصول متعین کرتا ہے۔ میکن مدیک خودادب کی حقیقت کی نشاندی کرتا ہے۔ میکیم فیم النی اصول متعین کرتا ہے۔ میکیم فیم النی

" مجاز کا حقیقت سے اور کنائے کی تعری سے زیادہ بلیغ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس کر بجاز جس طرز م سے لازم کی طرف انقال کیا جاتا ہے۔ شلا کوئی کے کہ جس نے چا ندکو دیکھا اور مراواس سے معشوق ہوتو یہ کہنا اس کہنے سے بلیغ ہوگا کہ علی نے معشوق کو دیکھا۔ اس لیے کہ یہ قول حس ایسے دھوے کے ہے جس کے ماتھ گواہ موجود ہوں کیوں کہ ہر طرز م کا وجود اپنے لازم کے ہونے پر گواہ ہے۔ یعنی طرز م کا ہونا لازم کے ہونے کو حیا ہتا ہے۔ یہ دیس ہوسکنا کہ طروم ہواور

لازم نہ ہو۔ بخلاف اس کے کہ بش نے معثوق کو دیکھا کہ شل ایسے دھوے

کے ہے جس کے ساتھ گواہ نہ ہواور جس دھوے کے ساتھ گواہ موجود ہو وہ اس

وعوے سے بدر جہا بہتر ہے جس کے ساتھ گواہ نہ ہو۔ استعارے کی تثبیہ سے

قوی ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ وجہ شہر مشہر ہے بی مشہر سے ڈیادہ کا اللہ ہوتی ہے۔

اور استعارے بی مشہر کے بعید مشہر ہہ ہونے کا دھوگی کرتے ہیں اور اس کے

الفاظ تثبیہ پر بھی ولا لمت بیس کرتے اور ایک قرینہ ایسا ہوتا ہے کہ معنے موضوع

لہ کے مراد ہونے پر ولا اُس کرتا ہے۔ بس بیام ایسے وعدے کی طرح ہوا جس

کے ہمراہ گواہ موجود ہو۔"

عیب ازم، طروم، وجہ شہر، مشہر، مشہر، مشہر بداور موضوع لدکا چکر ہے، کہ کچے ہے نہ پڑا، کین اگرا پ ذراان اصلاحات کی حقیقت پر خور کریں تو جو کتہ اس جگہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اوب تلاز مات محسوس اور اوب تلاز مات محسوس اور اوب تلاز مات محسوس اور معروف کیفیتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس لیے حقیقت کا زیادہ گہراشتور پیدا کرتے ہیں مثلاً معشوق ایک محروف کیفیتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس لیے حقیقت کا زیادہ گہراشتور پیدا کرتے ہیں مثلاً معشوق ایک محروف کیفیتوں پر مقابلہ علم کے حسی معشوق ایک محروف کیفیتوں ہوں جول جول حی تصورات کے استعمال پر تجربیہ سے دور ہتا چلا جاتا میں دور ان اور دل پذیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اسے پھر خیال اور تحل کے بنیادی تصور بر منطبق کرکے دیکھیے۔

تشبیدسب کھے ہاور بہت کھے کرتی ہے لین جب تک محض تشبیہ ہاس سے زیادہ نہیں کردھاتی ہے اور بہت کے کہ کو ان ہے اور کردھاتی ہے اور کردھاتی ہے اور کردھاتی ہے اور بہت کی صورت جیسی بھی ہواس کو چھکا کردھاتی ہے اور بہت ہیں ۔"استعارہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور ایک چیز کو دوسری کا لباس پہنا تا ہے اور تبدیلی صورت سے حقیقت کا دعویٰ کرتا ہے۔"

تخیل کاعمل اگر یاد ہے تو تخیل اختراقی ہوا۔ اب تخیل ابدائی کو لیجئے۔ تشبیہ و استعاره دونوں ہے آگے ہے۔ بہن ہیں کہ غاز وروئے معانی ہو کہ حسن حقیقت کو چیکائے اور آئینہ بن کر سامنے آجائے یا صرف چولہ بدلنے اور روپ بھرنے پربس کر جائے بلکہ وہ تشبیہ و استعاره کی ممانی صورتوں سے حقائق بیدا کرتا ہے جن کوئن سنج و خن فہم معانی آفرینی کہتے ہیں۔ مماند وہ توت ہے جو خاص معانی کو جو خاص صورتوں میں ہوں ادراک کرتی

ہے، حواس کے ذریعے سے جو پہنچاہے وہ صورت کہلاتی ہے۔ جو معانی کسی حس کے ذریعے عاصل نہیں ہوتے۔ انھیں توت واہمہ کے ذریعے عاصل کرتے ہیں اور خیال سے مراد وہ قوت ہے جس میں محسوسات کی صورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور بیدس مشترک کا خزانہ ہے پھرایک قوت ان صورتوں میں تصرف کرتی ہے مفکرہ اس قوت کو اس وقت کہتے ہیں جب کہ عقل سے کام لیا اور مخیلہ اس حالت میں بولتے ہیں کہ وہم اس سے اپنی خدمت کیو ہے۔ '(حکیم جم اُنتی) لیا اور مخیل کی اس تحریف کے بیچھے ایک پورا فلسفیانہ اور نفسیاتی نظام کا رفر ما ہے۔ اس خمن میں ڈاکٹر وحید قریش کا مضمون مطبوعہ اوبی و نیا ول جسی سے خالی نہ ہوگا۔

تشبیداوراستعاره کی بحث علم بیان میں بری ول چسپ اور معنی خیز ہے۔ تشبیداوراستعاره ، مجاز مرسل ، کنایہ ، استعاره با لکنایہ ، تموت اور رمز کے مابین جوفر ق ہے اس سے طع نظر محض تشبید اور استعاره کی مختلف اقسام ان تمام طریقہ بائے کار کوا حاطہ کرتی ہیں جواد بی تخلیقات کو دوسری تحریروں ہے میز کرتی ہیں اور جیرت انگیز امریہ ہے کہ اس باب میں اتنی کاوش اور وقت نظر سے کام لیا گیا ہے کہ لفظ کے مجازی استعال کی شاید کوئی کڑی چھوٹ گئی ہو۔ تشبیہ کی تشمیر عقلی ، حس ، وہمی ، مفرد، مرکب ، پھر وجہ شبہ کی تشبیم ، حقیقی ، عقلی ، اضافی ، اعتباری ، پھران کے اشتراک ہے تشبید کی پندرہ اقسام حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد غرض اور اوا ۃ تشبیہ ہے بحث ہے اور پھر تشبیہ بعید اور غیر بعید ، تشبیہ بعید اور غیر بعید ، تشبیہ بعید اور غیر میں مضرور بین ہیں مختلف اقسام کا ذکر ہے ۔ بظاہر بینظر آتا ہے کہ آئی تفصیل کی کیا طرح استعارے کے ذیل ہیں مختلف اقسام کا ذکر ہے ۔ بظاہر بینظر آتا ہے کہ آئی تفصیل کی کیا مرور تھی گئین آگر ان تمام صورتوں کوغور ہے دیکھا جائے تو زبان اور الفاظ کو شعر میں استعال کرنے کی تمام خصوصیات سامنے آجاتی ہیں بعنی کس کس طرح تخلیقی فن کار حسی مغالطوں سے ، حقیقت کے جمع احساس وشعور کی صورتیں پیدا کرتا ہے۔

علم معانی و بیان کی اصلاحات اکثر اس وجہ ہے بھی غلطبہی پیدا کرتی ہیں کہ وہ اس وقت کے عام فلسفیانہ نظام کی تابع ہیں۔ اس فلسفیانہ نظام ہیں بنیادی اہمیت ندہبی حقائق کو حاصل تھی۔ اور اس کا انداز استدلال نو افلاطونی فلسفہ پر بنی تھا۔ اس کے مقابلے میں جدید نظام فکر میں خصوصاً جہاں تک ادب کا تعلق ہے۔ بنیادی اہمیت نفسیات کوحاصل ہے۔ اس لیے او بی تنقید میں نکتہ نظر کا ایک واضح فرق پیدا ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم بات یہ ہے کہ جدید تنقید کے لیے ہم فلسفیانہ اور نفسیاتی پس منظر کا تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن قدیم انداز تنقید کو بجھے کے لیے

اس شمن میں ایک دفت اور بھی ہے کہ ادب کے متعلق بیتمام بحثیں علیحہ علیحہ علم معانی و بیان ہی کی کتابوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کا بہت کچھمواد دوسر ےعلوم کی کتابوں میں بھی بھر اپڑا ہے۔ مثانا ادب میں لفظ کی اہمیت کی کی صورتیں ہیں۔ ایک معنوی۔ دوسر صوتی۔ صوتی اٹرات کے متعلق بنیادی بحث بوعلی بینا کے ہاں حروف ہجی کی ذیل میں ملتی ہے۔ لجہال سک نفیاتی پہلوکا تعلق ہے یہ امر قابل ذکر ہے کہ ذہمن کے مختلف افعال کو بچھنے کے لیے پرانے محل نے نہیں بروی معنی خیز کوشش کی تھی۔ مثلاً حواس خمسہ کے ذریعہ حاصل ہونے والی مختلف حیات ذہمن میں ایک تاثر اتی وصدت پیدا کر لیتی ہیں۔ اس عمل کو بچھنے کے لیے حس مشترک کا محموج دہ نفیاتی تحقیق کے مطابق کوئی حقیقت کی طرف میں کہیں رکھتی۔ لیکن آپ ہیں سوچنے کہ نام سے قطع نظر جس بنیادی حقیقت کی طرف میں مشیر کر کا میں دوسر رہبری کرتا ہے (لیمنی نہیں سوچنے کہ نام سے قطع نظر جس بنیادی حقیقت کی طرف میں تصور رہبری کرتا ہے (لیمنی نہیں سوچنے کہ نام سے قطع نظر جس بنیادی حقیقت کی طرف میں سوچنا کہ نام سے قطع نظر جس بنیادی حقیقت کی طرف میں سوچنا کہ نام سے قطع نظر جس بنیادی حقیقت کی طرف میں سوچنا کہ نام سے قطع نظر جس بنیادی حقیقت کی طرف میں سوچنا نکار مہ خیال کے ذریعہ مختلف حسیات کا با نمی ردعل ) اس سے قوانکار ممکن نہیں۔

اب تلازمد خیال ہی کی بحث کو نیجئے ، تشبیہ استعارہ اور لفظ کی دلالتوں کے شمن میں جن امور سے بحث کی جاتی ہے۔ ان میں اگر چہ تلازمہ کا لفظ نہیں آیا لیکن وہ تمام اصول و تو اعد زیر بحث آگئے ہیں جن سے تلاز مات ترتیب پاتے ہیں۔

دلالت اصطلاح میں کی چیز کوالی حالت پر ہونے کو کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کو جان لیں تو اس سے دوسری چیز کا جانالازم آ جائے۔ چنال چدوسوال ایس حالت پر ہے کہ اس کے معلوم

ا سلط من جناب سید عابد علی کامضمون حروف مجمی کی غنائی امیت ملاحظہ سیجئے جو اس مسئلہ کی ایک امیمونی تو نہیج پرمشمنل ہے۔

ہونے سے یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ وہاں آگ ہے۔ ( بحر الفصاحت ) یہ صورت تلازمہ ہی کی تو ہے۔ علم بیان میں دلالت لفظی کی مختلف صورتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ علم بیان دلالت مطابقی سے بحث نہیں کرتا۔ البت دلالت تضمنی اور الترامی کو عقلیہ قرار دے کران سے بیدا ہونے والی مختلف صورتوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ لزوم یہاں ایک امر خارجی ہے اور منطقیوں کے برعکس اس بات برمصر نہیں کہ یہ اصل سے جدانہیں ہوسکتا۔ چناں چہ یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ علم بیان کے بیش نظر دراصل تلاز مات کے سلسلے میں ہی تھے۔ لفظ جس معنی واضح ہوجاتی ہے کہ علم بیان کے بیش نظر دراصل تلاز مات کے سلسلے میں ہی تھے۔ لفظ جس معنی عراد ہوں تو اس کو حقیقت کہتے ہیں اور اگر وہ معنی مراد نہوں بکہ ایک ایسے معنی مراد ہوں جومعنی موضوع لہ کو لازم ہوں لیس اگر دہاں کوئی قریبنداس بات پر بکہ ایک ایسے معنی مراد ہوں جومعنی موضوع لہ کو لازم ہوں لیس اگر دہاں کوئی قریبنداس بات پر بھی ادادہ حائز ہوتو اسے کنامہ ہولے ہیں۔

علم معانی و بیان کو بیجھنے میں ایک دفت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس علم کو مطلق یا مجرد حیثیت سے مطالعہ کرتے ہیں۔ دراصل اس کے لیے عربی اور فاری ادب کے تاریخی مطالعہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، بالخصوص اس وجہ سے کہ بیاملوم عربی و فارسی ادب ہی کے مختلف رجحانات کے آئینہ دار ہیں۔

آئ ہم قدیم طرز شاعری اور اس شاعری کی تقید میں عمواً اس امر کے شاکی ہیں کہ ایک طرف شاعری مضامین اور ہیئت کے اعتبار سے محدود وسانچوں ہیں مقید ہے تو دوسری طرف اس سے متعلقہ تنقید سراسرعلم بدلیج کے خارجی اور مصنوی اور لفظی سانچوں تک محدود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ''اگر چیام معانی اور بیان سے کلام میں حسن ذاتی آجا تا ہے اور ان کے ہوتے ہوئے مسات بدیعی کی تحصیل کی کوئی حاجت نہ تھی ، لیکن انشا پردازوں نے کلام میں حسن عارضی کی طرف بھی توجہ کی ہے۔ اس لیے کہ اچھی چیز اگر مزئیات سے خالی ہوتو اکثر ایسا ہوجا تا ہے کہ بعض کوتاہ فہم اس کی ذاتی خوبیوں کی تفییش نہیں کرتے اس لیے اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ۔' (مراۃ الشعر)

حسنِ معنی کو ہے لازم سخن آرائی مجمی برم میں اہل نظر مجمی ہیں تماشائی مجمی اور بدشمتی سے علم بدیع اس وقت وجود میں آیا جب قوم کے قوی ایک فطری انحطاط کا شکار ہو پچے تھے۔ اور ان میں اتی سکت باتی نہیں تھا کہ از سرنو ابتدائی بلند تر مقامات کوطرف رجوع کرسکیں ، چنال چہر پہرسکہ ہی ملک بخن میں چلتا رہا۔

علم بدلیج کے سرسری مطالعہ ہے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ قدیم شاعری اور تنقید دونوں لفظی بکھیڑوں ہے آئے نہیں بردھتے اس ضمن میں علیائے ابن خلدون کا قول نقل کیا ہے جوالفاظ کومعانی پر تربیج دیتا ہے۔ اس لحاظ ہے کہ 'ادب الفاظ ہی کے سانچوں کا نام ہے۔' لیکن اس کے مقابلے میں بہایا ہی جو نکنے والوں کے قابل ہے کہ شوکت الفاظ کے ولداہ شعرا کو ابن رشیق اصحاب القعقعہ یا بھو نکنے والوں کے لقب سے یاد کرتا ہے اور تعشد ق اور متقعر شعرا کو اصحاب نظر فی اہمیت نہیں دی۔

اصل صورت یہ ہے کہ علم معانی ، بیان اور بدلع کے اصول وقواعد علانے اوب سے اخذ کے تھے۔ یوانہیں کہ یہ تواعد مملے سے موجود ہول اور پھرشعرا سے تقاضا کیا جائے کہ وہ ان کے مطابق شعر تخلیق کریں لیکن جب دور انحطاط شروع ہوا تو شاعر تخلیق صلاحیت کی کی کے باعث اور کھا ہے عہد کانفنع پندتہذیب کے زیر اڑممنوی سانجوں یرزیادہ توجہ صرف کرنے کئے۔لیکن تاریخ اوب کا فیصلہ مہی ہے کہ وقتی امتیاز کے باوصف وہی شاعر بلند مرتبہ بر پہنچ سکے جنھوں نے ان علوم کواپنا مطمح نظر نہیں بنایا، بلکہ تخلیق جو ہرکی برورش میں مصروف رہے۔ بدشمتی ہے ہم بدستوراس غلطی کا شکار ہیں کہ پرانا طرز تقید گویا اس امر کا متقاضی ہے کہ شعراس کے اصول وقواعد كوسامن ركه كركها جائے اس كى مثال يوں ہے كه" علامة تفتازانى في مطول لكھ کر بینے کو پڑھائی اور کہا ذرا بازار جاؤ اور چل پھر کرلوگوں کی باتنی سنواور و کیھو کہاں تک علم المعانی والبیان کے اصول کے یابند ہیں۔'' اور صاحب زادے دو دفعہ نامرادلوٹے۔ کہلوگ تواس علم سے قطعاً نابلد ہیں کہیں تیسری دفعہ جا کرانھیں احساس ہوا کہ لوگ توبات بات پراس علم ے استفادہ کرتے ہیں اور علامہ کو کہنا پڑا کہ ''میاں وہ تو پہلے ہی ایسے عظے ،تمھاری ہی آ تکھیں آج محلی ہیں۔ چناں چد ضرورت اس امر کی ہے کہ اس علم کے رموز وغوامض سے کماحقہ آگائی حاصل کی جائے۔اس کے بعد شعر میں قدم قدم پران اصولوں کی کارفر مائی نظر آئے گ۔' اس معاملہ میں ہم کچھا حساس متری کا شکار ہو چلے ہیں، مثلاً alliteration انگریزی کے حوالے سے مذکور ہوتومستحن ہے لیکن تکرارحروف یا تجنیس یا عیب تنافر کا ذکر آئے تو ہم یہ کہہ کر ٹال جاتے ہیں کہ یہ برانی یا تیس ہیں۔ imagination اور fantasy میں فرق کوئی مغربی نقاد بیان کرے تو ہم اس کی تکھ بنی پروادو ہے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ لیکن جب مشرقی نقاد کہتا ہے کہ خیال بنا یا ایجاد خیال (اور یہاں خیال تخیل کا ہم معن ہے ) تو اس کی دو تسمیں ہیں ۔ ایجاد اختراعی اور ایجاد ابداعی ۔ آدمی جو مادیات ہیں تخلیل و ترکیب سے کام لے کرنی نئی چیزیں اور کئی گئی صور تمل بنا لیتا ہے تو اے اختراع کہتے ہیں۔ اور بغیر مادہ کسی چیز کا بنا نا ابداع کہلاتا ہے۔ " تو ہم نی ان بنا لیتا ہے تو اے اختراع کہتے ہیں۔ اور بغیر مادہ کسی چیز کا بنا نا ابداع کہلاتا ہے۔ " تو ہم نی ان من کردیتے ہیں۔ اس طرح مغرب سے اور بغیر مادہ کسی چیز کا بنا نا ابداع کہلاتا ہے۔ " تو ہم نی ان سی کردیتے ہیں۔ اس طرح مغرب سے اور بغیر مال اس سے بحث کرتا ہے۔ ہیں جس کہ اس سے بال استعارہ بالکنامیہ یا تبدیہ بالا ضاف اور مجاز مرسل اس سے بحث کرتا ہے۔ اس غلط فہروں اور کوتا ہیوں کے لیے بہت حد تک ریاں جو ریاں مجادث کو از مرثوثی اصطلاحات اور شئے اسالیب کے سانچ ہیں ڈھال دیں جو جدید علی تحقیقات اور تقاضوں کا ساتھ دے کہ نئے سانچوں میں ڈھل سکے اور شئے اکمشافات کے اور اس بھی یقیتا اس میں آئی کیک ہے کہ نئے سانچوں میں ڈھل سکے اور شئے اکمشافات کے بیش نظر اپنے اندر منا سب ترمیم کر لے۔

(ادب لطيف، ايريل 1957)

# بلاغت كي بعض اصطلاحيس ١

اردوزبان نے مخلف شعری اصناف اور میڈول کے علاوہ علوم بلافت میں بھی عربی و فاری سے بطور خاص استفادہ کیا ہے، چنانچہ علم بیان اور علم بدلین کی بیشتر بلکہ تمام تر مصطلبات، عربی و فاری ہی ہے اخوذ مستفاد ہیں۔ فیرز بانول کے ادبیات سے اخذ استفادے میں بہ ذات خودکوئی قباحت نہیں، بہ شرطے کہ اس عمل میں تقلید محض کے بجائے ویدہ وری و بالغ نظری سے کام لیا جائے۔ لیکن علم بلاغت سے متعلق اردو کتابول کا مطالعہ ٹابت کرتا ہے کہ اہل اردو نے اکثر و بیشتر اس فن کی رورج کو بیجے نے جائے محض عربی و فاری کتب بلاغت کو بیش نظر رکھ کر مصطلحات نے اردو تر جے اور مثال میں اردو اشعار بیش کروسین پر اکتفا کی ہے، بہی وجہ ہے کہ اگر کسی بیش رومصنف سے کسی مقام پرکوئی شلطی سرزدہ وکئی ہے، تو بعد کے مصنفین نہ صرف یہ کہ اگر کسی بیش رومصنف سے کسی مقام پرکوئی شلطی سرزدہ وکئی ہے، تو بعد کے مصنفین نہ صرف یہ کہ اگر کسی بیش رومصنف سے کسی مقام پرکوئی شلطی سرزدہ وکئی ہے، تو بعد کے مصنفین نہ صرف یہ کہ اس کی اصلاح سے قاصر رہے، بلکہ انھوں نے اعادہ تکرار کے ذریعہ نادائستہ طور پر غلط نو کسی کی روایت کو بھی اسٹوکا م بخشا۔ بیش نظر مضمون میں اس می ایک غلطی کی نشان دہی کرتے ہوئے روایت کو بھی اسٹوکا م بخشا۔ بیش نظر مضمون میں اس می ایک غلطی کی نشان دہی کرتے ہوئے اس کے محرکات وعوامل پر تفصیل کے ساتھ محدث کی ہے۔

عربی و فاری نیز اردو کتب بلاغت میں علم بدلیع کی منائع معنوبیہ کے ذیل میں عام طور پر صنعت ادماج کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس صنعت کو پہلے پہل کس نے متعارف کرایا؟ کچھ فین کے ساتھ نہیں کہا جاسکنا۔ موجودہ معلومات کی رو ہے علم بدلیع پر قدیم ترین تصنیف چھی معنی کے ساتھ نہیں کہا جاسکنا۔ موجودہ معلومات کی رو ہے علم بدلیع پر قدیم ترین تصنیف چھی صدی ہجری کے مشہور شاعر ومصنف عبداللہ بن المعنز العہاسی (ف800ھ) کی کتاب کتاب البدلیع ہو بھی ہو بھی ہے۔ اس میں ادماج کیا ذکر نہیں ہے۔ تاریخی ترتیب نیز شہرت کے ہو ساتھ ہو بھی ہو بھی ہو۔ اس میں ادماج کیا ذکر نہیں ہے۔ تاریخی ترتیب نیز شہرت کے اللہ اللہ اللہ الحس بن عبداللہ العسكری

ا انھیں ہمیں تصورات Concepts کے ذیل ہی میں اخذ کرنا ما ہے۔

(ف395ه) لی کتاب الصناعتین ہے۔ یہ کتاب کی طبع ہوچکی ہے اوراس میں بھی او مان کا بیان نہیں لما ۔ سلسلہ زیر بحث کی تیسری فابل ذکر کتاب ابن رهیق القیر وانی (ف456ه) کی العمدة ہے ہاس میں او ماج کی بیان تو موجود ہے۔ لیکن اس کا تعارف ایک مشقل صنعت کے العمد ہی ہے ہے صنعت استظر اذکی ایک تیم کی حیثیت ہے کرایا جمیا ہے۔ البندا مناسب معلوم ہوتا ہے کے بیائے سنداول کے اردو فاری کی متداول کے ادواج ماردو فاری کی متداول سے بلاغت، استظر اور کے ذکر ہے خالی ہیں۔

افت کی رو سے استطر ادالیں پہائی اختیار کرنے کو کہتے ہیں جس میں شہواروں کی نیت دوبارہ حیلے کی ہواور اصطلاح میں کئی خاص کئتے کی بنا پر درمیان کلام میں بہ ظاہر غیر متعلق باتوں کا ذکر استطر اد کہلاتا ہے۔ لغوی اور اصطلاحی معنوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ اصطلاحی استطر ادمیں بھی قاری بہ ظاہر موضوع سخن کے بدل جانے یا غیر متعلق باتوں کے درمیان کلام میں آجانے کا دھوکا کھاجاتا ہے، لیکن غور وفکر کے بعد اس پر یہ حقیقت منکشف درمیان کلام میں آجانے کا دھوکا کھاجاتا ہے، لیکن غور وفکر کے بعد اس پر یہ حقیقت منکشف ہوجاتی ہے کہ استطر ادکے طور پر لایا گیا کلام بھی اصل موضوع سے پوری طرح مر بوط و متعلق ہوجاتی ہے۔ ابو ہلال عسکری اور ابوعلی الحاتمی (ف 388ھ) کے نزد کید استظر ادکے لیے موضوع سے انحاف کے بعد اس کی طرف بازگشت ضروری نہیں ہے۔ لیکن ابن رخین کے نزد کید ضروری ہے۔ دہ کہتے ہیں کہ بازگشت کے بغیر موضوع سے انحاف خروری کہلاتا ہے، نہ کہ استطر اد۔ لفت وقر ائن وشوا ہر کے لحاظ سے این رخین کی بات زیادہ ووزن وارمحسوس ہوتی ہے۔ ل

استطراد کی بحث میں اس بات کا ذہن نشین کرلینا بھی ضروری ہے کہ استظر او مختفر بھی ہوتا ہے اور منصل بھی۔ بدالفاظ و مجرا کی جلے کا بھی ہوسکتا ہے اور پورے ایک ہیرا گراف کا بھی۔ وراصل بیدا کی ہے جے موقع وکل کی رہا ہت ہے فتصراً یا مفصلاً ہر طرح سے بھی۔ وراصل بیدا کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں کوئی شربیس کہ کلام میں ایک خاص طرح کا حسن اور زور پیدا کرنے کے لیے استظراد کی سہارا بہرحال ضروری ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اس کی مثالیں ہر زبان کے اوب میں بہ کٹرت ملتی ہیں آئندہ صفحات میں استظراد کی چند مثالیں اردوشعراء کے کلام ہے چیش کی جاتی ہیں: اقبال کی بال جریل کی نظموں میں مثالین اردوشعراء کے کلام ہے۔ بیڈو (9) امیات پرمشمال ہے۔ پہلے پوری نظم ملاحظ ہو، پھر مد ما کی توجیح کی جائے گئی:

كيا ميں نے اس خاك دال سے كنارہ (I) جہاں رزق کا نام ہے آب و دوانہ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے جھ کو (2)ازل سے ہے فطرت، مری راہانہ نه باد بهاری، نه کل چین، نه بلبل (3)نہ ہاری، نے نغمہ عاشقانہ خیابانیوں سے ہے بہیز لازم (4)ادائی ہیں ان کی بہت ولبرانہ ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری جوان مرو کی خضر بت یا غازیانه حمام و کیور کا بحوکا نہیں میں کہ ہے زعرگی باز کی، زاہانہ جینا، بلنا، بلت کر جیننا لیو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ (8) سيد بورب سير چيم، چورول کي وشا مرا نیکوں آساں ہے کرانہ برعدوں کی ونیا کا درولیش ہوں میں (9) که شاہی، بناتا نہیں آشانہ

ال نظم کی تیسری، چوتھی اور پانچویں ابیات نیز آٹھویں بیت کے مصرع اوّل کو اگر نظم سے خارج کردیا جائے تو اس کی شکل یوں ہوجائے گی:

کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ اجہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے جھے کو ازل سے بے فطرت مری راہبانہ جمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں اکہ ہے ذندگی بازک زاہدانہ جھیٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھیٹنا / لہوگرم رکھنے کا ہے اک بہانہ مرانیکوں آساں بے کرانہ پرندوں کی ونیا کا درویش ہوں میں اکدشاہیں بنا تانہیں آشیانہ فلا برے کنظم کی یہ مختفر شکل بھی شاعر کے مانی الضمیر کو قاری تک پہنچانے میں بردی حد

سک کامیاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مابقیہ مصرے اصل موضوع سے براہ واست متعلق نہیں، بلکہ بہطور استطراد لائے میے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ زائد اور غیرضروری ہیں۔ نہیں، بلکہ بہطور استطراد لائے میے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ زائد اور غیرضروری ہیں۔ نہیں، بلکہ نظم کی اثر آفرینی بودی حد تک انھیں مصرعوں کی مرجونِ منت ہے، نیکن ان کی توت اور شدت تا خیر کا راز اس میں بنہاں ہے کہ اصالتا نہیں بلکہ استطر اوالائے میے ہیں۔ استطر اور کی یہ بھی حسن وخو بی

كساته بدوئ كارلائي كى ب

ان سب گلول میں اک علی اکبرساگل بدن قا جس کی جامہ زیبی کا شہرہ چمن چمن رخسار سے ہم تھے جو گیسوئے پرشکن حیرال تھے سب کہ مل کئے کیوں کر حلب ختن مرخی تھی لب پہ موکہ نہ بانی نصیب تھا دیکھا جو غور سے تو بین بھی قریب تھا

پانچ یں مصرع میں موکدنہ پائی نصیب تھا کا کلا استطر ادک ذیل میں آتا ہے۔ استطر ادکی تیسری مثال جدیدا دب سے ملاحظہ ہو مشس الرحمٰن فاروتی کے مجموعہ کلام معنی موختہ میں ایک نظم ہے بیت عظموت اس میں استظر اذکی تکنیک بڑے سلیقے سے برتی محق ہے۔ بہانظم ملاحظہ ہو:

بیا ہورت اس لیے پیدا ہوئی ہے

کداس کو کلائے کرکے بھائی پر چر ھایا جائے

اسے یونان کے ایک مشہور ڈاکو کے بستر کی ضرورت ہے

وہ اپنے سب شکاروں کے قد وقامت ای بستر کے

یانے کی نسبت سے گھٹا تا ، کا ننا

یا تھینچ کی جر ابو ھا تا تھا

خطوط الب تو دیکھو!

مسلم رح سے سے ہوئے ہیں ، سنگ دل

عامیانہ بین تراوش کردہا ہے

عامیانہ بین تراوش کردہا ہے

یے کینے اور آگھیں ان کی مجرائی کے کچڑ جی سنہری مجھیایاں فوسطے لگاتی ہیں روپہلی شاخ طوبی ہے کہ کھلتی ہا جہہہے ۔ لیکن محل اپنے خول کے اندرسٹ کر ہیٹے رہنا چاہتا ہوں بجھے مینار کی کھڑ کی سے جمک کر جما گئنے کی بھی ضرورت محروہ فاحشہ زنجے رور کی نینداڑائے جارہی ہے وہ آگھیں خوب صورت بن گئی ہیں وہ آگھیں خوب صورت بن گئی ہیں بجھے فیم دار زینوں سے انز کر ینجے آنا ہی ہڑ ہے گا

'سنخ سوخت کی اشاعت کے بعد کمی تبعرہ نگار نے اس نظم کے درج ذیل معرفوں کو فیر ضروری اور ذائد قرار دیے ہوئے ، افھیں شاعر کی بے مقصد نمائش علمی پرمحمول کیا تھا۔
اسے بونان کے اک مشہور ڈاکو کے بستر کی ضرورت ہے اوہ اپنے سب شکاروں کا قد و فامت ای بستر کے آب میں نامت ای بستر کے آب کا نایا یکھنے کر جرابرہ حاتا تھا/
فامت ای بستر کے کہ بیانے کی نسبت سے گھٹا تا ، کا نایا کھنے کر جرابرہ حاتا تھا/
لیکن در حقیقت میں مصرعے بہ طور استطر او لائے مکے بیں اور تظم کے مجموعی تاثر میں لیکن در حقیقت میں مصرعے بہ طور استطر او لائے مکے بیں اور تظم کے مجموعی تاثر میں

ضافے کا ذریعہ ہیں۔

اب ادماج کو لیجے جبیرا کہ معرض کر بھے ہیں ہماری معلومات کی حد تک اس صنعت کا ذکر بہتی بارابن رهیق الفیر وانی کے یہاں ملتا ہے لیکن انھوں نے تعریف کے بہاں ماتا ہے لیکن انھوں نے تعریف کے بہاں ابن رشیق کا کے ذریعے اسے مجمل نے کی کوشش کی ہے۔ بہر حال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ابن رشیق کا بین امیان نقل کردیا جائے ہا کہ او ماج کے حدود وقیود کی تعیمین میں آسانی ہو۔ موصوف لکھتے ہیں:

"ومن الاستطراد نوع يسمى الاوماج، وذالك نحو قول عبيدالله بن طاهر لعبدالله بن سليمان بن مصعب حين و زر للمعتشد:

أبى الدهر من إسعافنا فى نفوسنا وأسعفنا فيمن نحب و نكرم فقلت لهم: نعماك فيهم أتمها ودع امرناء إن المحب المقدم

وحكى احمد بن يوسف الكاتب أنه دخل المامون، وفي يده كتاب من عمروبن مسعدة يردد فيه النظر، فقال لعلك فكرت في ترديد لنظر في هذا الكتاب، قال نعم يا اميرالمؤمنين، قال إني عجبت من بلاغته واحتياله المرادله:

"كتبت كتابى إلى أميرالمؤمنين أعزه الله ومن قبلي من قواده وأجناده وفي الطاعة والانقباد على أحسن ما يكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم وختلت أحوالهم"

الا ترى يا أحمد إوماجة المسالة في الاخبار، واعفاء ه سلطانه الإكثار ثم أمر لهم برزق تمانية أشهر وهذا النوع أقل في الكلام من الاستطراد المتعارف 2

(ترجمه) "استظر ادکی ایک تنم وہ ہے جے ادماج کہتے ہیں۔ اس کی مثال عبیداللہ بن طاہر کے اشعار ہیں، جواس نے سلیمان بن مصعب کی شان میں اس وقت نظم کیے تھے جب کہ سلطان معتضد باللہ عباسی ن اے منصب وزارت پر فائز کیا تھا: (وہ کہتاہے)

"ذمانے نے خود ہماری اپی ذات کے بارے میں براوراست ہماری حاجت ردائی سے انکار کردیا، لیکن ہماری محبوب ومحترم شخصیتوں کی مساعدت و معاونت کے ذریعہ بالواسطہ ہماری دست کیری کی۔

تو میں نے اس سے کہا کہ وال شخصیتوں کے تعلق سے اپنے سلسلہ انعامات کو ما یہ محمیل تک پہنچار

باتی رہے ہم ہو ہم سے مرف نظر کر کے مہمات امور پہلے سرانجام کیے جاتے ہیں۔'' احمد بن بوسف جو اینے دور کا ادیب گزرا ہے، بیان کرتا ہے کہ ایک بار وہ مامون رشید کے دربار میں پہنچا۔اس نے دیکھا کہ مامون اپنے ہاتھ میں عمر و بن سعدہ کا خط لیے ہوئے ہے اور تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس پر ایک نظر ڈال لیتا ہے۔ پچھ دیر بعد مامون نے کہا کہ غالبًا تم اس خط پر میرے بار بار نگاہ ڈالنے کے ہارے میں سوچ رہے ہو گے؟ اس نے جواب ویا" بی ہاں امیر المؤمنین! ایسا بی ہے۔'' مامون نے کہا کہ ضمون نگار کی بلاغت اور مقعمد برآ ری کے لیے اس کی تدبیر سازی نے بچھے تیجب میں ڈال رکھا ہے۔ (وہ لکھتا ہے)

"امرالمؤمنین، الله المص عزت وسر بلندی بخفے۔ یس ان کی خدمت یس بے عریفر اور افکری، عریفر اس کے اعیان افکر اور افکری، اطاعت و فرمال برداری کی اس بہتر سے بہتر حالت میں ہیں، جس کا کسی ایسے افکر کے بارے میں تصور کیا جاسکتا ہے، جس کی تخواہ ایک عرصے سے رکی ایسے الکر کے بارے میں تصور کیا جاسکتا ہے، جس کی تخواہ ایک عرصے سے رکی براور جس کے احوال برا کندہ ہوں۔"

"كياتم في اس بغورنيس كيا كد كمتوب نكار في سيد موال كوكس طرح "خبراً كاتهديس لييت ديا؟ اورساتهدين اسيدة قاكوطول كلام كى زهمت سد بها بحى ليا؟" كامراس كوف عكم ديا كدائل فوج كوآ تهد ماه كي تخواه كى ايك مثلث دب دى جائد -

اعظر ادکی بیشم (ادماج) اعظر او متعارف کے مقابلہ کے کم یاب اور نادرالوجود ہے۔"

اس ا تنباس کو پیش نظر رکه کرسلسله زیر بحث میں درج زیل نتائج برآ مد کیے جاسکتے ہیں:

(۱) ازروئے لغت 'ادماج الشنی فی الشیء' کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز کی تہد میں دکھنے یا لیٹنے کے ہوتے ہیں۔

(2) اصطلاح میں ادماج کا اطلاق ایسے پرایہ بیان پر کیا جاتا ہے جہاں کی مضمون کو اصالاً یا مرا بیش کرنے کے بجائے کسی نہ کی دوسرے مضمون کی تہہ میں رکھ کر سامنے لایا جائے۔ جبیا کہ عبیداللہ بن طاہر یا عمروبن سعدہ کا پیرایہ بیان تھا کہ اول الذكر نے اپنی حاجت مندی و پریشاں حالی کا مضمون ، منصب وزارت پر مبارک باد کے مضمون کے حمن میں ادا کیا اور ٹانی الذکر نے اہل فوج کو تنگی مرق اور پراگندہ حالی کی کیفیت کا اظہار، خیر و عافیت کی اطلاع کے ضمن میں کیا۔

(3) ادمان کو استظر ادکی ایک نوع اس لحاظ ہے قرار دیا گیا ہے کہ استظر ادکی طرح ادمان کا مضمون بنانی بھی مابقی کلام ہے ایک براہ راست تعلق نہیں ہوتا، اور دونوں بیں وجہ فرق بی ہے کہ استظر اد کے طور پر لائی گئی عبارت ہے ایک ہی مضمون برآ کہ ہوتا ہے کہ اس کے برخلاف صنعت ادمان پر مشتمل عبارت سے دومضمون برآ کہ ہوتے ہیں، جن میں ایک پیش کش کے لحاظ ہے مقصود بالذات ہوتا ہے اور دومراضمنا برآ کہ ہوتا ہوامحسوں ہوتا ہے۔

آیے اب یہ دیکھیں کہ ابن رشیق کے بحد آنے والے مصنفین ادمان کی تعریف کن الفاظ میں کرتے ہیں اور یہ کہ انظاف؟

الفاظ میں کرتے ہیں اور یہ کہ انھیں ابن رشیق کے بیان سے اتفاق ہے یا اختلاف؟

جلال الدین محد بن عبدالرحمٰن القروین (ف 739ھ) اپنی تصنیف اللایصناح میں کسے ہیں:
و منه الادماج ، و هو أن یضمن کلام سیق لمعنی ، معنی آخر ... و مثاله ول أبی أبی طیب:

أقلب فيه احفائى كأفى الدهر الذبوبا المدبها على الدهر الذبوبا فانه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر في عاص مقعد و صنائع معنويه من ايك ادماح بهي م اوروه بيه كدايك عبارت جوكى عاص مقعد و مضمون كي لي الكي بوء ال كي تهد من دومرا مضمون بهي ركه ديا جائي ... ال كي مثال ابوطيب متنى كايشعر ب:

"میں اس (یعنی رات) میں (بخوانی کے سبب) اینے پرٹوں کو اس طرح التا پلٹتار ہتا ہوں، کو بیا اپنے اوپر زمانے کے ہاتھوں ڈھائے محے مظالم کوشار کررہا ہوں۔"

مسعود بن عمر وسعدالدین اکتفتاز انی (ف 792 هه) وتلخیص کمفتاح کی شرح دمختصرالمعانی ' مستحریر فرماتے ہیں:

الادماج: يقال أدمج الشيء في ثوبه اذالفه فيه، وهو أن يضمن كلام سبق لمعنى مدحا كان او غيره معنى آخر... كقوله: أقلب فيه أحفانى كأنى أعدبها على الدهر الذنوبا 4

ادماج: جب كوئى فخص كسى چيزكو كيڑے ميں ليب في ادم الشيء في ثوبه ' ك الفاظ بولے جاتے بين (اصطلاح مين) ادماج بيہ كه كوئى كلام جوكس خاص مقصد كے الفاظ بول جائے ہوں خاص مقصد كے ليا يا كيا ہو، خواہ مدح ہويا كچھاور، اس كے خمن ميں كوئى دوسرا مضمون بھى ركھ ديا جائے ، جيسے شاعر كہتا ہے: "ميں اس (يعنى رات ميں) ميں (بے خوابی كے سبب) اپنے پوٹوں كواس طرح التي پلتار ہتا ہوں ، كويا ہے او پر زمانے كے ہاتھوں و ھائے گئے مظالم كوشار كر ہا ہوں۔ " التي پلتار ہتا ہوں ، كويا ہے او پر زمانے كے ہاتھوں و ھائے گئے مظالم كوشار كر ہا ہوں۔ " تفتاز انى موصوف" تكنيص المفتاح كل اپنى دوسرى شرح المطول ميں رقم طراز ہيں:

ومنه أى ومن المعنوى الادماج يقال أدمج الشيء في ثوبه اذ الفه فيه، وهو أن يصمن كلام سيق لمعنى مدحا كان أو غيره، معنى آخر... فهذ المعنى الثاني يجب أن لا يكون مصرحابه، ولا يكون في الكلام اشعار بأنه مسوق لأجله فمن قال في قول الشاعر:

أبى دهرنا إسعافنا فى نفوسنا وأسعفنا فيمن نحب ونكرم فقلت له نعماك فيهم أتمها ودع أمرنا إن المهم المقدم

انه أدمج شكوى الزمان في التهنئة، فقد مها لان الشكاية مصرح بها، فكيف تكون مدلجة فلوجعل التهنئة مدمجة لكان أقرب. ك

منائع معنویہ جس بیاد ماج بھی ہے، جب کوئی شخص کسی چیز کو کپڑے میں لیسٹ کے الفاظ ہولے جاتے ہیں (اصطلاح جس) او ماج یہ ہے کہ عبارت جو کسی فاص مقصد ومضمون کے لیے لائی گئی ہو، میں) او ماج یہ ہے کہ عبارت جو کسی فاص مقصد ومضمون کے لیے لائی گئی ہو، مدح ہویا کچھ اور اس کی تہہ میں کوئی دوسر امضمون رکھ دیا جائے ... پھر اس دوسر مضمون کے لیے ضروری ہے کہ نہ تو اسے صراحنا بیان کیا گیا ہواور نہ پوری عبارت میں کوئی ایسا اشار و موجود ہو، جس سے یہ مجھا جائے کہ عبارت اس مضمون کی اوائی کے لیے لائی گئی ہے۔ انبذا جس کسی نے ان اشعار:

"زمانے نے خودخود ہماری اپنی ذات کے بارے میں براہ راست ہماری ماجت روائی سے انکار کردیا ،لیکن ہماری مجبوب ومحترم مخصیتوں کی مساعدت و معاونت کے ذریعے بالواسطہ ہماری دست میری کی۔"

کے بارے میں بیر کہا ہے کہ شاعر نے بہاں شکوہ زمانہ کیا مضمون باد کی تہد میں رکھ دیا ہے، اے فلط فہنی ہوئی، کیول کہ ماں تو شکایت کامضمون صراحنا لا یا حمیا ہے تو اسے تہد میں رکھا ہوا مضمون کے فلط فہنی ہوئی، کیول کہ ماں اگر بید کہا جائے شکوہ زمانہ کی تہد میں مبارک باد کامضمون رکھ دیا گیا ہے، تو قرین قیاس ہوگا۔

جلال الدين السيوطي (ف11وه) علم بلاغت سے متعلق اپني تصنيف اتمام الدوايه لقراء النقابة على الكيمة بين:

الاوماج تضمین ما سبق لشیء، آخر۔ گ کسی خاص مقصد کے لیے لائی گئی عبارت کو، دوسر مضمون کا متضمن بنادیناامات ہے۔ جامع از ہر کے علما کی ایک جماعت نے دوروس البلاغت کے نام سے ایک کتاب ترتیب دی ہے، اس میں ادماج کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

الادماج أن يضمن كلام سيق لمعنى، معنى آخر، نحو قول أبي الطيب:

أقلب فيه الحفاني كأني الدهير الذنوبا

فإنه ضمن وصف الليل بالطول، الشكايه من الدهر \_ 2 ادماج بير من وصف الليل بالطول، الشكايه من الدهر \_ 2 ايك عبارت جوكى خاص مقصد ومضمون كے ليے لائى گئى ہو اس كى تبديس دوسرامضمون ركا ديا جائے \_ بيسے ابوطيب متنتی كاير شعر:
" يس اس (يعنى رات) ميں (بخوالي كے سب) اپنے پوٹوں كواس طرح التنا بلتنا بتا ہوں، كويا اپنے اوپر زمانے كے ہاتھوں و حائے گئے مظالم كوشار كرد ہا ہوں "

شاعرنے اس شعر میں درازی شب کے مضمون کی تہد میں ، زمانے کی شکایت کامضمون مجی رکھ دیا ہے۔ مولا نافضل حق رام پوری (ف 1358 هه)، شموس البراعة شرح دروس البلاغة متذكره بالا عبارت كی تشریح كريتے ہوئے تحرير كرتے ہيں:

الادماج أن يضمن كلام سبق لمعنى آخر ان يحعل المتكلم الكلام الذى سبق لمعنى، متضمنا لمعنى، فيكون المعنى الآخر ملفوفاً في الكلام، وداخلافيه ولذالك سمى بالادماج، لأن الادماج في اللغته اللف والإدخال، يقال أدمج الشيء في نوبه إذالفه وإدخله فيه، نحو قول أبي الطيب: أقلب فيه أى في ذالك الليل أحفاني كاني أئمه بها أى بالأجفاده من جهته حركتها، على الدهر ذنوبا أى ذنوب الدهر على...

ادماج بدہ کدوہ کلام جوکی خاص مضمون و معنی کے لیے لایا گیا ہواس کی تہد میں دوسرامضمون و معنی جو بین سیکلم اس کلام کو جوکسی خاص معنی و مضمون کے لیے لایا گیا ہو، وسر ہے معنی و مضمون کامتضمی بنادے۔ بدیں طور کہ مضمون کا گیا ہو، وسر ہے معنی و مضمون کامتضمی بنادے۔ بدیں طور کہ مضمون چائی کلام کی تہد میں چھیا ہوا اور اس میں داخل ہو۔ یہی اس کی وجہ شہر ہے ہوں کہ اد ماج لفت میں لیٹنے اور واخل کرنے کو کہتے ہیں جنانچہ جب کوئی مخف کی چیز کو کیڑے کی اندر لیبیٹ کر دے تو ادمج چنانچہ جب کوئی مخف کی چیز کو کیڑے کی اندر لیبیٹ کر دے تو ادمج الشمی ، فی ٹو به اس کہتے ہیں جھے ابوطیب کامتنی کاشعر ہے:

" میں اس (لیمن رات) میں (بےخوانی کے سبب) اسپنے پوٹوں کو اس طرح النا بالتار بتا ہوں۔ کو یا اپنے اوپرز مانے کے ہاتھوں و صائے گئے مظالم کوشار کرر ہا ہوں۔"

اس کلام سے شاعر کا مقصد درازی شب کے مضمون کے ساتھ ساتھ اپنی ب ، خوالی کے مضمون کا بیان ہے اور یہی وہ مضمون ہے جس کے لیے براوراست یہ کلام لایا گیا ہے، لیکن شاعر نے اس کی تہہ میں... زمانے کی شکامت کا مضمون بر الفی صفیمن کا اطلاق کیا جائے مضمون بر افی صفیمن کا اطلاق کیا جائے گا کہ کلام براوراست اس کے بیان کے لیے نہیں لایا حمیا ہے اور کہا جائے گا کہ کلام براوراست اس کے بیان کے لیے نہیں لایا حمیا ہے اور یہ کہا تا کہ دریو کلام میں اوماج کی شان پیدا ہوئی ہے۔ میں اوماج کی شان پیدا ہوئی ہے۔ سید احمد الہاشی بک (فک 1362 ھے) جوا ہرا لبلاغة فی المعانی والبدین والبدیع میں تحریر

الادماج وهو أن اضمن كلام سيق لمعنى، معنى آخر، لم يصرح به كقول المتنبى:

اقلب فیه احفائی کانی اعدبها علی الدهر الذنوبا اعدبها علی الدهر الذنوبا ساق الشاعر هذا الکلام اصالتاً لبیان طول اللیل، وأدماج الشکوی من الدهر فی وصف اللیل بالطول ۔ فی ادماج یہ ہے کہ ایک عبارت جوکی خاص مضمون کے لیے لائی گئی ہو، اس کی تہدیں کوئی دوسرامضمون رکھ دیا جا گئی ہو، اس کی تہدیں کوئی دوسرامضمون رکھ دیا جا گئی ہیں۔

اقلب فيه... الخ

اس سے شاعر کا اصل مقعد درازی شب کا بیان ہے اور اس کی تہد میں اس نے فکو و زمانہ کامضمون مجی رکھ دیا ہے۔

يمي تعريف سيد ابوطا برمحود السواكل الازبرى في الحواهر الاماعة في قواعد البلاغة، من بهي كي ب- الكيمة بين:

س: ما هوالادْماج؟

ج: أن يضمن كلام سيق لمعنى، معنى آخر لم يصرح به نحو قول الشاعر:

أقلب فيه أحفاني كأني

اعديها على الدهر الذنوبا

فإنه ضمن وصف الليل بالطول، الشكاية من الدهر. 10

سوال: او ماج كيا ي

جواب: ادماج بدہ کہ ایک مہارت جو کسی خاص مضمون کے لیے لائی گئی ہو اس کی تہدیس کوئی دوسرامضمون بھی رکھ دیا جائے۔ جیسے شاعر کا شعر:

اقلب فيه ... الخ

شاعرنے درازی شب کے مضمون کی تہدیس فتکوؤ زیانہ کامضمون رکھ دیا ہے۔

نظام الدین احد بن محد صالح، صاحب بمجمع الصنائع (سنة تصنیف 1060 هـ) اور مفتی نظام الدین شاه آبادی صاحب مقاح الصنائع (سنة تصنیف 1174 هـ) کے بیانات کا ماحسل محمل بہی ہے کہ اد ماج ایک مضمون کی تہدیں دوسرے مضمون کورکھ کر دینے کا نام ہے۔ چنانچہ اول الذکر نے متنتی کے ندکورہ بالاشعر کے علاوہ درج ذیل فاری شعر بھی مثال میں پیش کیا ہے:

بسکه مربردارم ونالم به بالین تا مر در شب جر مویااز اجل بندم کر

بحراس كى شرح كرتے ہوئے لكھائے:

"دريس بيت اظهار بخوالي ست درشب ججر، وستلزم معنى ديكرست وآل اظهار قرب بلاكت ازنا تواني والم" لله

ٹانی الذکرنے منبق کے شعر نیز متذکرہ بالا فاری شعر کے علاوہ اس صنعت کی مثال میں ایک نثر یارہ بھی پیش کیا ہے۔ 12

ان تفسیلات اور حوالوں کی روشی میں کہا جاسکتا ہے کہ صنعت او ماج کی تعریف و توضیح کے سلسلے میں پانچویں صدی ہجری کے ابن رشیق قیروائی سے لے کر چودھویں صدی ہجری تک کے خلف عربی و فاری مصنفین بلاغت متحدالخیال و یک زبان ہیں ۔لیکن عجیب بات ہے کہ متداول و مروج اردو کتب بلاغت میں ، او ماج کی تعریف ایک دوسرے بات ہے کہ متداول و مروج اردو کتب بلاغت میں ، او ماج کی تعریف ایک دوسرے

اندازے سے ہی کی جاتی ہے۔ جس کا مخصل یہ ہے کہ ادماج ایسے الفاظ و تراکیب
کاستعال کرنا ہے جس سے کلام میں معنوی کثرت کی شان پیدا ہوجائے اوراس سے متعدد
مفاہیم اس طرح برآ مدہونے لگیں کہ کسی ایک مفہوم کے بارے میں قطعیت کے ساتھ بینہ
کہا جاسکے کہ قائل کی اصل مراد یہی ہے۔ اس کی تائید کے لیے اردو کتب بلاغت سے

اقتباسات پش کے جاتے ہیں:

(۱) ابوالفیض سحر، ترقی اردو بیورو، کی مرتربه کتاب در بلاغت کے باب صنائع معنوی میں ککھتے ہیں:

> "اد ماج: شعر میں ایسے الفاظ اور تر اکیب کا استعال کرنا ہے، جن سے مجموعی طور پر دومعنی یا دومفہوم ہوتے ہیں، مگر کوئی خاص معنی یا مفہوم حتی طور پر واضح ت نہ ہوتا ہو۔" 13

> > (2) سيركليم الله عين مراج البلاغت من لكهة بين:

(3) مرزامج عسكرى أكينة بلاغت مستحريركرت بين:

"اد ماج اليے الفاظ لانا جن سے مجموعی طور پر دومعنی حاصل ہوں اور تصریح

(4) مولانا بجم الغنى رام بورى (ف1351 ه) برالفصاحت من رقم طرازين: "صنعت الادماج (به كسر الف وسكون و دال مهمله) يعنى كلام سے دومعنى طامل مول اور تقريح دوسرے معنى كى نه ہو۔" 16

(5) منتی و بی پرشاد سحر بدالونی معیار البلاغت میں لکھتے ہیں:
"ادماج جس کو ذوالمعنین مجمی کہتے ہیں، ایسا کلام ہے کہ اس سے دومعنی ماصل ہوں۔"71

ان حوالوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہوجاتی ہے کہ ادماج کی جوتعریف اردومصنفین بلاغت کی کتابوں میں فذکور ہے، وہ اس تحریف سے بالکل مختلف ہے جوعر بی و فاری کتب بلاغت میں مندرج ہے۔ کیوں کرخصوص الفاظ وتر اکیب کے استعال کے ذریعہ کلام میں معنوی کثرت کا شان پیدا کرنا، اور ایک مضمون کی تہہ میں دوسرے مضمون کا رکھ دینا، دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ لہذا ادماج کی ان دوتعریفوں می کوئی ایک ہی سے ہو سمتی ہو سے ہو سے کہ اعتبار و استفسار اور تقدم زمانی وغیرہ کے لیاظ سے ابن رشیق اور ان کے تبعین کی تعریف ہی درست قراردی جائے گی۔

یہاں اردومصنفین بلاغت کی حمایت میں کہا جاسکتا ہے کہ کیوں نداد ماج کی دونوں

تریفیں درست مان فی جا کیں اور یہ کہا جائے کہ حم فی و فاری ہیں اد مان ایک مضمون کی تہہ می دوسر مضمون کورکھ دینے کو کہتے ہیں اور الل اردو کے یہاں اس کا اطلاق کلام کے کیڑ المجہوم ہونے کی صفت پر کیا جاتا ہے۔ اس کے جواب ہیں ہم عرض کریں گے کہ یقینا ہر زبان کے اہل ملم و ارباب فضل کو وضع اصطلاحات کے باب میں پوری پوری آزادی حاصل ہے اور اہل اردو نے اگر واقعتا اد مان کی اصطلاح ایک مخے مفہوم کے لیے وضع کر لی ہوتی تو اس ہیں کوئی مف افقہ نہ تھا، کین تر ائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہمارے مصنفین بلاغت نے اد مان کی تعریف کے سلسلے ہیں عرفی و فاری مصنفین بلاغت سے دیدہ و دائستہ اختلا فات و انحواف نہیں کی تعریف کے سلسلے ہیں عرفی و فاری مصنفین بلاغت سے دیدہ و دائستہ اختلا فات و انحواف نہیں کیا جا سکتا، بلک اس باب ہیں ان سے دائستہ افتلا و رفق کی روایت نے کا ذکر درمیان ہیں لانا ہوگا۔ عرفی، فاری نیز اردومصنفین بلاغت اس بات پر مشفق ہیں کہ استخباع اور ادماج و دونوں ایک ہی سلسلے کی صنعتیں ہیں اور دونوں کی تعریف مجمی بنیادی طور پر ایک ہی جا دوران مان و دونوں ایک ہی سلسلے کی صنعتیں ہیں اور دونوں کی تعریف مجمی بنیادی طور پر ایک ہی مرد رک کی بھی جا میں اسلسلے ہی خصوصیت کے ساتھ واردو والوں ایک ہی میں جا ماسک ہی اس سلسلے ہی خصوصیت کے ساتھ واردو والوں کے بیات طاحظ ہوں:

(1) مولانا جم الني رام بوري رقم طرازين:

"بر (اد ماج) برنست استهام کو عام ب یعنی استهام سے توبیہ کدایک مدح سے دوسری مدح بدا ہوا اور اد ماج میں مدح کا ہونا ضروری نہیں۔"18 مرز امجر مسکری لکھتے ہیں:

"اد مائ اور استهاع می فرق بید به کداستهاع مدح کے لیے فاص ہے بینی اس میں ایک مدح کے لیے فاص ہے بینی اس میں ایک مدح سے دوسری مدح بیدا ہوتی ہے اور اد ماج عام ہے۔ مدح سے اس کا تعلق ضروری میں ۔"ولا

(3) الوالمين محركمة بن:

"استنباع بھی ای قبیل کی صنعت ہے، محرفرق میہ ہے کہ استنباع اور اد ماج مخصوص ہے، جب کے صنعت اد ماج کا مرح سے تعلق ضروری نہیں۔"20 ان بیانات سے میہ بات بہر حال ثابت ہوگی کہ استنباع اور اد ماج دولوں کی حقیقت ایک ہے۔فرق مرف یہ ہے کہ استعباع فاص ہے اور ادماج عام۔ آیے اب بیدیکھیں کہ ان حضرات نے استعاع کی تعریف س طرح کی ہے:

(1) وي برشاد تحريد الوني رقم طرازين:

"استناع جس كودح مود مى كتة ين، وه يه كدرتكى كاس طرح كرين كدايك درج مدرة ماصل موء" 12

(2) مولانا جم الني رام بوري تحرير فرمات إن:

"منعت استهاع اس كوالدح الموجه بمى كتب بي اوريداس طرح ب كم مدوح كى تعريف اس طور بركريس كداس سے ضمناً دوسرى تعريف اور تابت موقى بوك بوك 22

(3) مرزامح مكرى لكية بن:

"استناع یا مرح موجد: جب مروح کی تعریف ایسے الفاظ میں کی جائے کہ ایک تعریف سے دوسری تعریف ابت ہو۔" 23

(4) الوالفيض محركمة بن:

"استهاع بھی ای قبیل کی صنعت ہے گرفر ت یہ ہے کہ استهاع مدح کے لیے
عضوص ہے جب کہ صنعت ادماح کا مدح ہے تعلق ضروری نہیں۔" 24
اب سوال میہ ہے کہ جب بھی مصنفین ایک طرف کہتے ہیں کہ استعباع اور ادماج میں فرق
صرف اتنا ہے کہ اقبل الذکر خاص ہے اور ٹائی الذکر عام۔ پھر دوسری طرف استعباع کی حقیقت
یوں بیان کرتے ہیں:

"د محدول کی تعریف اس طرح بیان کریں کداس سے دوسری تعریف اور ابت اوتی ہو۔"

تو لا کالدائھیں ادماج بھی اس طرح کرنی جاہیے۔ کی مضمون کو اس طرح بیان کریں کہ صنمان اس سے دوسرامضمون بھی مستفاد ہوتا ہو، جیسا کہ ابن رشیق وغیرہ کا خیال ہے۔ لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ ادماج کی کلام سے دویا زائد مفہوم کا بیان ہوتا ہے، لہذا مانتا پڑے گا کہ یا تو ال دونوں نے ادماج واستنباع کی تعریف میں غلطی کی ہے اور یا ان کا یہ دھوئی ہی غلط ہے کہ ان دونوں منعتوں میں عام و خاص کی نسبت ہے خاہر ہے کہ کرشتہ صفحات میں چیش کردہ حقائق

کی روشی میں میں کہا جائے گا کہ خلعی دراصل او ماج کی تعریف ہی جس ہوئی ہے۔

رہا یہ سوال کہ اس خلطی یا غلوجہی کے اسباب و محرکات کیا ہیں؟ تو اس کی روواد بھی بہت

دلچیپ ہے اوراس کے لیے ہمیں ہندوستان کے ناموراور مشند ما ہر علوم بلاغت میر شمس الدین فقیر
(متوثی 1183 ھ) کا نام لیہ ہوگا۔ایہا محسوس ہوتا ہے کہ موصوف نے اپنی معتبر و مشند ما ہر علوم

موائی البلاغت میں جب مسئلہ او ماج پر قلم اٹھایا تو اس کے بارے بیس ان کا ذبان پوری طرت

صاف نہ تھا۔ چنا ٹپر ان کی عبارت میں انتثار واضطراب کی کیفیت پیدا ہوگئی لیمن ایک طرف تو

انھوں نے ایسے بیانات دیے جنمیں مستقد بین کی عربی عبارتوں کا ترجمہ کہا جاسکتا ہے اور دوسر کی
طرف کچھا ہی باتیں بھی کہ مرح جن کا اصل مسئلے ہے تعلق نہ تھا اس کی تفصیل ہے ہے کہ موصوف
فرف کچھا ہی باتیں بھی کہہ مرح جن کا اصل مسئلے ہے تعلق نہ تھا اس کی تفصیل ہے ہے کہ موصوف
فران کی تعریف میں پہلے تو بیتر برفر ما یا ''وایں چنانست کہ در کلام موق مدعا مصنف نہ معائے

ية تعريف اين جكه بالكل درست باور متقدين كي عربي عبارت وهو ان يضمن كلام سيق لعمنى، معنى آخر كامن وعن رجمه بيكن انهول في اس يرغور بيل كيا ك "سياق كلام ك مدعا كالمتضمن مدعائ ديكر مونا كيا مطلب ركهتا مع اوراس طرح وه خود ی اپنی ہی عبارت سے سرسری گزر مے اور آ مے بر حکراس کی تشریح بول فرمائی " لیعنی از یک كلام دومعنى حاصل آيد' حالا تكه ميشرح بالكل غلط ہے كيوں كه كسى كلام سے دوالگ الگ معانى كا حاصل ہونا ادر کسی مضمون کا اس طرح ادا کرنا کہ اس کی تہدے دوسرامضمون بھی مستفاد ہوتا ہو، دو بالكل مخلف چزيں ہيں۔اس كے بعد موصوف نے ايك جملے كا اور اضافه كيا ہے" وتصرت بمعنى دوم ندكرده باشند "بيه بيان مجى وراصل متقديين كى اس عبارت كا ترجمه "فهذا المعنى الثاني يحب أن لا يكون مصرحا به" اوراس كا مطلب صرف اتناب كدادماج يس چوں کہ ضمون ٹانی کامضمون اول کہ تہد ہے برآ مد ہونا ضروری ہے، لبذا جوں ہی مضمون ٹانی کو امل حیثیت دے دی جائے گی، اد ماج کی حقیقت نوت ہوجائے گی۔لیکن میر موصوف نے عبارت میں یہ جملہ لغو بن کررہ ممیا ہے کونکہ جب انھوں نے یہ کہد دیا کہ اد ماج کمی کلام کا ذومعنين موتاب تو بجراضي ميمي سوچنا جاہے تھا كدذومعنين يا ذومعانى كلام من معنى دوم كيا، كسى بحى معنى كى صراحت نبيس يائى جاتى ليكن مير صاحب في اين بيان كے تضاوير بالكل غور نہیں کیا اور و مسلسل انتشار وہنی یا غلط نبی کا شکار ہے۔ چنانچہ آھے بوج کرایک طرف تو انھول

نے استعاع وادماج کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے تحریر کیا کہ'' فرق دراستنباع واد ماج آنست كه استنهاع مختص بديدح است واوماح اعم ازال ، جوحسب سابق عربي عبارت افهوم اعجم الاستتباع الشموله المدح وغيره واختصاص الاستنباع المدح" كا لفظی ترجمہ ہے اور او ماج کی اصل تعریف ہے مطابقت رکھتا ہے۔ دوسری طرف وہ بیمی فرما مح كه فرق درايبام وادماج آنست كدوران جالفظ من آرند كددومعن يا بيشتر داشته باشد واي جا مجموع کلام مفید ہر دومعن میں شود " حالانکہ ایہام واد ماج کے درمیان تغریق کی کوئی ضرورے ہی نہ تھی کیوں کہ ایہام میں ایک مضمون کی تہد سے دوسرامضمون برآ مذہبیں ہوتا بلکہ سی لفظ مفرد یا مرکب کامتمل المعتبین ہوتا، پورے کلام کو ذومعتبین بنا دیتاہے۔اس لحاظ سے ایہام واستتباع دوبالك مخلف صنعتيس ميں اور يہى وجد ہے كدمتقد من مسكى نے بھى سلسلدزىر بحث ميں ايہام وادماج میں تفریق کی ضرورت نہیں محسوس کی لیکن میر موصوف چوں کہ اس غلط نہی میں جتلا رہے كه ادماج مجمى ايبهام بى كى طرح كلام ذومعنيين كوكتيج بين ، للذا أخيس دونول مين تفريق كى ضرورت بھی محسوں ہوئی۔ نتیجہ میہ ہوا کہ بیان تفریق میں بھی انھوں نے غلطی کی۔ تصاد بیان اور انتشار زینی کی کیفیت ان کی مثالول میں بھی نظر آتی ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو انھوں نے حقد من کی پیروی کرتے ہوئے منبی کے مشہور شعر: أقلب في أحفاني...الخ كومثال ميں پیش کیا ہے اور اس کی شرح مجھی بالکل درست طور برکی ہے۔ دوسری طرف سلمان سادجی، جامی، نظیری اور خسر و کے ایسے اشعار بھی مثال میں پیش کردیے ہیں جن پر نہ تو ا د ماج کی تعریف صادق آتی ہے اور نہ وہ تکنیک کے لحاظ ہے متنبی کے شعرے کوئی علاقہ رکھتے ہیں، ہاں وہ ذو معلیین ضرور ہیں۔اس تجزیے کی روشنی میں شمس الدین فقیر کے بیانات و دشتوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔ایک وہ جوحقیقت سے مطابقت رکھتے ہیں۔ دوسرے وہ جوغلط فہمی پر بنی ہیں۔ہم انھیں الترتیب (الف)اور (ب) کے تحت پیش کرتے ہیں:

(الف) ادماج و این چنانت که در کلام سوق مدعامتضمن مدعاے دیگر باشد... دنقر کی به منی دوم نه کرده باشند و فرق در استباع وادماج آنست که استباع مختص به مدح است وادماج اعمازان... چنانچ درین بیت ابوطیب:

افغلب فیه أحفانی کأنی
اعد بها علی الدهر الذنوبی

یعن می گردانم دوران شب مربائے چشم خودرا، کویا که بدی اگر داندن من می شارم برد برگنابان اورا مقعود ازی بیت درازی شب است دورهمن دلازی شب، شكايت دېروكثرت ذنوب اورانيز مندلج ساخة .

(ب) (ادماج) لینی یک از یک کلام دومعنی حاصل آید... وفرق در یهام داو ماج آنست كه درال جالفظ مي آرند كه دومعني ما بيشتر داشته باشد، واين مجوع

كلام مفيد بردومعنى مى شود ... چنانچددرى بيت سلمان سادى:

بین ازین، کر فت انگنے در کوشتہ چثم خوبان، در زمانش فتنه را بینو به خواب

چیم خوبال نتندرا خوابیده یا بد، یا در رویا فتندر ابیند، هر دو معنی برمی آید و چنانچه درين بيت مولوي جامي:

خواجم از دل يركشم بيكان او لیک ازدل برخی آید می يركان از دل برنى آيد \_ يا دل في خوام كه بركال رابرآ رم \_ بر دومعنى حاصل مى شود ودرس بيت نظيري:

مادا عالے راجال برآید كره از زلف خود فهيده بكثاب جان عاے کدور گرہ است ، برآید یا جان عالم از بدن برآید، ہر دوی می شود۔ دوري بيت اميرخسرو:

زبال آل پر ترکی و من ترکی فی واخ چہ خوش بودے، اگر بودے زیائش ور وہان من لين من مم بدزبان او حرف مي زوم ، يا زبان اورا مي كميدم - 25 مير موصوف كے بعد آنے والے اردومعتفين بلاغت في ان كے بيانات كے تفادات برخور کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب دیئے سے عقل جران ہے، کیوں کہان میں سے سب کے سب ناتل محض بی نہیں، بلکہ ایسے حضرات بھی شامل ہیں، جن کے علم وفعنل الد بجمر و کمال میں

کوئی شہبیں۔

بہرمال اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مدائق البلافت کے بعد صنعت او باج کی تعریف کن مراحل ہے گزرتی ہوئی ہم تک پہنی ہے۔ اس سلطے میں ہم سب سے پہلے امام پخش صببائی کے نزرتی مدائق البلافت کا ذکر کرنا چاہتے ہی، جے صببائی کے مذف واضافے کی بنا پر ترجی حدائق البلافت کا ذکر کرنا چاہتے ہی، جے صببائی کے مذف واضافے کی بنا پر ترجی ہے زیادہ ایک مستقل تعنیف کا نام دینا چاہیے۔ موصوف نے ہی جمن الدین فقیر کی طرح میچ وسقیم دونوں میم کے بیانات جمع کردیے ہیں، جنسیں ہم بالتر تیب دوحصوں میں تعنیم کرکے قبل کر کے قبل کر سے ہیں :

(الف) صنعت ادماج وہ ہے کہ کام بن ایک مرماحظمن دوسرے مرماکوہودے۔خواہ درج ہوہ خواہ سوائے درج کے ادر کچے۔ اس صنعت اور استہاع بن فرق ہے کہ اس بن مرح کی خصوصیت ہے اور اس بن مرح کی خصوصیت ہے اور اس بن مدح کی خصوصیت ہے اور اس بن مدح کی خصوصیت ہے اور اس بن مدح کی خصوصیت نہیں۔ پس میصنعت عام ہوئی اور استہاع خاص ... ہمرکیف مثال ادماج کی میشعر ہے:

ومل کی شب ہے آج تواے کردال اتن بات تو کر (کذا) آٹھ برس کے بعد لے ہیں، آٹھ پہر کی رات تو کر

مت مدید کے بعد وصل کا ہوتا بیان کیا اور اس کے حمن میں آسان کی شکایت مجی اس امرکی ندکور کی کہ بیشب وصل کے دراز ہونے کوئیس جا ہتا اور بیامر سیات کلام سے معلوم ہوتا ہے۔''

(ب) دایهام اوراد مان می فرق بیدے کدایهام میں ایک افظ مشتل دومعن یا زیادہ کا ہوتا ہے، چنا نچہ اس صند ، کے موقع میں مفصل بیان ہو چکا اور اد مان میں بیسارا کلام دومعن کا فاکدہ دیتا ہے... ای قبیل سے ہے بیشعر مجی مودا کا حضرت امام مہدی کی تنج کے تحریف ہے:

اس کی برش کرے ملک الموت جب خیال
ہے افتیار ہوکے پکارے کہ الامال
اس شعرے دومطلب لگلتے ہیں۔ایک بیدکداس کی ششیر کی برش اس عایت
میں ہے کہ ملک الموت، بادجود کے سمارے جہاں کی جان کا خواہاں ہے،لین
اس کی برش سے حال عالم بررحم کھا کر بے افتیاد یکارے کہ الامال، لین اس

ے زیادہ اب آل مت کر اور دوسرا ہے کہ اس کی برش سے ملک الموت ہمی اپنی جان کا خوف کر کے الا مال بکارے۔ 26

صاف ظاہر ہے کہ بیانات کا بید تعناد میر شمس الدین فقیر کا فیض ہے، البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صببائی اپنے تر ہے میں میر موصوف کے بیان '' ونقر تک ہمعنی دوم ندکردہ باشند'' کو بالکل حذف کر مجے ہیں۔

صہبائی کے بعد مثنی دیمی پرشاد سحر بدایونی نے جب معیار البلاغت تعنیف کی تو اپنے چش ردوں کے سعی بیانات سے صرف نظر کر کے فلط بیان کی روشی میں ادماج کی تعریف یوں کردی:
"ادماج جس کو ذو المعنین مجمی کہتے ہیں، ایسا کلام ہے کہ اس سے دومعنی حاصل ہوں ۔" 22

اس کے بعد درج زیل اشعار مثال میں چیش کیے ہیں:

(1) بد شکل مہر ہی گروش ہے ہم کو سارے وان

جوتم فیراد او بیادے میرین مادے دن (جرأت)

(2) سن سی نے قبیل غم کی واستاں میری

وہ کم سخن ہوں کہ گویا نہیں زبال میری (امانت)

(3) گراس کے بھر میں ہیں بی اندوہ کیس رہے

تو ہووے کا وصال، دلا! سے یقیں رہے (سرور)

(4) اس کے عارض کو دکھے: جیتا ہوں

عارضی اپی زندگانی ہے (اثار)

(5) وو طفل مجمی کر پردا قدم پر

مانند سرفتک چتم ادر (سیم)

اس کے بعد جم افنی رام پوری نے بر کرالفصاحت کے تصنیف کی۔موصوف کے نفال دکمال میں کیا شہر کیا شہر کیاں انھوں نے ندمرف میر کہ فقیراور صہبائی کے بیانات کے تقم کومحسوں نہیں کیا، بلکہ بذات خود بھی محض فلط تعریف پر قناعت کر مجے نیز تو جید یعنی متحمل الصندین اوراد ماج کے درمیان فیر ضروری تفریق کو محکی ضروری جانا۔ چنانچہ کیسے ہیں:

"منعت ادماع لین کام سے دومعنی عاصل ہوں اور تمری ومرےمعنی کی

روسرے میں مقبلی اور واشعار مثال میں پیش کیے ہیں۔جن سے اس کے بعد موصوف نے دس ذومعنیین اردواشعار مثال میں پیش کیے ہیں۔جن سے اکثر غلط تعریف کی وجہ سے حقیقت او ماج سے غیر متعلق ہیں۔

یمی تعریف مولانا محدر فع صاحب نے اپنی تصنیف معانی وبیان میں دہرائی ہے:
"ادباج: ایک کلام سے دومعنی کا اس طرح حاصل ہونا کہ دوسرے معنی کی صراحت نہ کی جائے۔" 29

اس کے بعد خسر دکا شعر: ' زبان شوخ من ترکی... الخ مثال میں پیش کیا ہے۔
اب جب کہ غلط تعریف اور غلط مثالوں کی بیروایت جڑ پکڑ گئی تو مرزا محمر سکری، سید کلیم اللہ الحسینی اور ابوالفیض سحر سے غلط در غلط کے اس حصار کو تو ڑنے کی تو قع کہاں تک کی جاسکتی ہے۔البتہ ان لوگوں نے بیہ جدت ضرور کی کہ''معنی دوم کی تصریح نہ کی گئی ہو۔'' کی تعوقید کے بحائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ''کسی خاص معنی کی تصریح نہ ہو۔''

از بس که جاده بائے غلط شاہراه گشت بے راہمہ رفتم ز طریق خطا نہ بود

البتہ دواردومصنفین اس حصار کوتو ڑنے میں ضرور کامیاب رہے۔ ایک تو مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، دوسرے مولانا سید محمد غیاث الدین مظاہری۔ ان دونوں نے ادماج کی صحیح تعریف کی ہے، جس کا سبب سیہ ہے کہ ان حضرات نے شمس الدین فقیر اور ان کے تبعین کے بجائے اصل عربی ما خذ پراعتا دکیا ہے دونوں کے بیانات بالتر تیب ملا حظہ ہوں:

(1) "اد ماج کے معنی لغت میں لیٹنے کے ہیں اور اصطلاح میں اس کی تعریف بیہ ہے کہ کلام میں ایک مدعا دوسرے مدعا کو تضمن ہود ہے۔ "30 یہ ہے کہ کلام میں ایک مدعا دوسرے مدعا کو تضمن ہود ہے۔ "30

كوبحى منمنأشاش كيا حميا مو-" 15

لیکن تعجب ہے کہ مولا نا عبدالاحد قائمی مؤلیری پر، جنھوں نے 'دروس البلاغت' کی اردو شرح 'بددرالفصاحت' میں عربی ماخذ کو سامنے رکھنے کے ہا وجود، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اد ماج کی دوتعریفیں کی جاتی ہیں اور دونوں میچ ہیں۔ چنا نچہ لکھتے ہیں:

"اد ماج اس كانوى معنى ليلينے كے بين اور اصطلاح بين اينے كلام كو كتے بين، جس سے وو يا زيادہ معنی نكلتے، يا وہ كلام جو لايا تو حميا ہوا كي معنى كي ليے، نيكن دوسرے معنى كوجى شامل ہوتا ہو۔" 32 حالال كہ يہاں مہلى تعريف غلط ہے۔

ادماج کی صحیح تعریف کے بعد اس کی مثالوں ہے متعلق تفتلو بھی ضروری ہے امام پخش صبہائی نے متنبی کے شعر: اقلب فیه ... النح کوسامنے رکھ کراردو میں ادماج کی مثال اس شعر سے دی ہے:

وصل کی شب ہے آج تواے گردوں آئی بات تو کر ( کذا) آٹھ برس کے بعد ہے ہیں، آٹھ پہر کی دات تو کر

بہگان غالب بیشعر خود صببائی کا ہے اور انھوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ شب وصل کی درازی کی تمنا کے ساتھ ساتھ صنمنا شکوہ دہر کا مضمون بھی ادا کردیں۔لیکن حقیقت بیہ کمنتی کے شعر والی کیفیت اس میں پیدائمیں ہوگی ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ تبتی نے اپ شعر میں تثبیہ کا بیرایہ اختیار کیا ہے جس کی بنا پر شکوہ دہر کا مضمون اس کے یہاں ضمنی حیثیت اختیاد کر گیا ہے۔اس کے بیان من حیثیت اختیاد کر گیا ہے۔اس کے بخلاف صببائی کا شعر تشبیہ یا اس جسے کسی دوسرے بیرائے بیان سے خالی سے۔اس لیے شکوہ دہر کا مضمون یہاں شمنی حیثیت اختیار نہیں کر سکا ہے۔

یمی بات مولانا ذوالفقارعلی دیوبند اور مولانا سیر محمر غیاث الدین مظاہری کی پیش کردہ مثال کے بارے بین بھی کہی جاسکتی ہے ان دونوں حضرات نے درج ذیل شعر کواد ماج کی مثال بین پیش کیا ہے:

اگر خفلت سے باز آیا جفا کی علاقی کی علاقی کی علاقی کی جسی خلالم نے توکیل کی اوراس کی توضیح اس طرح کی ہے کہ یہاں تغافل محبوب کے شمن میں اس کے خلالم ہونے

کامضمون بھی اوا کردیا محیا ہے،لیکن سچی بات سے ہے کہ محبوب کی تغافل شعاری اور ستم گری میں اوّل الذکر کو مدعائے اصلی اور ثانی الذکر مدعائے کوشمنی قرار دینے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں۔

نہیں ہے۔ منٹی دی پرشاد سحر بدایونی نے باوجود یکہ ادماج کی تعریف غلط کی ہے تاہم ان کی پیش کردہ ایک مثال صنعت ندکور کی ہے حامل ہے۔ ومر ہذا:

> ده طفل بھی گرگیا قدم پر مانند سرشک چشم مادر

پنڈت دیا شکر سے کاس شعر کا اصل مقصد تو یہ بیان کرنا ہے کہ ایک طویل مفارقت کے بعد جب تاج الملوک کی اپنی والدہ سے ملاقات ہوئی، تو وہ بے ساختہ مال کے قدموں پر گر بڑا۔ لیکن مصرع ٹانی بین سے اس موقع کے لیے جو تشبیہ ایجاد کی ہے، وہ ندرت بیں اپنی مثال آ ہے ہونے کے ساتھ ساتھ صمنا یہ بھی بتارہی ہے کہ اس قران السعد بن کے وقت مال کی آنکھوں ہے بھی آنسوروال شھے۔

کھاایا ہی معاملہ جم الغنی رام پوری کا بھی ہے۔ انھوں نے بھی اد ماج کی تعریف میں غلطی کے باوجود، شعرائے اردو کے کلام سے اس صنعت کی متعدد سے مثالیں بھی پیش کی ہیں:

(1) ایک دن یوں ہجوم یاراں تھا جیسے اب مجمع پریشانی جیسے اب مجمع پریشانی (2) سلک محوہر سخن اپنا ہے ولیکن ناسخ دئمن یار کے مانٹد نہاں کیا کیجیے؟ (3) کافی ہے فقط عل البی کا اشارہ ناسخ کی طرح، تابع فرماں ہے یہ محوثا

ہماری معلومات کی حد تک، یہ تھیں اردومصنفین بلاغت کی پیش کردہ، وہ مثالیں جن پر صنعت ادماج کا تیجے طور پر انطباق ہوسکتا ہے لیکن بیرتمام مثالیں اپنے بیرایئہ بیان کے لحاظ سے متنبی کے ذکورہ بالاشعر سے لمتی جلتی ہیں، البذا ہم ذیل میں چند کی مثالیں پیش کرتے ہیں جن کا بیرایئہ بیان صرف بید کہ جدا گانہ ہے بلکہ حسن وخونی اور دل آویزی کے لحاظ سے انھیں متنبی کے شعر پر بدور جہانو قیت مجمی حاصل ہے:

فار رخمار نہیں، موے سعادت ہے یہ مجھ سے بحرم کے لیے، مہر شفاعت ہے یہ ہوں جو آففۃ گیسو تو عبادت ہے یہ بخش امت ہے یہ بخش امت ہے یہ شب معراج رسول دوجہاں سمجھا ہوں اس کے ہرتار کو میں رفتہ جاں سمجھا ہوں اس کے ہرتار کو میں رفتہ جاں سمجھا ہوں

یہ بندمیر انیس کے مشہور مرجے'' بخدا فارس میدان تہور تھا ہ'' سے ماخوذ ہے اس میں جناب حرکی زبانی، جگر بندرسول مختار کے سرایا بیان کرتے ہوئے آل محدوج کے حسن و جمال کا بیان ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کے لیے ایسا پیرایئر بیان اختیار کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف میروج کے عایت حسن و جمال کی تصویر نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے بلکہ عنداللہ اس کی مقبولیت محدوج کے عایت حسن و جمال کی تصویر نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے بلکہ عنداللہ اس کی مقبولیت و محبوبیت اور اپنے چاہنے والوں کے حق میں اس کا باعث سعادت و شفاعت ہونا بھی سمجھ میں آجاتا ہے۔ ادباج کا اطلاق اس کیفیت پر کرتے ہیں۔ سرایا کے اسکا اور پیچھلے دوسرے بند بھی اس کیفیت کے حامل ہیں:

(2)

پائی نہ تھا، وضو جو کریں وہ فلک آب
پر تھی رخوں پہ خاک تیم سے طرفہ آب
باریک اہر میں نظر آتے ہے آ قاب
ہوتے ہیں خاک سار، غلام ابوتراب
مہتاب سے رخوں کی صفا اور ہوگئ

شاعر کا اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ دشت کر بلا میں معزت حسین اور ان کے رفقا نے نماز نجر کی ادائیگی کے لیے، پانی نہ طنے کی دجہ سے، تیم سے کام لیالین اس کے لیے انداز بیان ایسا افتیار کیا حمیا ہے جس سے ان حضرات کی خوب صورتی ، کوری رکھت

اور صباحت کا مجمی پیتہ چل جاتا ہے۔ ادماج کے علاوہ اس بند کے چو تھے مصرع میں صنعت استظر ادکاعمل بھی کارفرماہے:

(3)

وہ روئے دل فروز، وہ زلفوں کا بیج و تاب
مویا کہ نصف شب میں فمایاں ہے آ فآب
ابرو کی ذوالفقار سے زہرہ عدو کا آب
آئیمیں وہ جن سے نرگس فردوں کو تجاب
نیلی کا رعب سب پہ عیاں ہے خدائی میں
بیٹا کے شیر پنج کو فیکے ترائی میں

اس بند کے ابتدائی چاروں مصر مے محدوح کے حسن و جمال کے بیان کے لیے لائے گئے ہیں، نیکن تنیسرے مصرع میں، ابروکی ذوالفقار کی تشبید کے بعد زہرہ عدوکا آب کے الفاظ نے اسے حسن مجسم کے ساتھ پیکر شجاعت بھی بنا کر پیش کردیا ہے۔

(4)

میں پارہ ول حسن خوش خصال ہوں ، میرے سے جو شہید ہوا، اس کا لال ہوں

جناب قاسم کا تعارف اس اندازے کرایا گیا ہے، جس سے ان کے والد حضرت حسن کا واقعہ شہادت کا حال بھی معلوم ہوجاتا ہے آخر میں ایک جدید شاعر کے کلام سے اس صنعت کی ایک مثال پیش کر کے اس سلسلۂ گفتگو کوختم کیا جاتا ہے۔ ' نئے نام' (مرتبہ شمس الرحمٰن فاروتی و حالہ حسین) میں تاج مجور کی ایک نظم ہے ' دوسری بات' اے بھی ادماج کی ایک کامیاب مثال قرار دیا جاسکتا ہے:

بہت مدلوں بعدا کی دن اچا تک بھے راہ چلتی ہوئی ال می وہ کے فردوس کم گشتال جائے جیسے پھراس روز

جب میں نے اس کو بتایا كددل بين الجعي تك تری آرز د کی کجیلی کنواری لبول يرخوشي كي مهرين لكائے مری چشم بےخواب کی چلمنوں سے مسلسل ترارات دیمتی ہے تو د ومسكراتي محروهتبسم مرك واسط اس قدر اجنى تفا كەدل يىل نەكليال بى چنكيس، نەكل مسكرائ ن بل ی ابرائی نظروں کے آھے ندائکر ائی نے لے کے ارمان جامے مجرايى يريشال تكابيل جماكر بہت چکیا کر کہااس نے جھے سے مراب توبیں — مچموڑ نے دوسری ہات سیجے كبيل كوكى اجماكيس بواتو كبي ممراس کے نزدیک اجعاساموذرن اسكول بعي بهو" مجصے يون لگا مير البسل محي مول غالبًا يهان اس امركي وضاحت كي ضرورت تبين ہے كه ووسرى بات كى تهديس كس طرح ا میلی بات رکودی می ہے؟

- 1. استطر اد کے سلسلے میں متذکرہ بالا تمام تغییلات کے لیے ملاحظہ ہو العمد ہ ابن رشیق تیردانی چقیق محرمی الدین عبدالحمید، دارالجیل، بیروت 40/2، 1972 -39
  - 2. الينابة تفسيلات مذكوره 42/2-41
- الابيناح لمخضر تلخيص الفتاح ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القروين ، مطبعة الجمالية ، مصر الطبعة الثانية ، ص 70-69
  - 4. مختر المعاني، سعد الدين، النفاتاز اني، مطبع مجتبائي، دبلي 1940، ص 482-483.
    - 5. المطول، سعد الدين النتازاني، مطيع نولكثور بالصنو، 1295 هـ، ص 701-700
- 6. اتمام الداراية القراء النقاية ، جلال الدين السيوطي ، على بإمش متاح لعلوم للسكاكي ، مطبعة التقدم العلمية ، مصر، سنه ندار دض 181
  - 7. دروس البلاغة ، لجماعة من علماء الازهر مطبع آس لكصنو ، 1334 ه، ص 132-132
- 8. شموس البراعة شرح دروس البلاغة ، مولانا فضل الحق ، رام بورى ، مطبع آس لكهنو ، ]1334 ، ص 132-133
- 9. جواهرالبلاغة في المعانى والبيان والبديع، سيداحد الهاشي، بك، مطبعة الاعتاد، مصر، 1358 هـ، معرف 385
- 10. الجوابر اللماعة في قواعد البلاغة ، سيدا بوطا برمحود السوالني الازبري، مطبعة الاستنقامة ، سندنداردم 76
- 11. مجمع الصنائع، نظام الدين احمد بن صالح ، مطبع احنى ميرحسن رضوى ، لكهنوً، 1261 هـ، ص126-126
- 12. مفتاح الصنائع، مفتى نظام الدين شاه آبادى، سر مندى (قلمى)، نسخهُ ندوة العلماء لكهنو، ص 177-176
  - 13. درس بلاغت، مرتبه ترتی ارد د بیورو، نئی دبلی، 1982 مس 42
  - 14. سراج البلاغت ،سيدكليم الله المسيني ، تاج بريس حيدر آباد، 1959 ،ص 103-102
    - 15. آئينهُ بلاغت، مرزامجر عسكري، يو بي اردوا كادي بكھنو، 1984 م 76-75

. 16. بحرالفصاحت، مولانا عجم الغي رام پوري، مطبع نول کشورلکھنو، طبع الي، 1917، ص 991-993

17. معيار البلاغت بنشي دي پرساد محربدالوني مطبع نول مشور لكهنو، 1906 م 114

18. بحرالفصاحت، به تنعيلات مدكوره

19. آئينة باغت، باتنسات ذكوره

20. درس بلاغت، بتنعيلات فركوره

21. معيار البلاغت، به تغييلات غد كوره ص 114

22. بحرالفصاحت، بتنصيلات ندكوره ص 991

23. آينئه بلاغت، بتفصلات مذكوره م 78

24. درس بلاغت، برتفسلات ندكوره، ص 42.

25. حدائق البلاغت، ميرشس الدين فقير ، مطبع نول تشور لكصنو ، كان پور ، 1887 ، ص 88-87

26. ترجمه صدائق البلاغت، امام بخش صهبائي، برحواشي صدائق البلاغة غدكوره بص102-101

27. معيار البلاغت، بتنصيلات مدكوره

28 بحرالفصاحت، برتفيلات ندكوره

29. معاتى وبيان، مولا امحدر فيع، ناشر لالدرام ديال أكروال، الدآباد، سندندارد، ص 81-80

30. تذكرة البلاغة ، مولانا ذوالفقارعلى ديوبندي ، مطبع مجتبائي ، و، ملى ، طبع سوم 1847 ، ص 160

31. البلاغت، مولانا سيد محمد غياث الدين مظاهري، مكتبه عزيزييه الدآباد، طبع اول، 1981، م 137-138

32. بدورالفصاحت، شرح و ترجمه: اردو دروس البلاغت، مولانا عبدالاحد قاسی موتگیری، اداد بدلا بریری، چوک بازار، دُ ها که 1960، ص 173-172

Q

( ما بهنامه شب خون مفروري 1995)

## وك كن اسلائن كاتصور زبان

سرولیم جونس کے بعد بلاشک وشبہ میکس میوارلمانیات میں ایک اہم نام ہے اس نے المانی شہادتوں سے ذریعہ عقیم اداروں کی تشکیل نو کا حیرت انگیز نظریہ پیش کیا اورجس طرح جنیش (Jenish) نے زبان کے ذریعیہ کی قوم کے خواص اور ذہن تک رسائی کا دم بھرا تھا۔ میکس میولر نے اس سے آ مے جا کر ثقافی تشکیل نو کا نظریہ پیش کیا جولسانیات کے معتبر ماہرین کے لیے غیرسائنسی نظریہ ہے۔ میکس میولر نے زبان کوآلہ ورجہ بندی (Classificatory) قرار دیا ہے۔ اس نے ہندیور پی نداہب کے مطالعہ میں از سرنوتشکیل شدہ لسانی جڑوں کی بازیافت پرزور دیا۔ میس میور کا نظرید لسانی تاریخ ارتقا (Diachronic) کے گردگھومتا تھا جب کہ بعد میں المانی مطالعہ Synchronic خطوط پر ہونا شروع ہوا جووفت کے ایک دیے محے کیے میں زبان كے مظہر كو ہم رشتہ كرنے كا طريقہ ہے۔مندرجہ بالا نقطہ برآنے كے ليے بيضروري ہے كہ ہم برٹرنڈرسل اور وہائٹ میڈ کی تصنیف Principia Mathematica کے ہاتھوں تجزیاتی ریاضی کی پسیائی برغور کریں جس کے ذریعہ ریاضی تجزیاتی سے ترکیبی ہونے کے علاوہ استحر اجی اور منطقی ہوگئی۔ریاضی کے اس مجونیال نے لسانیات برہمی اثرات ڈالے۔اس مضمون میں ان اثرات كوسب سے نمایاں طور پر مدوّن كرنے كے سلسلے ميں ہم وث كن اسائن كے افكار كامخضرہ جائزہ لیں سے۔

جمرات می وف من اسٹائن کی فکرتک رسائی کے لیے ہیوم (Hume) فرت اور منطق ایجابیت پیندوں کی فکر کامخترا بلکہ سرسری طور پر ذکر کریں۔وٹ من اسٹائن کے افکار نے اس صدی میں فلسفہ کولسانی تجزیہ بنا کررکہ دیا اور لسانیات پراُس کے خیالات نے بہت مہرا اثر ڈالالیکن افسوس کہ مجھے ڈاکٹر ابواللیٹ صدیق کی کتاب السانیات اور اوب (1970) میں

وٹ من اسٹائن کا نام پڑھنے کی حسرت ہیں رہی۔ وٹ من اسٹائن کے خیالات نے ساختین اسٹائن کا نام پڑھنے کی حسرت ہی رہی۔ وٹ من اسٹائن کے خیالات اور عمرانیات پر (Structuralism) اور پھر سائیر نگیس (Cybernatics) سختیال نفسیات اور عمرانیات پر بہت گہرے انٹرات کو اپنے مطالعہ میں خاطر خواہ جگہ دیے بغیرائس کی بھول بھیلوں کے باہر نہیں نکل سکتے۔

ترتی بیندول نے وٹ کن اسٹائن کو وجودی فلاسفر کی طرح محض ایک بورڈ وامفکر قرار وے کر دوئی سبل انگاری کا مظاہرہ کیا ہے اور پھر چندال جیرت نہیں کہ وہ ہم عصری زبان اور حسیت کے اوراک میں کانی بیچھے رہ گئے جب کہ ان کا دعویٰ زندگی شناس کسی اور گروہ کو اس میدان میں شریک گردانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔

وٹ گن اشائن بر کامتے کے اثرات نمایاں ہیں۔ کامنے کی زندگی کے آخری دس سال ایک ایجانی ند مب کی داغ تیل ڈالنے میں صرف ہوئے تھے۔اس منے فد مب میں خداکی جگہ انسانیت نے نے لی تھی۔ کومت یا کامتے کے فلسفہ میں دیجو کے افکار کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کا مت نے انسانی زندگی میں تاریخ کی اہمیت دیجو کی طرح یونانی مائیتھالوجی کے ایک قصد کی ما نند تاریخی ادوار برر کھی تھی۔ پہلا دور ندہبی مچر مابعدالطبیعیاتی اور پھرا ثباتی دور تھا۔ کا مت کے میال بھی بیکل کی طرح تکمیلیت تک چنچ کے لیے رجائیت کی وکالت تھی۔ چونکہ ہم اس سوچ کا زبان براٹر عاش کرنا جا ہیں گے تو اس کے لیے یہی کہا جاسکتا ہے کہ بیوم کی تصنیف Enquiry Concerning Human Understanding میں تجربیدی فکر کی کتابوں کو نذر آتش کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا چونکدان میں کث ججتی اور التباس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔لیکن انیسویں مدی کے ماذی تعبیرات کے جمکھٹے میں زبان کا منصب تصویر کشی اس قدر غالب رہا کہ منصب تمشیل کے لیے وی جگدندنکل یائی۔اس کی وجہ پیٹی کہ علی، جذباتیت اور صفتی زبان کی عملداری اس وقت تک خاصی رہی جب تک فریج (Frege) نے اپنی تعنیف Foundation of (Arithmetic (1884) من ریاضی کو مابعدالطبیعیات کے تجزیاتی میدان سے نکال کرتر کیبی جيئى (صورى) بلكه التخراجي منطق كے دائرہ من لاكر كمران كرديا۔ فرج كے خطوط بررسل اور مور نے بھی غور وفکر شروع کیا اور بیدوونوں بھی تجزیہ میں دلچیں لینے ملکے اور اس طرح ایک تجویاتی تر یک شروع مولی جے تجربیت پسندی اور ایجابیت نے ایک حد تک تقویت دی اور ریاسی کے استخر اجیت منطق بلکہ کرر یالمعنی تھرتے ہی زبان بھی تکرار بالمعنی بن کررہ گی تناقفات سے پاک شطرنج کا ایک کھیل جس میں ہر لفظ کا ایک کردار ہے اور پورا جملہ ایک درائ کے تابع ۔ جس میں کوئی لفظ ایک دفعہ حاضر ہوکر غیر حاضر نہیں ہوسکتا۔ ریاضی اور فلسفہ نیٹا غورٹ کے زیائے ہی ہے متحارب رہے ہیں۔ ایک کروپ ریاضی سے متاثر رہا ہے جس میں افلاطون، تھامس اکینواس، اسپنوز ااور کا نث اور دوسرا دیما قراطیس، ارسطواور لاک کے بعد جدید تج بیت پندول پر مشمل ہے۔ ہمارے دور میں فیما غورث کو ریاضی کے اصولول سے باہر جدید تج بیت پندول پر مشمل ہے۔ ہمارے دور میں فیما غورث کو ریاضی کے اصولول سے باہر کی ابتدافر تکے ہوئی تھی۔
کی ابتدافر تک ہے ہوئی تھی۔

فرج کی پہلی تصنیف 1729 میں منظر عام پر آئی اور اس کی عدد کے بارے میں تعریف فرج کی پہلی تصنیف 1729 میں منظر عام پر آئی اور اس کی عدد کے بارے میں تعریف 1884 میں اکین وہ رسل اور وہائٹ ہیڈ کی Principia Mathematica کی آمد تک بوری طرح تسلیم نہ کی جاسکی۔ فرج نے پہلی بار عدد (Number) کو کٹر ت (Plurality) سیجھنے والوں پر اعتراض کیا اور اس کا نتیجہ یہ لکلا کہ اس نحوی منظمی سے قلسفیا نہ عدد مذاق بن کر رہ گیا۔ اس نے ٹابت کیا کہ ریاضی استخراجی منطق کے علاوہ پھے بھی نہیں ہے۔ اس سے کا نث کا می نظر یہ باطل ہوگیا کہ ریاضیاتی معقولات ترکیبی ہوتے ہیں اور زبان کو حوالہ بناتے ہیں۔

الرست المان المان

ا یجاد کیا جس کے ذریعہ ایک سے زیادہ معنی رکھنے والی ادائیکیوں سے مجمع معانی اخذ کیے

ڈیلیوری کوائن اور ڈوئلڈ ڈیوڈن نے فرت کے اصواد س پھل کرتے ہوئے عام محاوراتی دیان کوفرج کی ہمینی زبان کے لغوی میٹوں میں ختلی کے سلسلہ ش کام کیا ہے۔ مائیل ڈسٹ کے خیال میں قلفہ کا سب سے بوا کام معانی کا تجزیہ ہے اور یہ تجزیہ اتنا ہی گہرا ہوگا بھتا معانی کے خیال میں قلفہ کا سب سے بوا کام معانی کے خیار اجزاء ہیں۔ می (Sense) معانی کے جار اجزاء ہیں۔ می (Force) معانی کے جار اجزاء ہیں۔ می (reference) قوت (Force) اور لہجہ (Tone) جس سے مراد توریا روشی پیدا کرتا ہے، مشروع کے تین اجزاء ہی ہے علاقے رکھتے ہیں اور چوتھا کی بھی ایم اشارہ یا ایمیت کا حال شروع کے حصار سے باہر بھی جاسکت ہے۔

فرج کے بعدرسل نے وف من اسائن کوسب سے زیادہ متاثر کیا ہے اور جیسا کہ مشہور ہے کہ رسل دنیائے فلفہ میں بہت عزائم لے کر آئے تھے۔ وہ ریاضی، طبیعات اور عقل سلیم کے درسل دنیائے فلفہ میں بہت عزائم الے کر آئے تھے۔ وہ ریاضی، طبیعات اور عقل سلیم (Common Sence) کو ایک مضبوط بنیاد پر تغییر کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعہ مشکوک مفروضات اور جسم وجودوں کا صفایا کیا جاسکے۔انھوں نے اپنے نظریہ بیان (Description) من وجودوں کا صفایا کیا جاسکے۔انھوں نے اپنے نظریہ بیان (مسل نے فلفہ کو میں فرج کے نظریہ بنیادی اعداد میں اس عزم کا ظہار کیا ہے اور اس طرح رسل نے فلفہ کو سائنسی قطعیت دینے کی سعی کی ہے۔رسل کے بیمان زبان کا نظریہ تقریباً وہی ہے جوفرت کے کے سائنسی قطعیت دینے کی سعی کی ہے۔رسل کے بیمان زبان کا نظریہ تقریباً وہی ہے جوفرت کے کے سائنسی قطعیت دینے کی سعی کی ہے۔رسل کے بیمان زبان کا نظریہ تقریباً وہی ہے جوفرت کے

يال --

بور میں کارنیپ کے فلفہ منطق تج بیت کے نظریہ معنی میں بھی مابعد الطبیعیات اور اخلاق کی جبوٹی زبان کو قریب بھٹنے نہیں دیا گیا۔ یہ انداز نظر بہت صاف سا ہے۔" ریاضیاتی اور تج باتی بیانات کے علاوہ کی بھی قتم کے بیان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔" اس گروہ کے لیے فلفہ مائنس کی منطق' بن کررہ گیا۔ یہ انداز نظر (Peirce) کے نقطہ نظر کے قریب ہے جس میں نید زرد ہے ، وہ شخدا ہے اور نرچم مرخ ہے قتم کے جملے غلط سمجھے جاتے ہیں اور اس قتم کے مضاہداتی بیان کو طبیعیات کے فارمولوں میں پوری دریتی کے ساتھ لکھنے کی طرح ڈالی گئی۔ کارنیپ سائنسی زبان کے بہت شدو مد کے ساتھ قائل ہیں جب کہ وث کن اسٹائن نے زبان کو اتنا صوری ندر کھا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ صنعتی زبان کے قائل ہیں بلکہ وہ واضح طور پر اتنا صوری ندر کھا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ صنعتی زبان کے قائل ہیں بلکہ وہ واضح طور پر بیان کا اتنا ہی دغمن ہے جتنا کہ کارنیپ۔ دونوں کے یہاں لسائی تجزیہ کا ایک ہی منہوم

ہے اور وہ یہ کہ ہر بیان کوخواہ وہ سائنسی ہو یا شاعران، عمل تقدیق ہے گزرنا جا ہے۔ کارنیپ کے خیال میں زبان کے دو کام ہیں۔ ایک اظہاری اور دوسراتمثیل Representative یعن تھم لگانے والا جیے" ہے کتاب سرخ ہے۔"

صوری زبان کے مقلدین کا وعویٰ ہے کہ روز مرہ کی زبان بہت مبہم اور گنجلک ہے۔ یہ

ایال مازہ کی طرح بہتی رہتی ہے اور نا قابل اعتبار بھی — Lukasiewicz نے اور نا قابل اعتبار بھی — Sylogistics میں لکھا ہے کہ ' جدید صوری منطق ممکن طور پر زیادہ سے زیادہ تطعیت کے حصول کی کوشش کرتی ہے اور یہ مقصدای وقت حاصل کیا جاسکتا ہے جب ایک الیم صحیح زبان کی تشکیل کی جائے جویا ئیدار اور صوری لحاظ سے قابل اور اک نشانات اور علامتوں پر شمل ہو۔''

وث من اسائن علامتی (اشاراتی) زبان (Sign Language) کا سب سے براوکیل ہے اور انٹ اردو شاعری کے بیشتر شعری مجوعوں میں جوشعری زبان تکھی منی تقی۔ وہ وث من اسٹائن کی اشاری زبان کے تتبع ہی میں تقی۔ ظاہر ہے کہ اس اسکول کے خیال میں روایتی شاعری کا بیشتر حصه صرف اس لیے فرق کردیے جانے کے قابل ہے کہ اس شعری زبان میں ریاضیاتی قطعیت اور استخراجی معطقیت مفقود ہے۔ بیزبان غیر یائیدار ہے، جذباتی ہے، صفتی ہے، اور مابعد الطبیعیاتی توجات ہے مجری ہوئی ہے۔لیکن میرے خیال میں اشاراتی زبان کے دن گزر مے ہیں۔ ہم اس سلسلہ میں خود وث من اسٹائن کی طرف اصرار کرنا پند کریں مے جس نے اپنی عمرے آخری حصہ میں اس تنم کی زبان پریفین ترک کرویا تھا۔ زبان کے بارے میں وٹ من اسٹائن کا خیال تھا کہ ایک قضیہ میں نگر اس طرح اظہار پائے کہ وہ محسوسات کی وساطت سے مدرک ہوسکے۔سارے سے معقولات سائنس کے ذیل میں آتے ہیں اور اس طرح مثالی زبان روزمره کی زبان سے مختلف ہونی جا ہیے۔ چونکہ ایک لفظ کے کئ معنی ہوتے یں ادراس طرح غلط فہمیاں بیدا ہوتی ہیں۔ایس اغلاط سے بینے کے لیے جمیں اشاری زبان استعال كرنى جاي جس ميں ايك اشاره (علامت) مخلف علامتوں كے ليے استعال نه ہوسکے۔اس زبان کی ایکمنطق گرامر ہوتی ہے اور کوئی بھی راست اشاری زبان سیح تعریفات کے ذریعہ دوسری زبان میں ترجمہ ہوسکتی ہے۔اس کا خیال تھا کہ اگر حقیقتوں کو حقیقتیں رکھا جائے نہ کہ آئمیں استعارے بنایا جائے تو انسان زیادہ سیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔

وٹ کن اشائن کا اشاری زبان میں بنیادی اضافہ بدے کدایک ویجیدہ اشارہ اشیاء کو

ایک دوسرے ہے اس طور پر مربوط کرسکتا ہے کہ اس کے ڈھانچہ میں شامل ویکر اشارات اس ارتباط میں ٹالٹی کا کام انجام دیں۔

وك كن اسائن الن رساله Tractartus من مندرجه ذيل قضايا بيش كرت ين:

(1) معاملہ یہ ہے کہ دنیا ہی سب کھے ہے۔

(2) اورمعالمه (واقعه) صورت حال کی موجودگ ہے۔

(3) حقائق كى منطقى تضوير تصور بي-

(4) ایک تصورایک بامعنی جملہ ہے۔

(5) ایک جملہ ابتدائی جملوں کی تقدیق کرتا ہے۔

(6) جب کوئی کچینیں کہ سکتا تو اُسے فاموش رہنا چاہیے۔

وے کن اسٹائن کے اس مشہور رسالہ کی اشاعت 1921 میں رسل کی کوششوں سے ممکن ہوگی اور اس رسالہ نے لسانیات کی دنیا میں ایک انقلاب ہر پاکردیا۔ وٹ کن اسٹائن نے مابعد الطبیعیات اور جذباتی زبان کے خلاف مجر پور حملہ کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈرامائی خیال چیش کیا اور وہ یہ کہ دنیا کی تمام زبانوں کی منطق ساخت ایک ہے اور جوزبان منطقی شرائط کا لحاظ ندر کھ سکے وہ زبان ہی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک ہر جملہ میں خیال کے عناصر الفاظ کے مساوی ہونے چاہئیں جہاں کہیں خیال کے عناصر الفاظ کے مساوی ہونے چاہئیں جہاں کہیں خیال کے عناصر الفاظ کے معانی سے متناتف بھی ، وہیں اختشار پیدا ہوجائے گا۔

ادب میں کسی چیز کو ثابت کیا جاسکتا ہے نہ جھٹلایا جاسکتا ہے لیکن زندگی کے بارے میں ایک ایسے رویہ کی مرقع نگاری ضرور کی جاسکتی ہے جس کے ذریعہ زندہ رہنے اور گیسوئے زندگی کو سنوار نے کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ کلاسکی ادب کی مقبولیت کا را زبھی انسانی ذہن اور انسانی زندگی کی انسانی ذہن اور انسانی ذریدگی کی انسٹ اور آفاتی تقویر کشی ہے جو ہردور میں قابل غور کھہرتی ہے۔

وٹ من اسٹائن کے بارے میں آسانی سے مفالطہ پیدا ہوجاتا ہے۔ ایک طرف تو ہم اس کے یہاں مابعدالطبیعیات دشمنی اورا پجابیت کی طرف جھکا ؤ دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف انیسویں صدی کے میکا کی فلسفہ اور تجربیت کی غیر عقلی حسیت سے بیزاری، اگر ان دونوں رخوں کوسا نے مدر کھا جائے اور ہرایک تجربیت پہند اور ایجابیت بہند بلکہ مابعد طبیعی مفکر سے وٹ من اسٹائن کے مخصوص تعامل اور اس کے نتیجہ میں منفرد پہلوؤں پر دفت مرف نہ کیا جائے تو اسے بجھنے ہیں بے پناہ مشکلات در پیش آسکتی ہیں۔ اگر ہم بیتلیم کرلیس کہ وث ممن اسٹائن ان معنوں میں منطقی ایجا بیت پسندنہیں جن کے تحت ماخ ، فیک ، ریڈولف ، کارنیپ ، فلپ فریک ہائس ہاران ، وثو ، ہنورتھ ، ہر برٹ فیکل ، کیرے گوڈل اور وکٹر کرانٹ ہیں۔

پر خود وٹ کن اشائن کی فکر میں 1921 سے 1951 کے دوران کافی تیدیلیاں واقع ہوئیں۔ جب رسالہ 1921 Tractartus میں طبع ہوا تو وث کن اشائن ایک مثالی زبان لینی ریان کے جر میں گرفتار سے اور کافی پرامید بھی تھے۔ 1953 میں ان کے انتقال کے دو سال بعد جب فلسفیانہ تحقیقات — (Philosophical Investigations) طبع ہوئی تو اس کتاب میں وٹ کن اشائن نے اپنے Tractartus کے زمانے کے خیالات میں ترمیمات کی تقیس۔ ہمارے یہاں وٹ کن اشائن کے بہت سے مقلدین کو یا تو اپنے مرشد کے یہاں تبدیلیوں کا میں ہوئی والی تبدیلیوں پر پردہ ڈالتے ہیں کہ مبادا ایک عمر کے موقف میں کوئی دراڑ محسون ہو۔

آخری دور کے وٹ کن اسٹائن نے اپنے فلفہ لسان میں بعض اہم تبدیلیاں کی ہیں مثلاً ا کے تو یہی کہ مثالی زبان کے ذریعہ مغالطہ دور کرناممکن نہیں ہے بیعنی انھوں نے اپنے لسانی فلفہ کی پوری عمارت خود ہی و ها دی چونکه شروع میں ان کا خیال تھا کہ تمام بیانات یا کلمات بالآخر اینے سادہ ادرآخری اجزاء میں منقسم کیے جاسکتے ہیں۔ پانظریہ منطقی سالمیت کا نظریہ ہے لیکن بعد میں اپنی آخری کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ زبان شطرنج کے کھیل کی طرح ہے۔ جوں جوں ہم کھیل میں مہارت حاصل کرتے ہیں جالیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ بالکل اس طرح صرف استعال کے ذریعہ ہی ہم الفاظ کے معنی وضع کرسکتے ہیں۔ انھوں نے خود اپنے اس خیال کی ترديد كى كەلسانى تشكيلات ممكن بيں \_ زبان تشكيل نبيس دى جاسكتى \_صرف زبان كاكھيل ، (Language Game) کھیل کر ہی الفاظ کے معانی تک رسانی ممکن ہے رسالہ Tractartus میں بھی وٹ من اسائن نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں مندرج قضیات بے معنی اور نا قابلِ تقىديق بين - اب آپ غور فرماييئے كه جب اشاراتى زبان جيسى مثالى زبان كا تقىدىقى عمل دھڑام ہے آگرے تو پھر ماضی کی ان ساری تحریکوں کے بارے میں سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جمارے ادب میں بہت سے حضرات نے وث مین اسٹائن کے ساتھ اپنی جینڈ ویکن کواس وقت منتی کیا جب خودوث من اسائن کے برخلاف کارنیپ ابھی تک اس موقف پراڑے

ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک الی صورتی (ہیئی) زبان ایجاد کرنی چاہیے جس میں نا قابل تقد ہی ہیان

یا جذب اظہاری نہ پاسکے اور سے کہ اصول تقد این پذیری صرف وغو کے اندر بھی ممل ہیرا ہو۔

گلبرٹ رائل، آسٹن، اسٹر اس اور سوس کے لینگر نے بھی وٹ کن اسٹائن سے بہت حذ

تک اتفاق کرتے ہوئے لسانی تجزیہ کے ذریعہ مثالی اور روز مرہ کی زبان کے در میان واقع خلیج

پاٹنے کی کوشش کی ہے لیکن وٹ میں اسٹائن ان سب سے زیادہ اہم شخصیت ہیں اور جہاں جہاں

پاٹنے کی کوشش کی ہے لیکن وٹ میں اسٹائن ان سب سے زیادہ اہم شخصیت ہیں اور جہاں جہاں

والی دنیا ہیں۔

والی دنیا ہیں۔

برٹرافرسل نے اپنی کتاب Wisdom of The West میں اعتراف کیا ہے کہ اب از مندوسطی جیسی مرسیت دوبارہ سراٹھارہی ہے اور اس یقین میں اضافہ ہور ہا ہے کہ عام زبان کا فی ہے اور سارے معے فلسفیانہ صرف وقع کی فاش فلطی سے پیدا ہوتے ہیں۔ خودسو هلسٹول نے لیانیات کے مسائل پر اب تک جو پجھ لکھا ہے اس کے مطابق کی الی مثالی زبان کی وکالت نہیں کی جائتی جو عام آدی کے لیے ماضی اور حال کے ادب کی تفہیم میں نا قابلی عبور فلیح پیدا کردے اور مثالی زبان کے بہانے ادب اور زندگی میں فلیج پیدا کردے ہم جس زبان کی عبد اگردے اور مثالی زبان کے بہانے ادب اور زندگی میں فلیج پیدا کردے ہم جس زبان کی عبد الردے اور مثالی زبان کے بہانے ادب اور زندگی میں فلیج پیدا کردے ہم جس زبان کی تبدیلوں کے ساتھ اپنی لغت کے بچھ حصہ کو بدلتی رہتی ہے لیکن بہر صورت calculas کی زبان فیسی ہویا تی۔

وقت کناسفاک ہے۔ جس تحریک نے ترقی پندوں، غیرترقی پندوں منطقی سالمیت کے خالف کے خالفت جدید یوں سب کو پریشان کرکھا تھا، اب اے اپنے موقف پرنظر ٹائی کا یار ابحی نہیں۔ اب جدید ادب کی تغلیم میں منطقی سالمیت اور کیلکولس (calculas) کے ہیئت برتی ابحی نہیں۔ اب جدید ادب کی تغلیم میں منطقی سالمیت اور کیلکولس (formalism) کی ضرورت نہیں ہے کہ زندگی کی ایک انچی تر تگ ہے، ساری صوریت کواس تر تک کا روپ دھارتا ہے۔ ہاری امنگوں اور ترگوں کوئی الحال فارمولوں کی زبان میں اداکر نے کی ضرورت در پیش نہیں ہے۔ خاص طور سے جب ہاری 85 فی صد آبادی ابھی تک دور متوسط کے روہانوی قسوں اور متعوفاند خیالات کی روایتی شاعری ہی کوادب جھتی ہے۔

وث کن اشائن کی مثالی زبان پرایک اوراعتراض بھی کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اشاری زبان sign language

جائے، جوسب کے لیے (شاعروں اور ان کے قار کین کے لیے) قابل قبول تھی رہے۔ روزمرہ
کے ایک مخصوص ادبی طرز کی زبان کے ادب کے خلاف بچہلی چند دہائیوں میں جو پچھ داویلا مچا
اس سے نقصانات کے علاوہ ایک فائدہ بھی ہوا اور وہ یہ کہ ادب کے قاری اب تک عام زبان کی
بالادی، اس کی منصی (functional) اہمیت کی وجہ سے مانتے تھے لیکن اب بہت سے تجزیاتی
فلاسفہ کی مثالی زبان کی تفکیل میں واضح ناکامی کے بعد عام زبان کی برتری کاعقلی جواز پیدا
موچلا ہے۔

a

(نشانات: محرعلى مديقي ، اشاعت: مارج 1981 ، ناشر: اداره عصر نو، 42 ، جايون كالوني كراجي 18)

## رساله درمعرفت استعاره

انسانوں کوحیوانوں سے متاز کرنے کے لیے فلسفیوں نے اسے مختلف نامول سے یاد کیا ہے۔ارسطونے اسے تمن نام دیے ہیں۔ کہیں اسے ساجی حیوان بتایا ہے تو کہیں سامی، کہیں عاتن و كبيل ناطق انسان كي سيجنيس بغيركي تاريخيت مشابدے كے نبيل ہے۔ ہم انسان كا تصور نہ تو اس کی عقل سے جدا کر کے اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں اور نداس کی نطق سے اور نہ عقل اورنطق کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ زبان تمام تر تجریدی طریق کار abstraction کا نتیجہ ہے۔ پھرائیا کیول ہے کہ جب جارے حکما انسان کے حواس کو گنواتے تو ان میں اس کی عقل اور قوت متخیلہ وغیرہ کو شامل نہیں کرتے۔اس کا سبب بیہ ہے کہ حکیم اول اللاطون حواس خمسه كوارضي اورعقل يا قوائے ذبني كوساواتي تصور كرتے ہتھے۔ان كار خيال تھا جو شرق میں اب بھی رائج ہے کہ جو پکھ کہ ہم اپنے حواس خمسہ سے معلوم کرتے ہیں اس کا تعلق مظاہر مینی حقیقت کے ظاہری روپ یا اس کی پر چھا کیں سے ہے نہ کہ اصل حقیقت ہے اور اس ک دلیل بددیے ہیں کہ اگر ہرائلیس کے قول کے مطابق حقیقت تغیر پذیر ہے لینی ایک صورت ے دوسری صورت اختیار کرتی رہتی ہے تو پھراس کا تعین حواس کے ذریعے نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ حواس كا اعلان برلمحه برسب تغير مظهر باطل موتا ربتا ہے۔ زيادہ سے زيادہ اعلان كوآراء ك شیت دی جاستی ہے نہ کہ علم کی۔ چنانچہ ای منطق کی بنیاد پر اگر انعوں نے ایک طرف Parimenides فرمانڈس کے ہم خیال ہوکر تغیر پذیر اشیاء کے وجود کو حقیقی مانے سے اٹکار کیا كه وجود حقیق ان كی نظر میں قائم بالذات اور نا قابل تغیر ہے تو دوسرى طرف وجود حقیقی یا حقیقت مطلق کے ادراک کا ذریع عقل reason کھرایا جوحواس خسد یا قوائے ارمنی سے خارج بل ا پنا ایک آزاد وجود رکھتی ہے اور جس کے تعقل intellection میں مادی تجربات یا حوال خسہ سے تجربات کو قطعی و طل نہیں ہوتا ہے ہای منطق کا بھیجہ ہے کہ ان کے فافے میں منفر دادر محسول اشیاہ کے مجرداور بو نیورسل تصورات ان سے خارج میں اپنا آ زاد وجودر کھتے ہیں۔ یہ فلفہ اوب سے حق میں کس مدحک مہلک رہا ہے اس پرآ کے روشی ڈالی جائے گی فی الحال آو یہ کہنا ہے کہ حواس خسہ اور عقل کی یہ دوئی ایشیا اور بورپ کے آئیڈیاسٹ فلفوں میں محلف راموں سے جگہ بناتی رہی۔ ہاں بیضر ور بردا کہ جب اور بورپ نے سر ہویں صدی میں استغباطی طریق استدانال Inductive method اور ریاضیاتی بورپ نے سر ہویں صدی میں استغباطی طریق استدانال فلام میں کانی ترتی کی (جہاں اسخر اجی طریقہ deductive method اختیار کیا جاتا ہے ) تو عقل ہا کھنوص عملی عقل ، البامی قوت نہ رہ گئی جو افلاطون کے یہاں تھی بلکہ وہ ایک استدانا کی عقل ہا کھنوص عملی عمل ، البامی قوت نہ رہ گئی جو افلاطون کے یہاں تھی بلکہ وہ ایک استدانا کی عقل کو حواس سے جدا کرنے کی کوشش ضرون کی گئی ہے۔

چنانچہ دی کارت (Descartes) جوستر ہویں صدی میں بورپ کا سب سے برا ماہر ریاضیات اورعقل برست فلسفی سمجها جاتا ہے اس کا بھی مہی خیال ہے کہ عقل حواس کی اطلاعات ے آزاد ہوکر اصل حقیقت تک پہنچتی ہے بالکل ای طرح جس طرح کدا قلیرس کے مفروضات کو ٹابت کرتے وقت ہاری عقل کو حواس کی اطلاعات کا سہارالینا نہیں بڑتا ہے۔اس نظریے کے برخلاف ڈی ونچی، لارڈ بیکن اور لاک کا بینظریہ تھا کہ جارا کوئی مجمی علم ایسانہیں ہے جس میں ہارے تا رات صی (sense perception) یا حواس کی اطلاعات کو دخل نہ ہو۔ ڈی و نجی کا کہناہے کہ ہمارے تمام ہی حواس ارضی ہیں (اوراس زمرے میں وہ عقل کو بھی شامل کرتاہے) عقل ان سے صرف اس وقت علیحد و معلوم ہوتی ہے جب کہ دو ان برغور وفکر کرتی ہے لیکن بی کارتے نے اٹلی اور انگلتان کے تجرباتی (emperical) فلنے کے اس اصول کوتسلیم نہیں کیا۔ وہ اپی ریاضیات بی میں ڈوبارہا اور ای علم کے اصول کوسامنے رکھ کر جوانتخر ابی ہے اس نے نہ مرف حواس ہی کی اطلاعات پر عدم اعتاد کا اظہار کیا باکمہ دنیائے رنگ و بو، لذت کام و ذہن، نغمدوآ ہنگ غرض کہ عالم کیف اور عالم تخیل کی ہر شے کو حقیقت کا درجہ دینے سے انکار کیا۔اس لیے نہیں کہ وہ حقیت کے مظاہر ہیں اور خود حقیقی نہیں ہیں جبیہا کہ افلاطون کا خیال تھا بلکہ اس لیے کدان کے بارے میں جواطلا عات کہ ہمارے حواس بہم پہنچاتے ہیں وہ ان اطلاعات کومبہم غیر متعین اور ناصاف ہتلا تا ہے۔ وی کارتے کی معقل محض جوحواس سے خارج میں اپنا آزاد

وجودر کمتی ہے اور جو صرف دنیا ہے کم ویش کی پیائش کرتی ہے اور عالم کیف کو نظر انداز کرتی ہے کان کی ویٹھ کی اس کتاب میں لاک اور دی کار یے کان کی ویٹھ کی اس کتاب میں لاک اور دی کار یے کان کی ویٹھ کان کی ویٹھ کی استاجی اور استخراجی طریق کار کو ہم آ ہٹک کرنے کی کوشش کی ہے، کانٹ کی بھل عقل میں وہ ہم آ ہٹکی ملتی ہے کو سیح ہے کہ وہ جملی عقل سے ماورا والہائی عقل یا وجدان (intuition) کا بھی قائل تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف ہماراتعاقی تاثر است می پہنی ہوتا ہے تو دوسری طرف تاثر است می کی تنظیم میں عقل کا ہاتھ بھی سرگرم عمل رہتا ہے چتا نچداگر ہم محقولات کو معنی قرار دینا ہوگا۔ اشیاء کی حقیت کو جو مجرد موقی ہے انسان نے اپنے حواس ہی کی انجمن میں دریا ہوگا۔ اشیاء کی حقیت کو جو مجرد ہوتی ہوتی ہے انسان نے اپنے حواس ہی کی انجمن میں دریا ہوگا۔ اشیاء کی ایک شور علم ہے گئر اور کی کا کہ موسات کو اس کی صورت قرار دینا ہوگا۔ اشیاء کی حقیت کو جو مجرد ہوتی ہے نہ کہ اس سے کوئی ایک شور علم ہے عقل وحواس می کی شریورادر مکمل علم کہنا جا ہے گلوئی محسوسات سے مملوہ وتا ہے نہ کہ اس سے کوئی ایک شور علم ہے گئر یورادر مکمل علم کہنا جا ہے گلوئی محسوسات سے مملوہ وتا ہے نہ کہ اس سے عاری:

جر پوراور مل مم اہنا ہا ہے سوی صوبات سے موہ ہوا ہے مدان است است اور اللہ میں است کر عین و کر اقتباس دریافت دراجمن حواس دریافت کردامن جم پاک تحقیر مدوز حق را بہ جمیں لباس دریافت لیکن مقل حواس ہے اس وقت جدا بھی نظر آتی ہے جب کہ وہ حواس کی اطلاع پرغوروفکر کرتی ہے ان کی اصلاح کرتی ہے۔ استخرابی علم کی بہی بنیاد ہے جو اس وقت تک قابل اختنا نہیں ہو با تاجب تک کہ حواس اس کی سچائی کا صلف شاٹھالیس۔ اس کے معنی میہ ہوئے کہ انضبا باطم میں استباطی اور استحرابی کہ دونوں ہی طریق کارسرگرم عمل رہتے ہیں۔ اگر ایک طرف میں جے ہے کہ طبیعیات کے بہت سے مساویات حواس کی کموئی پرضیح اتر نے سے پہلے وضع کیے جملے جی جی بین جن کے وضع کرنے میں یقینا استخرابی طریق کارکو وظل رہا ہے تو دوسری طرف میہ بھی سیج ہے کہ جب کے وضع کرنے میں یقینا استخرابی طریق کار سے انھیں سیج خابت نہیں کیا ہے، ان پرکوئی ایمان بھی خی ہے کہ جب نہیں لایا ہے۔ اس کے میرمینی ہوئے کہ مقل وحواس جو کہ دونوں ہی ارضی ہیں ایک دوسرے خوارہ کریا خوار ہیں۔ وہ دونوں ہی ارضی ہیں ایک دوسرے حوارہ کریا

باہم تخالف میں آکر جیبا کہ آئیڈیلسٹ مفکرین سوچنے آئے ہیں۔
مقل دحواس کے درمیان میہ جموٹا تضادیا دوئی خواہ وہ افلاطونی ہویا کارٹنرین اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ افکار کی دنیا پر حکمرانی استحصالی طبقوں کے آئیڈیلوجی کی رہی ہے آگر حواس یا نظتی احساسات بن آدم کی طبقاتی تقسیم کو جمٹلاتے تو استحصالی طبقے کی مصلحت اندیش جقل انھیں نظتی احساسات بن آدم کی طبقاتی تقسیم کو جمٹلاتے تو استحصالی طبقے کی مصلحت اندیش جقل انھیں

آ قااور غلام، زمیندارادرکسان مزدوراور سر مایددار پی تقییم کرتے رہے ہی کو عین حق مخبراتی۔
جس وقت ارسطونے یہ بات کہی کہ غلامی فطری ہے تو اس نے اپنے حواس کو صریحاً جمثلا کریہ
بات کہی۔ کیونکہ ارسطو ہے قبل اور بعد کے بونانی ڈراموں میں جن کی بنیادمحسوسات پر ہے غلام
کو کہیں بھی فطری نہیں بتایا گیا ہے۔ اس سے پہتہ چلتا ہے کہ اس نے جس عقل سلیم کو نخاطب
کر کے یہ بات کہی اور وہ اپنی جس عقل سلیم کے ذریعے اس نتیجہ تک پہنچا وہ حکر اس طبقے کی عقل
مشتر کہتی جواحساسات خلق سے برگانہ تھی جب بھی محسوسات کو عقل کے ساتھ نہیں رکھا گیا ہے۔
اور ایسا طبقاتی ساج میں بالعوم ہوتا رہا ہے تو عقل مشیر سلنت رہی ہے نہ کہ مشیر آ دم ۔۔۔ وہ بہانہ جواور بدیہ ساز رہی ہے نہ کہ شہیر جبتو کے حق

اس سلسلے میں ڈی و فجی نے بیہ بات کس قدر ہے گی کہی ہے کہ ہمارے تجر بات نہیں بلکہ ہارے نصلے جموٹے ہوا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ ای وقت جمونا ہوگا جب کہ ہم محسوسات کوشریک عقل ندکریں گے۔ ڈی وقی کی بہ بات مارے ادیوں کو جمیشہ یاد رکھنا جاہے کہ" آرٹ کی بنیاد تجربات اور محسوسات پر ہے نہ کہ منقولات اور معقولات بر۔ "لیکن اگر فن کارکوسطیت سے بچنا ہے اور بنیاد سے اوپر بھی المعنا ہے تو وہ تعقل کے اصول کونظرانداز بھی نہیں کرسکتا ہےاہے محسوں کومعقول بنانا اور کثرت میں وصدت کو دھونڈ صنا ہوگا۔اشیا و کواجناس می تقتیم کرنا اور حادثات کے اسباب وعلل دریافت کرنے بی پڑیں گے۔ ورنہ وہ اپنے محسوسات كونطق كيوكر بخشے كا \_طبقاتى ساج ميں جوآرث كى متى سلحمائى نه جاسكى ہےاس كا سبب یمی ہے کہ وہ ناخن عقل جو حیات وموت ،حسن وصدافت کی محقیوں کوسلجھانے کے لیے تھااسے انسان نے دوسروں کو غلام بنانے میں تیز کیا اور وہ ہاتھ جو دوشیز و فطرت کی نقاب کشائی کے ليے تعااب اس نے اسے بھائيوں پر اٹھايا۔حواس كوابى ديتے رہے كہ وہ خون جواس طرح بہا ہے وہ جرا ای خون ہے۔لیکن اس کی عقل یمی کہتی رہی کہ اگر ایسا ہے تو ہوا کرے، مجھے تو دوسرول کی لاشوں ہی پر بردھنا ہے۔ ملک گیری کی ہوس ہو یا افتدار کی سیاست، مجاہرہ کفرو ایمان مو یا تحفظ اسناد کی جنگ، تاجر کی مشیت مو یا کسی قاید کا فرمان، ان تمام معرکول میں نظریاتی اور عملی دونوں ہی اعتبار سے انسان کی عقل اس کے حواس سے برسر پر کار رہی ہے۔ خار کی نقط نظرے نگار زیست کاحس یقینا اس کے بی پنجرخونی سے تکمرا ہے لیکن جنگ وجدال ک بربرے سے اس کا پیرائن تار تاریجی ہے کہیں معقول محسوس سے برسر پیار ہے تو کہیں

محسوں معقول ہے، کہیں خرد کا ہاتھ جنوں کے گریبان میں تو کہیں جنوں کا ہاتھ خرد کے گریمان میں ہے اس پر ہرمفکر کا بید دعویٰ کہ اس کے افکار نا قابل تر دید اور آ فاق کیر ہیں لیکن وہ بے تعلیم بھی ہے، کیونکہ آئیڈیولوجی کی تشکیل کے موقع پروہ اپنے سیح مقاصد اور ارادوں سے بے خبر رہتا ہے اور اگر اس کے خیالات نے کسی طبقاتی استحصال کی حمایت کی ہے تو اس میں اس کے شعور اور ارادے کو دخل نہیں رہا ہے کیونکہ آئیڈ ملوجی کی تخلیق جھوٹے (false) شعور کے تحت ہوتی رہی ہے خیال کو خیال محض سے نکالا جاتار ہاہے۔اس کے معنی میہوئے کہ عقل تعمیمات یا تفکیل خیال کے موقع پر طبقاتی حمایتوں کے اثرات سے ای وقت آزاد ہوسکتی ہے جب کہ ساج میں طبقات نہ ہوں۔ دوسرے الفاظ میں عقل اور حواس کا تضاد جو تحقل اور شخیل کے جھوٹے تصناو میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یا معقول اور محسوس کا تصادیا آئیڈلوجی اور تجربے کا تصاواس وقت تک ختم نہیں ہوسکتا ہے جب تک کہ طبقاتی ساج سے سارے تعنادوں کی کمل نفی کسی ایسے ایک غیر طبقاتی ساج سے نہ کی جائے تو اسٹیٹ اور سیاست دونوں ہی کی ضرورت کوختم کرچکا ہو جب تک کوئی الیم سوسائی کلی حیثیت سے سارے عالم میں قائم نہیں ہوتی ہے اور جب تک کدطیقاتی نظام کے سارے تضادوں کی نفی نہیں ہوتی ہے۔آئیڈیالوجی اور تجربے کا تضادم جودرہے گا جوایک جبوٹا تفناد ہےنہ کہ جا۔ مدتفناداس لیے پیدا ہوگیا ہے کہ انسان انسان کے خالف اوراس کی عقل اس ے حواس نے مخالف رہی ہے۔ آج خون آدم جنگ کے خلاف فریاد کررہا ہے۔ لیکن دنیا ہے کہ ایم بم کے دھاکے کا تجربہ کیے جارہی ہے۔ہم نے سرمار داراندنظام میں عاقل کہلانے کی جونسیات یائی ہے وہ ای نفیاتی تھی مائیگی کی قیمت پر حاصل کی ہے جوشناس احساسات انسانیت ہے۔ بہرحال تصدیخفرید کداس نظام نے ہارے تمام حواس کوا حماس ملکیت کا مطبع کرلیا ہے اور جاری عقل کو دام و درم، تبادلہ زر، کموڈیٹ پروڈکشن کی منطق میں ایبا اسیر کررکھا ہے کہ ہم اپن ناک سے آگے دیکھنے کے لے تیار ہی نہیں ہیں۔نفس غیریا تو ہاری نفس پروری کا ذرایعہ ہے یا چروہ ہارے لیے ہے معنی ہے۔ تاجر کی اس دو کان میں نہتو آ دمی اپنی ذات سے مقعد ہاور ندوہ دومرے آدمیوں کے ساتھ کسی انسانی رہتے میں مسلک ہے۔ وہاں تو صرف ایک بی رشتہ ہے اور وہ رشتہ زر ہے۔ تاجر کے اس نظام زیست سے صرف میں نقصان نہیں پہنچا ہے كداب اكثريت كحق مي لطف خرام ساتى اور ذوتي صدائے چنگ كے ليے چثم و كوش ندر با بلکہ رہمی پہنچا ہے کہ ہمارے تجربات نے جواپی ہیئت میں ساجی ہیں کیک طرفی ، تنگ نظری ادر

خود غرضی کاروپ دھارلیا ہے:

تجھ کو برائی کیا پڑی اپی نبیر تو

اس ماحول میں وہنی تخلیق یا فنون لطیفہ کا تحسین خلق کے منصب ومعیار ہے گر کر بازار کی شے میں تبدیل ہوجانالازی تھا۔ جہاں اب اس کاحسن کے قوانین کا یابندر ہنا اتنا ضروری ندریا جتنا کہ بازار کے بھا دُاور زراندوزی کے توانین کا۔ بیرتی مائیکی چٹم و کوش بیرافلاس دیدہ و دل ادر بدرسوائی حسن ،سربازار جہاں وہ تحسین وآ فرین کی کوئی شے نہی بلکہ استعمال کی ایک شے ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ سائنس کی ترقی نے بیگل کھلائے ہیں کیونکہ سائنس کی ترقی نے تو جٹم آ دم کوزیادہ سے زیادہ وا کیا ہے۔اس کے حواس کو بجلیوں کی طاقت عطاکی ہے اور نہ ہیاس وجہ سے ہے کہ منعتی ترقی بذات خود جذبات حسن اور لذت ہوش و گوش کی قائل ہے۔ کیونکہ پیہ صنعتی ترتی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے کان لطیف سے لطیف تر ساز کی آواز ہے آشنا ہوئے جیں اور ہماری نگامیں رگوں کے کونا کول امتزاجات اور لطیف ترین عکسہائے گل سے مانوس ہوئی ہیں جس قدرزیادہ سے زیادہ ساز وسامان تثبیہ واستعارے کے آج موجود ہیں۔اسے پہلے مجی بھی نہ تھے۔آج ہم کوتوت اظہار پر بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ قدرت ہے۔آج ہی تو تخکیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعوتِ فکر ونظر ہے۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ آشتی چٹم و گوش کی ایک نفائے خاموش ہے۔اس کا سبب وہی سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے حصول نفع اور تعتیم اجرت کا غیرانسانی دستور ہے۔وہ جورشتهٔ زرہے دی دشمنِ جان ودل، وہی دشمنِ شعرونغمہ ہے۔ بیفراق جهم و جال که جهم بلاک مشقت اور جال فشردهٔ رنگ و پو،محرد م آرز و ہے۔ بی فراق عقل و جذبہ کہ عقل پاسبان کیسہ زراور جذبہ تنتیلِ شیوہ سوداگری ہے۔ان کا دمیال پرمعنی اس وقت ہوگا جب کہ ہماری مخت کا قطرہ قطرہ جوآج جام استحصال میں ہے ہمارے اپنے جام میں ہوگا یعنی بہ حسب مردش بیانهٔ ضرورت جب آگرکوئی مجرے گا گلابی حیات کی ،اس وقت انسان اپلی ذات ے ایک مقصد اور ایک ممل فرد ہوگا اس وقت ہر فرد کی محیل شخصیت ضامن ہے گی ، سارے افراد کی محیل شخصیت کی۔اس وقت آرث تمام خارجی دباؤے آزاد ہو کر صرف قانون حسن کا پابند ہوگا۔ سیاسی اور اخلاقی دونوں ہی قتم کی تعلیمات ہے آزاد ہوکر صرف انکشاف حقیقت کا زراجہ بے گا۔ حسن وصدانت کا اتحاد صرف اس ونت پیدا ہوتا ہے جب کہ عقل تخیل کومعنی اور کیل عقل کوصورت عطا کرتا ہے۔ ہارا آرث ای منزل کی طرف بڑھ رہاہے اس میں شہبیں

کہ دیر ہوتی جارتی ہے جینے میں لیکن اتنی بے مبری بھی کیا اگر آج ایک وست مانع ایٹم ہم ر استعال پر ہے تو کل بازوے استحصال پر ہوگا اور آگر آج آرث عبدعتیق کے طلسمات اور اساطیراور قرون وسطی کی اخلا قیات ہے آزاد ہے تو کل وہ با قیات قرون وسطی اور طبقاتی نظام کی ساسات ہے بھی آزاد ہوگا۔ بیالک جیب مشمش ہے لیکن ای مشمش سے وہ محراوروہ آرد پیرا ہوگا جس کا خواب بورپ کے رومانوی شعرانے اپنی تحریک کے عروج کے زمانہ میں دیکھا تھا۔ رو مانوی شعراء نے سر ماید داراندرشتوں کی مخالفت ہی میں شاعری کی ہے، انھول نے اسے احساسات اور ندائے تخیل ہے اس ہات کی تقیدیق کی کہانسان ایک ہے، وہ نا قابلِ تقسیم ہے، وہ انسان ہے نہ کہ آتا اور غلام زمیندار اور کسان ، کا مگار اور سر مابید دار منشی اور کوتو ال۔اس میں شبہ ہیں کہ انھوں نے اس بغادت کو بہ توت جذبہ بروان چڑھایا اور عقل کی مخالفت کی ،لیکن جو چیز سمجینے کی ہے وہ یہ کہ انھوں نے سرمایہ دارانہ طبقے کی عقل کے خلاف بغاوت کی نہ کہ انبانی عقل کے خلاف ورنہ ورڈ سورتھ ایے مخیل کوعقل مرتفع کا نام کیوں دیتا۔ اُٹھوں نے اس عقل کے خلاف بغاوت کی جواسیر سود و زیال تھی جوانفرادی تک و دویا lessez faire کی سیانہ قدر کو عام کیے ہوئے تھی اور جواحساسات اور جذبات کی اطلاعات سے اس لیے کنارہ کش تھی کہان کا نیصلہ تاجر کے استحصال کے خلاف تھا۔ رومانوی تحریک جذباتی ہونے کے باوصف ای وجہ ے ایک جمہوری تحریک تھی۔ روسوجس کے بارے میں کانٹ کا خیال ہے کہ وہ اخلاقیات کا نیوٹن تھا۔اس کا فطری یا تخلی انسان احساس ملکیت سے نا آشنا تھا۔

یورپ کے شعراء نے ای شاعری کودر ٹے میں پایا ہے جس کی طرف وہ جھکتے بھی ہیں اور جس سے دہ بدکتے بھی ہیں۔ بدکتے وہ ہیں جو سرمایہ وارانہ نظام کے تضادوں کی نفی کی غیرطبقاتی نظام میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اوراس کی طرف جھکتے وہ ہیں جواس کے تضادوں کی نفی کی غیرطبقاتی نظام میں چاہتے ہیں۔ یقینا آج آواز نوشانوش مرہم اور چشم شاعر پرنم ہے۔ لیکن غیرطبقاتی نظام میں چاہتے ہیں۔ یقینا آج آواز نوشانوش مرہم اور چشم شاعر پرنم ہے۔ لیکن ایسانو ہراس جگہ ہے جہال کہیں بھی سرمائے کا جال ہے۔ اس کی انتظامی چوکیاں بیشی ہوئی ایسانو ہراس جگہ ہے جہال کہیں بھی سرمائے کا جال ہے۔ اس کی انتظامی خوکیاں بیشی ہوئی ہوئی ایم میں موجائے گی۔ سرمائے کے ہاتھ ہیں کھیانا ہوا ہیں۔ اس سے یہ نیچہ نکالنا کہ شاعری خون شاعری خون دل کی کشید بی ہاں بیمروری ہے کہاس عظیم نفیاتی قبط سے انجر نے کے لیے اب شاعری خون دل کی کشید بی اس بیمروری ہے کہاس عظیم نفیاتی قبط سے انجر نے کے لیے اب شاعری خون سے اب اس کی کشت ہوان چڑھے گی۔ جو اگر جو ان شاعری صدا ہے اس جو یہ خون سے اب اس کی کشت نارسیراب ہوگی پہلے جو پر جت اور برا فیادہ تھی اب کا دیکھ جو یا ہے زخم کاری ہے۔ دو حانی افلاس

كا مداوااى طرح تاریخ عالم میں ہوتا رہتا ہے۔ ہرنفسیاتی قبط کے بعد ذہنی تخلیق ای طرح وجود میں آئی ہے۔اگر بورپ کے شعرا اپنی روایات میں تہی ماینبیں تو ہم بھی اپنی روایات میں ان ے کم مانہیں اگر انھوں نے بونانی علم وفن سے استفادہ کیا ہے تو ہمارے شعرا بھی کسی دفت اس چشے سے نیضیاب ہوئے ہیں۔ اگر انھول نے پاکونی قبائے سریت کے ساتھ (mysticism) میں کی ہے تو ہارے شعرانے خرقہ تصوف میں۔ اگر انھوں نے سرمایہ دار کےظلم کے خلاف بغاوت کی ہے تو ہمارے شعرانے منعم کے ظلم کے خلاف اگر انھوں نے سر مایہ دار کی عقل کے خلاف بغادت کی ہے اور قرون وسطیٰ کے اسناد کو محکرایا ہے تو ہمارے شعراء نے بھی شیخ و برہمن ك عقل كو محرايا ہے اور ان كے اسناد سے مندموڑ ا ہے۔ جب سے مغرب كى سر مايد دارى نے ایشیا و کوغلام بنایا اور ہم نے حقائق سے روشناس ہوئے تو ہمارے قدم دونوں ہی طرف ڈ گمگائے ہیں۔ بھی ہم نے آزادی کی لکن میں مغرب کی سائنس اور مادیت کورد کیا ہے تو مجھی احساس کمتری مں اپنے تمام تر ماضی کوتہد کیا ہے لیکن اب جب کہ شرق ایک نے اندازے انجرر ہاہے اور اپنی کوئی موئی کریائی مزید استفادہ سے حاصل کررہا ہے تو کوئی وجہ بیس معلوم موتی کہ ہم اس افراتفری کے اب بھی شکار رہیں۔ مار کسزم ہو یا کوئی اور علم تاریخی مطالعے کا بدل نہیں ہوا کرتا بورپ کی تاریخ سے متعلق جتنا لکھا جاچکا ہے ابھی ایشیا کی تاریخ سے متعلق ا تنانہیں لکھا گیا ہے۔ اگرایشیا کو بہت کچھ بورپ سے سکھنا ہے تو بورپ کوآج بھی بہت کچھایشیا سے سکھنا ہے۔اور سے مراسلہ بین الاتوامی ہمیشہ قائم رہے گا۔ایشیا صرف این مطلق العنان حکومت ہی سے لیے مشہور نہیں رہا ہے یہاں سے می وقت کلچر کا سلاب محی مغرب کی جانب بہا ہے۔ ہماری شاعری نے مغرب کی شاعری کومتاثر کیا ہے۔ ہاری حکایتوں نے ان کی ناول نگاری کومتاثر کیا ہے ہارے انکارادرآرٹ نے ان کے افکار اور آرٹ کو متاثر کیا ہے آج نے افکار کی روشن میں ہارے پرانے افکار کی افادیت جو ضائع ہو چکی ہے تو اس کے بیمعنی نہیں کہ جو کلچر کے اس زمانہ میں خلق ہوا دہ بھی سب کا سب بے کار۔شاعری اور آرٹ کی بنیاد تجربات اور محسوسات پر ہے نہ کہ منقولات مامعقولات بردحقائق معتعلق جارا فيصله غلط موسكتا ہے ليكن جارا تجربه فلطنبيس جوا کرتا ہے دیکھنا بیہ ہے کہ ہمارے شعرانے اپنے تجربات کو کیونکرحسن کا جسم بخشا ہے کیونکر اپنے ز مانہ میں بینے و برہمن، ملا اور واعظ مصوفی اور زاہد کے بھرم کو تھولا ہے کیو تکر تفریق انسانیت کے ظان آواز اٹھائی ہے۔منقولات اور ڈاگھا سے نجات حاصل کی ہے کو کر حکمرال طبقے کے

قانون کی مخالفت کی ہے کیونکر انسانی فکر کو لیک بخشی ہے۔ حسن کاری اور انسان دوئتی کی ر روایات ہم نے صوفی شعرا ہے سیکمی ہیں اور آج کمی بھی قیمت پر ہم واعظ کا براشعراس لیے پیند كرنے كو تيار نبيس إلى كدا جما شعر كہنے والے شعراء صوئى تھے يا صوفياند خيااات كے مال تھ علامه اقبال كا ابيها شاعر جوتضوف بين عجى لے كامخالف تما اور صرف تجازي لے كو پندكرتا وہ شعروشاعری کی دنیا میں انھیں کے کلام سے استفادہ رکھنے پر مجدور ہوجا تا ہے جن کے تصوف کی نے عجی تقی ندکہ جازی علامه اقبال سے مرف یمی نہیں سیکھا ہے انھوں نے سرماید داراند انلام کی تنقیدا پی شاعری میں اس طرح نہیں کی ہے جس طرح کہ کوئی سحافی یا دہیرا قتصادیات کرتا ہے۔ان کی تقید جمالیاتی جذبہ کے ساتھ ہے۔شاعر ہو کہ فن کارکسی بھی نظام کوانسانی رشتوں کے پٹیرن اور بھیل شخصیت کے امکانات کے نقطہ نظرے ویکمتاہے نہ کہ اس نقطہ نگاہ ہے کہ اس نظام كے تحت كتنے خانے كھلے بيں اور كتنے البحى كھلنے كو باتى بيں ، اس كى تقيد فلسفيانہ كمراكى اور یر مائیکی جذب کی حامل ہوتی ہے نہ کہ سی وقائع نگار کی سطیت کی۔ آرٹ کی ونیا میں ادراک حقیقت جمالیاتی جذبہ کے ساتھ ہم آمیز ہوتا ہے۔ یہاں صرف تعلق نہیں بلکہ خیل اور جذبہ بھی اس كے ساتھ ل كركام كرتے ہيں۔ آرث كے ميدان من تعقل اور تخيل كے ملئے كے يہ من نہيں كه سائنس ادرآرث كا فرق فتم موجائے گا۔ يابير كه دو ايك دوسرے كے تعم البدل بن جائيں کے۔ وہ ایک دوسرے کے مددگار رہتے ہیں متحد ہوتے ہیں نہ کہا بی انفرادیت کو ضالع کرتے ہیں۔اگر آرٹ وحدت کا جلوہ کثرت میں دیکھا ہے تو سائنس کثرت کا جلوہ وحدت میں دیکھتی ہے اگرنن کار کی تعیم محسوس اور شخصی ہوتی ہے (وہ خصوص بی میں عموم کود مجتا ہے) تو سائنس دال ک تعیم مجرد اور غیر خصی موتی ہے۔شاعر حقیقت کو دیکھنے اور محسوں کرنے پر بچوں کے ایسا اصرار كرتا بيكن سائنس دال بغير ديكي موت بعي حقيقت برايمان لاتاب وه ايثم كوابهي ديكي بي یایا ہے پھر بھی وہ اپنے فارمولے ہے جی نتیجہ نکا آ ہے۔ دوسرا بڑا فرق ان کے درمیان یہ ہے کہ سائنس دال کی نظر موجودات کی طبعی ساخت پر ہوتی ہے۔اس کے برعکس شاعر کی نظر ان کی جمالیاتی ساخت پر ہوتی ہے۔ شاعر کے لیے پھول ایک خامل قدر شے ہے جوسائنس وال کے لیے نہیں ہے۔ بیاختلاف انداز نظراور طریق تغیم دونوں ہی کا ہے نہ کہ اس بات کا کہ دونوں ایک ای بات کہتے ہیں بن ان کے انداز بیان می فرق ہے۔ ایک استدلالی طریقہ اختیار کرتا ہے تو دوسرامصوراند۔شاعرے کلام میں جوجذباتی وزن ہوتا ہے وہ سائنس دال کے بہال نہیں

شاعر مویافن کاراس کے لیے سب سے برا مسئلدائے تجربات کی بلا واسطامی کو برقرار ر کنے کا ہے۔ تجربات کو اُی حی صورت میں پیش کرنے کا ہے جس صورت میں کہ اے اس کا عرفان ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ دام بخن میں آتے آتے وہ تجربات زبان کا واسطہ تو قبول ہی کرلیں مے لیکن وہ واسطدایا تو ہو کہ آئینہ کا کام دے سکے، بیدمسئلدمورخ اور محدث کوتو خیرستا تا ہی نہیں۔ بیمسکلہ ایسے شاعروں کو بھی نہیں ستاتا جو بحرد خیال کومصور کرنے کے عادی ہوتے ہیں نہ کہ دبنی تصویروں بی کے ذریعہ سوچنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بیکاو کاوزخم کاری صرف صف اول كے شعرا كے ليے مخصوص موتى ہے۔ شاعر كى حيثيت ايك غالق ايك موجودكى ہے ندكم شارح ،مغسراور مدرس کی ہے۔ اگر شاعر کے یہاں اور پجتلی اور تازی نہیں ہے تو وہ کسی توجہ کا مستحق نہیں ہے۔ شاعرانہ ذہمن انھیں معنول میں مصورانہ دماغ (pictorial mind) سے مختلف ہوتا ہے۔ شاعرانہ ذہن قلب حقیقت میں اتر تا ہے۔ حقیقت کومحسوس صورت میں دیکھتا ہے كونكداسے حقيقت كا براو راست تجرب موتا ہے۔اس كے برعس مصوران ذہن دوسرول كے خیالات کوصرف محسوس لباس پہنانا جانا ہے اسے کوئی بھی موضوع دے دیجے وہ نظم کردے گا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ براو راست اس کے اپنے تج بے اور اپنے اُمکت اور کیان کا بتیجہ نہیں ہوتا ہاں سے بدا فرق پیدا ہوجاتا ہے شاعرانہ ذہن کی تخلیق میں صورت ومعنی کا رشتہ جسم و جان کا ہوتا ہے شاعرانہ ذہن جس وقت حسن معنی کوجسم غیر کے پس منظر میں روثن کریتا ہے لیعنی جب وہ كى شبرك ليمشد بدد حويرها بإو وويلكان دونول كما مكت معنوى كود يكتاب ندكه

ان کی ظاہری یا صوری مماثلت کو جو ایک ٹانوی شے ہے۔ تشبید اور استعارے کا میں بنیادی فرق ہے ورنہ ہراستعارہ بذات خودایک تثبیہ ہے۔اس کے برعکس مصورانہ ذہن حسن معنی ہے نا آمنا ہونے کے باعث مشبہ اور مشبہ بہ کی صرف ظاہری یا صوری مماثلت پر جاتا ہے۔اس کے لے ہلال، ناخن کامشبہ بہبن جاتا ہے لیکن شاعرانہ ذہن اس تشبیہ کورد کردے گا کیونکہ ان دونوں کے درمیان مماثلت صوری ہے نہ کہ مماثلت معنوی۔ ناخن نور سے عاری ہے جو ہلال کی معنوی خصوصیت ہے۔مصورانہ ذہن اس طرح تمثیل allegory کے موقع برکمی بھی مثال سے اپنا کام نکال لیتا ہے۔خواہ وہ مثال گدھے کی ہو یا مینڈک کی۔ تمثیلات میں ذہنی تصویریں تعیم یافتہ ہوتی ہیں نہ کہ تھوں میمثیلات نے ناول کے جوزندہ کردار کے لیے جگہ خالی کی ہے تو اس کا سبب یں ہے کہ ناول میں کروار جن وین تصویروں کے ذرایعہ پیش کیے جاتے ہیں وہ بہ یک وقت منفرد ، محسوس اور یو نیورسل یا فیمیکل typical دونول بی ہوتے ہیں۔ ناول کا کرداراہے ٹائپ کے بے شار کرداروں کا صرف تما تندہ ہی نہیں ہوتا ہے بلکدان میں سے آیک بذایت خود بھی ہوتا ہے۔ وہ بیخصوصیت معنوی مماثلت کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے نہ کے صورت اور شکل کی مماثلت کی بنیاد براور جہال کہیں ایسانہیں ہے اسے ہم کامیاب کردارتشلیم نہیں کرتے ہیں۔ای طرح وہ شاعری بھی تاکامیاب تصور کی جاتی ہے جہال تثبیہات کا انبار صرف ظاہری یا صوری مماثلت کی بنیاد براگادیا جاتا ہے اورمشبہ اورمشبہ بد کے درمیان وحدت معنویت یا تمثال معنویت برزورہیں ویا جاتا ہے۔ اگر آپ مثال کو صرف مثال ہی کی حیثیت سے دیکھیں تو میں ایک مثال دوں:

جس طرح ڈوبی ہے کھتی سیس قر نور خورشید کے طوفان میں ہنگام سحر جیسے ہو جاتا ہے مم نور کا آٹیل لے کر چاندٹی رات میں مہتاب کا ہمرنگ کول جلوا طور میں جیسے ید بیضائے کلیم موجہ کہت گرار میں غنچ کی شیم موجہ کہت گرار میں غنچ کی شیم موجہ کہت میں موجہ کی دل میرا

یہ ہے وہ چز جے عرف عام میں شاعری کہتے ہیں اور عرف خاص میں مصوراند ذہن کا تخلیق ع ہے تر سیل مجت میں یونی ول میرا۔اس خیال کومصور کرنے کے لیے کیا کیا جتن

نہیں ہے ہیں لیکن مشہ لو ہے کی سلاخ کی طرح اپنی جگہ پراکڑا ہی رہ گیا۔ سیل محبت میں جود اُل

و بتا چھاتا ہے تو وہ ایک داخلی کیفیت کی تصویر ہے نہ کہ فی الواقع ویا ہوتا ہے۔ کوشش یا رفی

ہو ہا ہوتی کہ اس داخلی کیفیت کو ابھا را جا تا کسی ایک تشبیہ سے جواس کیفیت کی معنوی خصور بات

کی حامل ہوتی ۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بس ایک استعارہ کافی تھا لیکن جب کلام کومزین کرنا

ہو، ایک رنگ کے مضمون کو سورنگ سے باند ھنے کا ادادہ ہوتو چھر جذبے کی اصل کیفیہ ، تک

ہو، ایک رنگ کے مضمون کو سورنگ سے باند ھیے کا ادادہ ہوتو چھر میڈ بے کی اصل کیفیہ ، تک

ہز ایک رنگ کے مضمون کو سورنگ سے باند میں کیا اس پوری نظم میں کوئی بھی ایبا شعر نہیں ، ملا جو

ہز ہے کی گہرائی کو ابھارسکا۔ اس کا سبب سے ہے کہ شاعر نے سیل اور دل کے فظمی منا بات کو

سامنے رکھا نہ کہ محبت کی واغلی کیفیت کو۔ اور میدورست نہ تھا کیونکہ سیل محبت تو بذا ہے خود ایک

استعارہ ہے۔

اب بیدد کیھئے کہ ایک مصور ذہن کے مقابلے میں ایک شاعرانہ ذہن بزم خن میں کریکر جلوہ گرہوتا ہے:

> ظلمت كدے ميں ميرے شب غم كا جوش ہے اك عثمع ہے دليل سحر سو خموش ہے

یہاں شاعر نے کی تثبیہ ہے کا مہیں لیا ہے۔ وہ یہیں کہتا ہے کہ میر دل میں جوئی عمل اس طرح ہے جیسے یہ ہوجیسے وہ ہو۔ بلکہ اس کے برعکس وہ براہ راست ایک الی تسویر پیٹر کرتا ہے جواس نے مہے ہے معنوی اتحاد identity کھتی ہے نہ کہ صوری۔ کیونکہ دافلی کیفی ہے کی صوری میں اس مماثلت کی حال نہیں ہوا کرتی شاعر اپ جوث غم کو تاریکی شب کے طوفان کی تسویر عیر اس مماثلت کی حال میں دونوں کی معنوی خصوصیات متحد نظر آتی ہیں چنا نچے جب واس تصویر کو آگے برطاتا ہے تو وہ مستعار لہ کے اوصاف کا ذکر نہیں کرتا ہے بلکہ صرف منعار مذکو وہ مستعار لہ کے اوصاف کا ذکر نہیں کرتا ہے بلکہ صرف منعار مذکو میں اس کی نقیقت منعکس اوصاف کا۔ یہیں مستعار لہ کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اس کی نقیقت منعکس ہور ہی ہے جس میں اس کی نقیقت منعکس ہور ہی ہے۔ مستعار لہ یا گئی میں بردہ ہے کین مستعار مذکو اشرارہ اور قر ائن یہ بتاتے ہیں کہ حصور نہیں بلکہ حصور نہیں تو اس کے لگ بھگ ضرور ہوگ ۔ یہاں جذب غم کو مصور نہیں بلکہ مستعار مند کا گیا ہے اس کے اپنے عین اورا قتباس معتعار مند کی حقیقت یا عین کو واضح کر نے کے مستعار مندا ہے ضد کی لئی بھی کرتا ہے کیونکہ کی بھی شے کی حقیقت یا عین کو واضح کر نے کے مستعار مندا ہے ضد کی لئی بھی کرتا ہے کیونکہ کی بھی شے کی حقیقت یا عین کو واضح کر نے کے مستعار مندا ہے ضد کی لئی بھی کرتا ہے کیونکہ کی بھی شے کی حقیقت یا عین کو واضح کر نے کے مستعار مندا ہے ضد کی لئی بھی کرتا ہے کیونکہ کی بھی شے کی حقیقت یا عین کو واضح کر نے کے مستعار مندا ہے ضد کی لئی بھی کرتا ہے کیونکہ کی بھی شے کی حقیقت یا عین کو واضح کر نے کے مستعار مندا ہے ضد کی لئی بھی کرتا ہے کیونکہ کی بھی شے کی حقیقت یا عین کو واضح کرنے کے کہ مستعار مندا ہے ضد کی لئی بھی کرتا ہے کیونکہ کی بھی ہے کی حقیقت یا عین کو واضح کرتے کے کی مستعار مندا ہے ضد کی لئی بھی کرتا ہے کیونکہ کی بھی شے کی حقیقت یا عین کو واضح کرتے کے کی مستعار مندا ہے خوب کی حقیقت کی کرتا ہے کیونکہ کی میں ہے کی حقیقت کی کرتا ہے کیونکہ کی حقیقت کی کرتا ہے کیونکہ کی جو تی خوب کی حقیقت کی کرتا ہے کیونکہ کی حقیقت کی حستوں کو کرنے کی حقیقت کی کرتا ہے کیونکہ کی حقیقت کی حقیقت کی کرتا ہے کیونکہ کی حقیقت کی حقیقت کی کرتا ہے کیونکہ کی حقیقت کی کرتا ہے کیونکہ کی حقیقت کی کرتا ہے کیونکہ کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی خوب کرتا ہے کی کرتا

لیے اس کے ضد کو بھی ابھار تا ضروری ہے وجو دی از الد کلمت اور دلیل سحر ہے لیکن طوفان شہر یا تم انتا شدید ہے کہ وہ من سے سرے بھی گزر چکا ہے بینی خم کا وہ عالم ہے کہ قت امید کی او بھی بچر پی انتا شدید ہے کہ وہ من جذبے کا ممل اظہار پہلے مصر سے سے بیس ہوتا ہے جو تلمت کد سے میں میرے شب کا جوش ہے۔ "پہلا مصر عدت و صرف ایک بیان یا حقیقت کا صرف ایک پہلو ہے میرے شب کا دوسرے مصر سے سے ہوتی ہے جب کہ قلمت کدوا پی ضد کی نفی کرتا ہے جا اک شمول ہے دیل سحر، سوخموش ہے۔

خوش میں دیواعی میر سے سب کیا جنول کرمیا شعور سے وہ

بغیراس جنون کے حافظے کی دیوی جو یونانی اساطیر میں شعروشاعری کے ویوناؤں کی ماں ہے اپنا خزانہ جنون کے حوالے نہیں کرتی ہے۔ یہی جنون شاعر کو عالم بے خودی میں لے جانا ہے تاکہ وہ اپنی قوت حافظہ اور دوسرے قوئی کے انتہائی ارتکاز کے ذریعے حقیقت کی تہد تک پہنچ سکے:

باہر کمال أند کے آشفکی خوش است ہر چند عقل کل شدة بے جنوں مُباش

عَالِبًا ای شعور پرورجنون یا ایک بیدار عالم خواب کا نتیجہ ہے کہ شاعری میں موسیقی ایک ڈونٹی ہوئی می آئیک یا لوری کا اثر رکھتی ہے۔ شاعری میں موسیقی بین السطور، زیراب،

پس منظر آنداؤر گنگناہٹ کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ اس فقدر بلند آ ہنگ اور پیش پیش کی نظار کی معنی کا حجاب بن جائے۔مثلاً مندرجہ ذیل اشعار میں موسیقی کی بلند آ ہنگی اور اس کا شعوری التزام ادراک معنی کے حسن برغالب آ ممیاہے:

مراعیش فم، مراشهیدسم، مری بود ہم انس عدم ترا دل حرم، گروجم، ترا دیں خریدہ کافری دم زندگی، رم زندگی، فم زندگی، سم زندگی فم رم ندکر، سم فم ندکھا کہ یہی ہے شان قلندری

موسیقی ہو یا کہ پرافشانی رنگ و بواس کا تعلق اشعار میں صورت سے ہے نہ کہ معنی ہے۔ شعر کا متصد جذبات کا مچونا اور سیائی کومنکشف کرنا ہے نہ کہ باجے گاہے کے ساتھ کسی مردہ خیال کا جلوس تکالنا ہے۔ خیر بیتو ایک ظمنی بات ہوئی ورندامل بات تو وہی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرائے ہوئے تھا کہ شاعرانہ ذہمن نہ صرف سائنٹفک ذہن ہے مختلف ہوتا ہے بلکہ مصورانہ ذہن سے بھی اور بیای کا ایک بتیجہ صرح ہے کہ شاعری کا مواد اور اس کا اظہاروبیان ندصرف سائنس کےموادادرسائنس کےاظہاروبیان سے مختلف ہوتا ہے بلک مناع قتم کے شعراء کے اظہار و بیان سے بھی مختلف ہوتا ہے،خواہ مواد ان دونوں ہی کا بکساں ہی کول نہ ہو۔ اتنا کہ چینے کے بعدای موتعے پراس مکتے کوا بھارتا بھی ضروری سامعلوم ہوتا ہے کہ ایک تخلیقی نظم خواہ تغییری اعتبار ہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہواس وقت تک کسی ساجی الميت كى حامل ليس موتى جب تك كداس كى اسرف فارجى حقائق كى اسرف كا تمينه ندمو من نے اسپرٹ کا لفظ اس کیے استعمال کیا ہے کہ فنون لطیف زندگی کی اقد ارکوآ مینہ دکھاتے ہیں نہ کہ اس کی مقدار کو لیکن چونکہ پچرمشمل ہوتا ہے زندگی کے خارجی اور داخلی دونوں ہی پہلوؤں پر یعن اس کا تعلق مقدار اور اقدار دونول بی سے ہوتا ہے اس لیے ایسا سوچنا کہ آرف تن تنہا بورے کلچر کی ترجمانی کرسکتا ہے جی نہیں ہے پورے کلچر کی ترجمانی سائنس اور آرٹ دونوں ہی ال كركرتے بيں۔ اگر آرث اندرے باہراور اقدارے مقدار كى طرف جھكتا ہے تو سائنس باہر ے اندر کی جانب اور مقدار سے اقد ارکی طرف بھی جبکتی ہے لیکن ان میں سے دونوں اپنا مرکز تقل نہیں چھوڑتے ہیں۔اس اندر باہراور اقدار مقدار کے فلنے کی وضاحت یہ ہے کہ زندگی عبارت ہے انسان کے دو کونہ طرزعمل سے۔اگر ایک طرف وہ خود آگاہ مادہ ہونے کے باعث

ا بی خود آگی میں اضافہ کرتا رہتا ہے تو دوسری طرف وہ اپنے طرز عمل سے نہ صرف خارج کی دنیا بلکہ اپنی قطرے کو بھی بدلیا رہتا ہے اور اس کا بید دو کو نہ طرزِ عمل آیک دوسرے سے ہیوند ہے، ایک دوسرے پراٹرانداز ہوتا رہتا ہے اور ایک دوسرے سے مراسلہ رکھتا ہے۔انسان کی زندگی میں آرٹ نے بالعموم اور شعروادب نے بالخصوص اپنی جگہ پچھاس طرح متعین کی ہے یااس کی جگہ تعین ہوتی گئی ہے کہ وہ اس کے دکھ درد (suffering) اس کے عمل کے محرکات اور اس کی آرز دور کو پیش کرتا آیا ہے۔ادب ہیشہ بی سے انسان مرکزر ما ہے جیسا کہ (humanism) کا لفظ وضاحت کرتا ہے جس کا منجع ترجمہ انسان پری ہے نہ کہ انسان دوئتی۔ وہ بالعموم خارجی فطرت کو بھی اپنی ہی نفسیات کے آئیے میں دیکھار ہاہے۔ادب کی بیدوا فلیت پیچیلی صدی ہے کم ہوتی گئے ہے کیونکہ انسان اب نسپتا زیادہ سے زیادہ اسباب زندگی پر قابو یا تا جارہا ہے ہاں یہ سیح ہے کہ جب تک کہ انسان کا دسترس سارے ہی اسباب زیست پر منہ ہواس کے عمل کا متبجہ لازی طور پر دیبانہیں ہوسکتا جیسا کہ وہ سوچتا ہے،لیکن میضروری نہیں کہ ہم اس کی مختاری کو ہمیشہ سو فیصدی اختیار ہی کے تضور میں سوچیں۔ اگر ہم نوے یا نتا نوے فی صدی بھی اسباب پر قابو پاسکتے ہیں تو کوئی دجہ ہیں کہ ہم میں وہ اعتماد نہ پیدا ہو سکے جس کی بنیاد پر ہم اینے ہی کواپنی تاریخ کا خالق کہیں۔ یہ اعتماد کبریائی ہماری زیست کا ایک نیامحور ہے جو روز بروز توی تر ہوتا جار ہا ہے اور جوقد یم زمانے میں نسبتاً ممزورتھا، کیونکہ اس وقت انسان اس قدر صاحب مقدرت نہ تھا۔ بیای اعتاد کے باعث ہے کہ آج ادب میں انسان اینے خول سے باہر بھی لکلا ہوا ہے کیونکہ اس کے دکھ درد میں نسبتا کی واقع ہوئی ہے اور اسے اینے عمل کے نتائج کا قوی تریقین پیدا ہوا ہے۔ بیطریقِ خود شنای بہ تخالف وجو د خارج ہے دلیل علم آ دم بیسپردگی به فطرت ، بیر ردگى ، زنطرت ، يه شوخى تعاقب كه دكيل عزم آدم بياتصال بيهم به فرش وعرش دائم بيافترات قائم ا كردليل مهن آدم - ايك نه ختم مونے والاسلسلة عمل ہے كيونكه زندگى عبارت ہے فطرت ہے يهم الجهة اور سلجية رہنے سے فطرت كى ہار فطرت كى جنيت ہے ليكن چونكدانسان كا اپناا كے الكو بھی ہے جوخود آگاہ مادے کی نشانی ہے اور جو ماسوا انسان کے کسی دوسرے میں نظر نہیں آتا ہے ال ليے وہ اپنے كو فاتح اور فطرت كومفتوح كہتا ہے اور ايسا كہنے ميں وہ اس ليے بھی حق بجاب ب كداس نے اپ حواس ير جواك مطيه فطرت بے نئے سے نئے ايے شيشے چر حائے ہيں جو فطرت کے پاس موجود نہ تھے میں سب اس کی کبریائی کی نشانی ہے۔ وہ جوں جوں اپی تارن کا

شوری خالق بنا جائے گا، اس کا اوب بھی دکھ درد کے بیان سے اس کے مقیم کارناموں کے بیان کی طرف بردھتا اور پھیلا جائے گالیکن وہ اپنا مرکز تعل انہیں چھوڑ سکتا ہے بغیر دکھ درداور کرب کے وقی ادب مخلی ہوتا ہے کیونکہ اوب کشکش سے پیدا ہوتا ہے اور کشکش میں کرب اور تکلیف کا پایا جانا لازمی ہے۔ وہ کشکش نے سے شے روپ افتیار کرسکتی ہے جس کی ہیئت موسائل کے تضادات کی توعیت سے مشعین ہوتی رہے گی گئین بینامکن ہے کہ انسان کا کوئی بھی مہیر مقبل کو اس کے مل یاس کے مل کا کوئی بھی جیر ممل کو اس کے اس کھل کا اس کے مل کا کوئی بھی تہیر بغیر کھی سے دوپ اور کے کہ کی خوبی کسی بھی جیر ممل کو اس کے اس کھل کا اس کے ماتھ چیش کرنے میں ہے:

جوال لہو کی پرامرار شاہ راہوں سے
چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے
دیار حسن کی بے مبر خواب گاہوں سے
دیارتی رہیں باہیں بدن بلاتے رہے
بہت عزیز تھی لیکن رہنے سحر کی گئن
بہت قریں تھا حسینان نور کا دامن
سبک سبک تھی تمنا دبی دبی تھی حمکن

یہ ہے حقیقت نگاری کا ایک ادنی مموند۔ شاعر انقلابی عمل کو اندرونی مخکش کے ساتھ پیش کررہ ہے۔ بات استعارے میں ہے نہ کہ فی الواقع کوئی معثوق اسے پکڑ کر اپنی طرف تھینچ رہا ہے۔اس بندیا بوری نظم کورومانوی کہنا حقیقت نگاری کو نہ بجھنے کے برابر ہے۔

تجربات کایہ جدلیاتی طرز عمل جب بذریعہ زبان اوب میں منعکس ہوتا ہے تو وہ اپنے عکس میں تجرب کے جدلیاتی طرز عمل کو بھی پیش کرتا ہے کیونکہ بغیر اس کے اصل تجرب کو نظل کرنا اللہ علی ہے۔ آرٹ میں نامکن ہے اور اصل تجربہ ہمیشہ وہ نی تصویروں ہی کی صورت میں منتقل کیا جاسکتا ہے۔ آرٹ میں وہ نی تامکن ہے اور اصل تجربہ بنیادی جگہ دی گئی ہے لیکن مندرجہ بالاحقیقت کی روشنی میں صرف الکی ہی وہ نی تقدیر میں مقیقت کو آئینہ وکھا سکتی ہیں جو قانون اتحاد (law of identity) اور قانون تخانہ استعارہ اس وہ استعارہ اس وہ میں بیدونوں ہی اصول کارفر باہوتے ہیں۔اب اس کی وضاحت سنیب تقدیر کا نام ہے جس میں بیدونوں ہی اصول کارفر باہوتے ہیں۔اب اس کی وضاحت سنیب استعارہ جیسا کے علم بیان میں بتایا گیا ہے۔ مجازی ایک قشم ہے۔استعارہ ہمیشہ مجازی معنی استعارہ جیسا کے علم بیان میں بتایا گیا ہے۔ مجازی ایک قشم ہے۔استعارہ ہمیشہ مجازی معنی

میں مستعمل ہوتا ہے نہ کہ حقیق یا لغوی معنی میں اور مجاز کے معنی ہیں تجاوز کرتا۔ اس کے یہ معنی ہیں مستعمل ہوتا ہے نہ کہ حقیق یا لغوی معنی سے تجاوز کرتی ہے تو اس کواستعارہ کہتے ہیں۔ اگریزی ہوئے کہ جب کوئی زبنی تصویر لغوی معنی سے تجاوز کرتی ہے تو اس کواستعارہ کہتے ہیں۔ اگریزی زبان میں استعارے کے لیے جو لفظ (metaphor) استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کا مفہوم بھی زبان میں تقریباً وی ہے جو مجاز کا ہے بین آگے ہو حانا۔

> نتش پیرا و آئینهٔ مجوب به خفا مشت از این سبب منسوب (بیرآل)

غفے کا بحر کنا جو محاورہ بنا اس کا سب بھی ہے کہ ابتداء وہ ایک استعارہ تھا محاورہ بنا ہی ہے اس بنیاد پر۔ ہر محاورہ ایک استعارہ ہے اور جو استعارہ جیس وہ محاورہ جیس استعارے اور محاورے میں فرق بیہ کہ جب محاورے کثر ت استعال سے مجلا جاتے ہیں تو ہم انھیں روزمرہ میں اس طرح استعال کرنے گئے ہیں جس طرح کہ عام لفظ ہماری زبان پر آتے ہیں اور استعارہ اس خصوصیت کا حال جیس ہوتا ہے۔

اس کے بیمعنی ہوئے کہ استعار وصرف شعرا ہی استعال دہیں کرتے بلکہ ہر مخص اپی منظو میں استعمال کرتا ہے خواہ وہ شہری ہویا ویہاتی۔ میں نے آز ما کر دیکھا ہے بغیر استعارے کے (يقيناس من محاوره شامل ہے) دومنٹ بھی مفتکو کرنا محال ہے۔ابیا کیوں ہے؟ بات بدے کے دنیا میں وہی زبان ترتی یافتہ تصور کی جاتی ہے جس میں پیملامیتیں زیادہ سے زیادہ ہوں، وہ اگراک طرف مجرد اے مجرد خیال کے تجزیے پر قادر ہوتو دوسری طرف وہ مجرد ہے محرد خیال کو تھوں اور محسوس صورت میں بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ بید دونوں اصول بعن تجرید و تجسيم (The law of genralization and the law of particularization) بدرجهاتم استعارے میں مرقم رہتے ہیں۔استعارہ بدیک وقت مجرداور شوس دونوں بی موتا ہے جس وقت وہ ایک سے زیادہ اشیاء کی قدر مشترک کوسیٹتا ہے تو اس کاعمل تجرید کا ہوتا ہے اور جب أس قدر مشترك كوايك مجسوس اور مخموس جسم ديتا ہے تو اس كائمل مجرد خيال كومحسوس كرانے كا يا تجسيم كا موتا ہے اور وہی زبان قوی اور موثر تصور کی جاتی ہے جو مجرد خیالات کا اظہار محوس زبان میں کر سکے۔ اس ضرورت کو جبیا استعارہ بورا کرنا ہے کوئی اور اسلوب بیان بورا نہیں کریا تا ہے۔ مارسل پروست کا توبیر کہنا ہے کہاسٹائل کو جو چیز ابدیت بخشتی ہے وہ مرف استعارہ ہے۔ چنانچہ وہ فلاہیر ے ایے مناع کے اسلوب کومرف اس لیے پندنہیں کرتا ہے کہ وہ عظیم استعارے سے عاری ہے۔ بہرحال خواہ آپ اس کے خیال سے متنق ہوں یا نہ ہوں پہ حقیقت ہے کہ استعارے سے زیادہ ٹھوس، توی اور مؤٹر بیان کسی اور اسلوب کانہیں ہوا کرتا کیونکہ استعارے میں حقیقت کو بہ اعتباد مناسبت معنی جسم ملتا ہے نہ کہ صرف بدمناسبت صورت جیسا کہ اکثر تشبید میں ہوتا ہے۔ جمالیات کی دنیا میں صورت ومعنی کا اتحاواس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ زبان خیال کا آئینہ بن جاتی ہےاوروہی اس کی کیفیت شعروادب کاحسن ہے:

> حن مرأت عالم و معلوم (بيدل)

استعارے کی دنیا میں جومستعار منہ کے اوصاف کومستعار لہ کے اوصاف میں جمع کردیا جاتا ہے اور مستعار لہ کا ذکر گرا دیا جاتا ہے تو اس کا سبب ہی ہے کہ مستعار لہ مستعار منہ سال اوصاف حقیقی یا پی معنویت میں متحد identical ہوجاتا ہے۔لیکن استعار ہ، مستعار جومخمر اس میں بیا تجاد identity جزوی ہوتا ہے نہ کہ کلی کونکہ مستعار منہ مستعار لہ سے مماثل ہوتے میں بیا تجاد identity جزوی ہوتا ہے نہ کہ کلی کونکہ مستعار منہ مستعار لہ سے مماثل ہوتے

ہوئے بھی متفایر ہوتا ہے۔ اس لیے اس اتحاد کے باوصف ان بیس تخالف بھی موجود رہتا ہے مستعار مند کے حقیقی literal معنی کی تر دید مستعار اند کا حقیقی literal معنی کرتا ہے اور بیان کے مستعار مند کے تجاد در کرتا ہے یا جست کرتا ہے جو اس اتحاد اور تخالف کا بتیجہ ہے کہ اصل معنی مستعار مند سے تجاد ذر کرتا ہے یا جست کرتا ہے جو ایک (synthetic) معنی ہوتا ہے بیم عنی جو حقیقت اور مجاز کے اتحاد اور تخالف سے پیدا ہوتا ہے اصل حقیقت کولو دیتا ہے نہ کہ اسے قطعیت کے ساتھ محدود کرتا ہے۔ حقیقت خواہ وہ کی ذر سے کی ہویا انسان کی اپنے تجابات میں لامحدود ہے کیونکہ وہ کا نتات کی حقیقت سے بے شار رشتوں میں مربوط ہے۔ یہ اتحاد ما کر ہے جس پُرشرب مدام انگا ہوا ہے لیکن اس کا خزاند نہ تو ختم ہو چک ہے اور نہ ختم ہو پائے گا کو بیسی ہم حقیقت کو قابل اور اگ سمجھیں:

کدام قطره که صد بح در رکاب ندارد کدام ذره که طوفان آفآب ندارد

اس کے بیمعنی ہوئے کہ می بھی حقیق تجربے کی حرف برحرف سپائی کو صرف استعارے ہی ك ذريع بيش كيا جاسكا ہے جواس كو قطعيت كے ساتھ محدود نہيں كرتا ہے بلكه اس ك لا محدودیت کی طرف مجی اشارہ کرتا ہے۔استعارہ مستعار منہ سے آ مے گزر جاتا ہے بی حقیق تج بے کولود یتا ہے نہ کہ اسے تھیرتا اور متعین کرتا ہے جو کہ ایک منطقی تصور کا کام ہے۔استعارے کا مفہوم کثیر سمتی اور متحرک ہوتا ہے۔استعارہ صرف خیال بی کونہیں چھوتا ہے بلکہ خیال کے ساتھ جو جذبات اور احساسات وابستہ ہوتے ہیں ان کی شدت اور گہرائی کوبھی ابھارتا ہے۔وہ متحرك اسمعنى ميں ہے كماستعارے كامفہوم اپنى اشاريت كى وجه سے خيل كے ليمعنى كى راہیں کھولتا ہے نہ کہ اُس کی راہ روک کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ تو عالم وجود میں اس لیے آیا تھا کہ اصل حقیقت کے صرف محدود ہی نہیں بلکہ لامحدود بہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کرے۔اشارے كويقينا تا بناك مونا چاہيے۔ليكن اس ميں وہ ابہام بقول غالب تو رہے گا ہى جس پرتشرن قربان موتی ہے کیونکہ حقیقت کا لامحدود پہلو ہمیشہ مہم ہوتا ہے یہاں مسئلہ حسن معنی سے امکانات يرمر مننے كا ب نه كم تعين تصورات ميں كمركرره جانے كا۔استعاره حقيقت كا آئينه ہوتا ہے نه كه اس کا بردہ مجاب اس کی رمزیت حقیقت کی طرف ایک جنبش نگاہ کے کرنے میں ہے نہ کہ اس کے بردہ ففا کے بننے میں (رمز کے لغوی معنی مجی جنبش نگاہ ہی کے میں) حقیقت کے چرے

سے پردہ افیانے ہی کا نام استفارہ ہے۔ جہان مین کو براہ راست مکشف کرنے کے لیے ذہن آرم نے اگر اسباب نطق ہے کوئی آلد کاروضع کیا ہے تو وہ استفارہ ہی ہے۔ اس آکہ کار پرصرف شعراء ہی کا اجارہ نہیں رہا ہے۔ استفارے کو دنیا کے تمام بڑے بڑے ثار مفکرین، مبلغین اور فلے فلے فیوں نے بھی استعمال کیا ہے ہاں بیضرور ہے کہ ان تصنیف میں جہاں تجزیہ خیال کوزیادہ وفل ہوتا ہے وہاں استعارہ کم استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ہراس تصنیف میں جو (synthetic) ہوا ہوتا ہے وہاں استعارے کی جو رہاں تعنیف میں جو (fluthetic) ہوتا ہے وہاں استعارے کی گل ہوتا ہے وہاں استعارے کی گل ہوتا ہے وہاں استعارے کی کے ایس خیال کو جذبات کی گہرائی اور شدت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے وہاں استعارے کی زبان ناگز برطور پر استعمال کی گئ ہے۔ افلاطون اور نطشے کی تصنیفات کو چھوڑ ہے، کارل مارس کے ایس میرا و ماہ سے آباد کی ایس اور اس کے حسن کے بیجھنے کی کوئیس اور اس کے حسن کے بیجھنے کی کوشش کریں:

یہاں مے اورخواب کے درمیان جو دجہ شبہ یا دجہ جامع ہے وہ معنوی خصوصیات کی ہے نہ کہان کی شکل وصورت کی ۔ وہ دجہ جامع اس لیے اور بھی زیادہ قوی ہے کہ شاعر جس خواب کی طرف اشارہ کررہا ہے اس میں مکس جاناں کا خمار بھی ہے۔ مئے اور خواب کا ایک اور دوسر سے کے ساتھ متحد یا ایک ہوجانے کا یہی سبب ہے اور جب بیا تخاد قائم ہوگیا تو پھراس کی ضرورت

نہیں رہ جاتی کہ مستعار لہ جو کہ خواب ہے اس کے اوصاف کا ذکر کیا جائے اس کے برنکس استعارے میں صرف مستعار مندہی کے اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مستعار لہ سے اپنے اوصاف مشترک رکھتا ہے۔ استعارے کی خوبی یہی ہے کہ ذکر مستعار لہ کا ہوتا ہے کیکن حرف و حکابت مستعار مند کی ہوتی ہے:

> خوشر آل باشد که سمر دلبرال (عطار)
>
> المنت آید در حدیث دیگرال (عطار)
>
> المر چند ہو مشاہرہ حق کی گفتگو
>
> بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر (غالب)
>
> دہر کا ہو گلہ کہ شکوہ جہ خ اس ستم گر ہی ہے کنایت ہے
>
> جان جائیں گے جانے والے
>
> فیض فرہاد و جم کی بات کرو

مستعار منہ کی یہ گفتگو صرف خوشتر ہی نہیں بلکہ حقیقت سے قریب تر ہوتی ہے کیونکہ اس مختگو میں خیال کو جذبات کی شدت اور گہرائی کے ساتھ پیش کیا بھی جاتا ہے: جام کے لب سے تبہ جام اتر آئی ہے۔' اس اظہار میں لذت خواب اور پھر اس کی وُردکشی کی طرف جو بلیغ اشارہ ہے وہ غیر استعار آئی ذبان میں نامکن ہے۔ اب آب اس بند کے ایک دوسرے استعار کو لیجے۔' تاروں کے کنول گر کر ڈو ہے تیرتے مرجھاتے رہے کھلتے رہے۔'

عس جاناں کو وداع کرتے ہی جوشاع کی نظر اٹھی تو پہلی ہی نگاہ میں اس کی توت مخیلہ نے ستاروں کی بنیادی خصوصیت کوچھولیا۔"شب کے تھہرے ہوئے پانی کی سیہ چادر پر، جابجارتص میں آنے گئے جاندی کے جمنور۔" '' چاندی کے بعنور۔ میں جوایک مرکب استعارہ ہے شاعر نے ستاروں کی وو بنیادی خصوصیت یعنی نور وحرکت کی صفات کو اکٹھا کردیا ہے لیکن چونکہ یہ مستعار منہ مرکب تھا جس کا بذات خود کہیں کوئی وجود نہیں ہے اس کے اس نے اس کو ترک کر کے ایک ایسے مستعار منہ کو تلاش کیا جس کا اپنا ایک حقیقی وجود بھی ہے اور جونور وحرکت کی کیفیات میں ستاروں سے مماثل بھی ہے کول کا استعارہ اس تاروں سے مماثل بھی ہے کول کا استعارہ اس تاروں سے مماثل بھی ہے کول کا استعارہ اس تاروں ہے۔

اب بورى تصوير كواس طرح ديكھيے:

شب کے مظہرے ہوئے پانی کی سیہ جاور پر چاند کے ہاتھ سے تارول کے کنول گر کر کر ڈو ہے، تیرتے، مرجعاتے رہے، کھلتے رہے

رہ جمیا بیر مصرع جا بجارتص میں آنے گے چاندی کے صور ، مندرجہ بالا تفصیل ، تصویر کا ایک اپنا ہوا تاثر ہے جو پہلی نگاہ کا عطیہ ہے۔ بہر حال اس تصویر کا لطف جو کنول کے استعارے سے پیدا ہوا ہیں ہے کہ وہ کسی ساکت لمعے کی نہیں بلکہ متحرک کی تصویر ہے ، ستاروں کی آنکھ مچولی میں جونور اور تاریکی کی جھپکیاں ہوتی رہتی ہیں اس کی تصویر بھی کنول کے کھلنے اور ڈو بنے تیرنے اور مرجھانے کے وقفوں میں کھپنے آتی ہے۔ یہ جود و مثالیس میں نے استعارے کی دی ہیں۔ ایک رافلی کیفیت کے اظہار کی ، زندہ استعاروں کی مثالیں میں استعارے کی دورہ و استعارے کی مثال دوں گا جس میں استعارے کا دھوکہ ہے نہ کہ وہ واقعی استعارہ ہے:

نہیں چھوڑتا ہے اشک مرا دامن و کنار بیا طفل بدسرشت نہ مجوارے سے بلا

ہارے شعراء اشک کو طفل سے مستعارات لیے کرتے آئے ہیں کہ مچلے کی خصوصیت دونوں ہیں مشترک ہے۔ چنا نچے اشکوں کا مجلنا محاورہ بھی ای استعارہ ہی سے بنا ہے۔ اول تو بید کہ بچھے ان دونوں کی وجہ جامع کی معقولیت پر شبہ ہے۔ لیکن میں فی الحال اس پر زور دینا نہیں چاہتا بکہ یہ مان کرآ مے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اچھا صاحب چلئے یو نہی سہی آپ اشک کا ذکر کرنے کے لیے طفل کی خصوصیات کو مستعار لے سکتے ہیں لیکن ایسا تو نہ کیجیے کہ جو پس پر دہ ہے لین المک وہ فراموش ہوجائے۔ شاعر کی بنیاوی گری اس شعر میں یہی ہے کہ اس نے اشک کو فراموش ہوجائے۔ شاعر کی بنیاوی گری اس شعر میں یہی ہے کہ اس نے اشک کو فراموش کردیا ہے اور اس کے آبادگاہ لینی وامن و کنارکو پکڑ لیا ہے۔ چنانچے دوسرے مصرعے میں فراموش کردیا ہے اور اس کے آبادگاہ لینی دامن و کنارکو پکڑ لیا ہے۔ چنانچے دوسرے مصرے میں جوتو جیہ وامن و کنار کے مناسبات لفظی کی جوتو جیہ یات ایک نہیں ہے کہ واکن کے دوسرے مصرعہ میں تو جیہ دامن و کنار کے مناسبات لفظی کی طال نہ کہ جذبہ اشکبار کی۔ یہ شعر تمام تر لفظی صنعت گری کا تماشہ ہے جس میں جذب کی طال نہ کہ جذبہ اشکبار کی۔ یہ شعر تمام تر لفظی صنعت گری کا تماشہ ہے جس میں جذب کی کا تماشہ ہے جس میں جذب کی کہ جن بین ہی جور نے اس کے برغس اشکبار کی کی تو جیہ ہمارے دوسرے شعراء نے اس

طرح دی ہے کہاس میں تنخیل ادر جذبہ دونوں بی کودخل ہے: دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریہ کھے بے سبب نہیں آتا

یہاں میں نے مردہ استعارے کی جوسرف ایک مثال دی اور اس کی مزید مثالیں دینا نہیں جاہتا تو یہ نہیں بیصے کہ اس کی امارے یہاں کی ہے بلکہ یوں بیصے کہ میں بڑے ہوں ناموں کا مجرم کھوان نہیں جاہتا۔ لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس طرح تو ہمارے اوب کے بہت سے دیوان ڈوب جا کیں گے تو میں ایک بات کا اضافہ کرنا بھی ضروری سجھتا ہوں۔ آئ شاعری کے میدان میں صناعی عیب ہے۔ لیکن اس دقت بہی ہنرتھا چنا نچہ صناعی سے اور برے شعرابھی کرلیا کرتے لیکن انھوں نے اس نماتی تون کے باوجود حسن معنی ہی کو آئینہ دکھا نا ضروری سمجھا۔ میرکا کلام چھ دیوانوں پر مشمل ہے اس میں اجھے اشعار بھی جیں اور بحرتی کے بھی۔ ایک میں اشعار ہیں جن میں کوئی استعارہ کنا پیس ہے لیکن جب آپ ان کا کوئی الیا شعر ڈھونڈیں میں اشعارہ ہیں جن میں کوئی استعارہ کرائے گئے۔ اس میں استعارہ اور اگر استعارہ نہیں تو کتابی ضرور نظر کے جس میں گئے کی اور جذبہ دونوں ہی ہوتو اس میں استعارہ اور اگر استعارہ نہیں تو کتابی ضرور نظر کے جس میں گئے۔ اب ہم ان کی ایک ایک ایک ایک ساتھارہ نہیں ہے۔ پھر اس غرال کا مقابلہ نہیں ہے جی کہ کوئی استعارہ نہیں ہے۔ پھر اس غرال کا مقابلہ نہیں ہے جی کہ کوئی ساتھارے کی ہوئی کریں ہے۔ پھر اس غرال کا مقابلہ الی غزل ہے کریں گے جس کی زبان استعارے کی ہے۔ اس اول الذکر تیم کی سادہ غرال کے چندا شعار یہ ہیں:

ہاں کہو اعتاد ہے ہم کو شوق حد سے ذیاد ہے ہم کو اور سب سے عناد ہے ہم کو اور سب سے عناد ہے ہم کو میر کی وضع یاد ہے ہم کو

کہتے ہو اتحاد ہے ہم کو آہ کی ڈھب سے رویئے کم کم دوتی ایک بھی نہیں ہم کے کو دوتی ایک بھی نہیں ہم کا مارادانہ زیست کرتا تھا

یان کی منتخب غزلول میں سے ہے۔اب ان اشعار کا مقابلہ ان کی آخرالذكر قتم کی غزل

كے اشعارے سيجے:

اس کی د بوار کا سر سے مرے سایا نہ گیا گفتہ گئے ایسے شتابی کہ چیڑایا نہ گیا مربھی تشلیم محبت میں ہلایا نہ گیا جیتے بی کوچہ دلدار سے جایا نہ گیا کاو کاو مڑہ یار و دل زار و نزار زیرِ شمشیر ستم میر تزینا کیا دل کھے درد دل ایک غزل میں تو سایا نہ کیا ایا نہ کیا ایا نہ کیا ایا نہ کیا گیا ہے گیا انہ کیا ہے ہوایا نہ کیا ہے آہ ایک دم راز محبت کا چھپایا نہ کیا بھوکا تھا اس ستم کشنہ سے اک زخم بھی کھایا نہ کیا

بی میں آتا ہے کہ پچھاور بھی موزوں کچھ دل سے تئیں آتش اجرال سے بچایا نہ کیا کیا تک حوصلہ تھے دبیرہ و دل اپنے آہ دل جو دبدار کا قاتل کے بہت بھوکا تھا

یہ غزلیں دونوں ہی تیرکی ہیں اوران کی نتخب غزلیں ہیں اس لیے یہ تو جیس کہتا کہ پہلی غزل میں جذبہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہ سکتا ہوں کہ پہلی غزل میں صنعت تضاد کی کاوش اور پرکاری کی بجہ سے جو صنعت کاری پردا ہوگئ ہے اس سے جذبات کی شدت اور گہرائی میں جس کی کہ پردا ہوگئ ہے۔ اس کے برعکس دوسری غزل میں نہصرف تختیل کی گلکاری ہے بلکہ جذبات کا بھی پردا پورا اورا اظہار ہے۔ پہلی غزل سادہ پرکاری کی حال ہے جو دفت نظر کی طالب ہے۔ اشعار سے مفہوم کو برآ مد کرنا پڑتا ہے۔ دوسری غزل تشبیہ واستعار سے کی حال ہے جس کے اشعار سے مفہوم جست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شعر کی خوبی بینیں ہے کہ وہ نثر عاری کے درجے پر مفہوم جست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شعر کی خوبی بینیں ہے کہ وہ نثر عاری کے درجے پر مفہوم جست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شعر کی خوبی بینیں ہے کہ وہ نثر عاری کے درجے پر نئی جائے جٹانچہ بی سب ہے کہ سادگی و پرکاری کے میدان میں تجربے کی بلا واسطگی یا جذبہ قل نہ ہونے یائے جٹانچہ بی سب ہے کہ سادگی و پرکاری کے میدان میں تجربے کی بلا واسطگی یا جذبہ قل اور غالب سے صرف دوغز لیس بن پائیں۔ غالب کی وہ دوغز لیس ان مطلعوں سے شروع ہوتی ہیں:

- (1) کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر آتی
- (2) دل نادال سخے ہوا کیا ہے آخر اس درو کی دوا کیا ہے

اور بیست اتفاق ہے کہ ان کے یہاں بھی صرف صنعت تضادی کی پرکاری ہے۔
استعارے کی اس مدح کے ساتھ ساتھ بیہ تلانا بھی ضروری ہے کہ استعارے کا استعال بڑا استعال ضیقت بند استعارے کی استعارہ تو وہ نی تصویر کا صرف ایک فارم ہے۔ مقصد اصل حقیقت کے پنچنا ہے نہ کہ استعارے کو روایتی حیثیت سے برتنا ہے۔ روایتی استعارے کو برتے رہنے کی دھن بن جاتی ہے۔ ہماری شاعری آخر آخر جوگل و کی دھن بروایتی خیال کو دہراتے رہنے کی دھن بن جاتی ہے۔ ہماری شاعری آخر آخر جوگل و بلبل کے تصورات میں امیر ہوکررہ گئی اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہمارے شعرانے یا تو فاری بلبل کے تصورات میں امیر ہوکررہ گئی اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہمارے شعرانے یا تو فاری رہان کے روایتی استعاروں کے کلیدی الفاظ مثلاً گل و بلبل ، دام و نقل ، مرغ جن ، باذیم ، جام و میٹانہ دغیرہ کولغوی معنوں میں اس طرح برستے گے جسے صنعت

لفظی میں الفاظ کو الفاظ کی نسبت سے برتا جاتا ہے اس کا نتیجہ سے ہوا کہ الفاظ اپنی استعاراتی توریہ کھونے لگے میکن جب سے روایت پرتی کا بیزور کم ہوااور لفظ نیچرل ہماری تنقید میں واخل ہوا تو نے استعاروں کے علاوہ پرانے کلیدی الفاظ کی مدد ہے نے استعارے بھی وجود میں آئے ہیں۔ چٹانچیاب ان پرانے الفاظ کے تلاز مات ڈبنی اور انجمنی ، نئے ماحول اور نئے خیالات کے مطابق بدلتے جارہے ہیں۔اس میں علامہ اقبال اور دور حاضر کے چندغز ل کوشعراء کا بالخصوص بہت بڑا ہاتھ ہے تاہم یہ کہنا پڑے گا کہ اس قتم کے تصرفات کے امکا نات محدود ہیں۔ضرورت اس بات کی ہے کہنی سے نی زہنی تصویریں اور نے سے نئے استعارے وضع کیے جا کیں جن کی تخلیق کے لیے آج سامان مجلسی بچھلے زمانے کے مقابلے میں زیادہ موجود ہیں۔ خیر بیتواصلامی باتس ہیں، ہمیں ابھی این توجہ استعارے پر ہی رکھنی عاہیے۔

علم بیان کی کتابوں میں استعارے کی مختلف فتمیں درج ہیں جن میں استعارہ اصلیہ، استعارهٔ تبیعیه، استعارهٔ مطلقه، استعارهٔ بالتصری، استعارهٔ بالکنامیری که استعاره تختیلیه (این چه بوالجی ) تک ورج ہے۔لیکن کس قدر حمرت کی بات ہے کہ ان میں ایک استعارے کا ذکر نہیں جوان سب پر بھاری ہے۔اے استعارۂ انقلابی کہتے ہیں جواستعارے کے تمام اقسام کے عد د د کو تو ژکر اس طرح نمو دار ہوتا ہے کہ علم بیان والے منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ بڑا شاعرا بے انھیں انقلالی استعاروں سے بیجانا جاتا ہے۔میر کاشعرے:

> کہاں آتے میسر تھے سے مجکو خود نما استے یہ حن اتفاق! آئینہ تیرے روبرو ٹوٹا

بیروہ انقلالی استعارہ ہے جوعلم بیان کے معلموں کی تعریفوں سے آزاد ہے، بیاستعارہ میر نے اردوزبان میں فاری زبان سے داخل کیا ہے، لیکن اس کا استعال ایسا کیا ہے کہ ان کا اپنابن كيا ہے۔اس كى معنويت لامحدود وسعت خيال كى حامل ہے بيرا بني ذات سے ايك كماب ہے اس میں انسان کی اس اپنی خودنمائی ہی پر زور نہیں ہے بلکہ اس کی کبریائی پر بھی زور ہے:

(حرت آتی ہے اس کی باتیں دکھے تی ، خودسری، خود ستائی، خودرائی یہ بھی کرتا سدا جبیں سائی سر شہ لائے فرد کہ تک لائی ان نے یہ کبریا کہاں یائی)

شکر کے سجدول میں میہ واجب تھا سو تو اس کی طبیعت سرکش ميرنا چيز مثت خاک الله

آدم فاک سے جلا ہے ورنہ آئینہ تھا تو ولے قابل دیدار نہ تھا

اور إس قابل ديداراً آئينہ كو في كا تعميل يہ ہے كہ جب خدا نے حضرت انسان كو الحق بر بنايا اوراس ميں تمام تر اپنائى جلوہ و كيما تو وہ اپنائى كال فن پراس تدر حيران و مشرر ہوا كروہ آئينداس كے ہاتھ ہے چھوٹ كركر پڑا، اور وہ ريزہ ريزہ ہوگيا۔ يكن اس خو بى سٹ ئر ريز ہوگيا۔ يكن اس خو بى سائر وہ کہ ہرريز ہے ميں تعمل ہا وتمام موجود ہے۔ وصدت ہے كثرت كى طرف كس خوبى ہے اشارہ كيا ہے اور كس خوبى ہے وصدت الوجود كے فلفے كواس شعر ميں سمويا ہے۔ يكن اس ميں مرف مونيانہ فلنه ہى تبيں بكدانسان كى حقيقت بحى موجود ہے۔ يداس كى خود فرمائى ہى كا مظهر ہے تو وہ كي اس خود فرمائى اور كمريائى كى تاويل حقيقت مرش اپنا مركى كے مسائے فرونہيں الآتی۔ انسان كى اس خود فرمائى اور كمريائى كى تاويل حقيقت مرش اپنا مركى كے مسائے فرونہيں الآتی۔ انسان اپنى جگہ پر ائل رہتی ہے كہ وہ خود فرما ہے۔ اگر مير نے اس حقيقت كو آئينة وصدت الوجود كے اپنى جگہ پر ائل رہتی ہے كہ وہ خود فرما ہے۔ اگر مير نے اس حقيقت كو آئينة وصدت الوجود كے استعارے ميں وہ استعارے كى وائعل ہے۔ اگر مير نے اس حقيقت كو آئينة وحدت الوجود كے ميں دکھا كے تاريخ ميں دکھا ہا تھ فوٹ ہا ہے اس كى دائميت وست قدرت سے آئينے ہے جھوٹ جانے اور حن اور معنویت كا حال ہے اس كى دائميت وست قدرت سے آئينے ہے جھوٹ جانے اس كى دائميت وست قدرت سے آئينے ہے جھوٹ جانے اور قتر آدم عش كريا كے ساتھ ٹوٹ ہائے ميں ہائے فرٹ ہوں ہائے ميں ہوگا۔ مير كا ساتھ ٹوٹ ہائے ہيں ہوگا۔ مير كے استعارہ دائى قتر آدم عش كريا كے ساتھ ٹوٹ ہائے ہيں ہوگا۔ ميں ہائے فوٹ ہائے ہيں ہوگا۔ ميں كا حال ہے اس كى دائميت وست قدرت سے آئينے ہے جھوٹ جانے ہيں ہے:

حسن میکا چه جنول داشت که از ننگ وولی خواست برسنگ زند آئینه برمازده است (بیدل)

> سب سے نظر کلی تھی دروازہ حرم سے پردہ اٹھا تو لڑیاں آئسیں ہاری ہم سے

رویے مابود در مقابل ما پس چه بری زخن و باطل ما (ملاشاه قادري كشميري)

روئے او در مقابلِ مرأت ما كه بيز حق شد ايم زعرفال

یقی مارے ادب میں (humanism) یا انسان برتی کی تحریک جے عالب کے بعداحیائی میلانات سے صدمہ پہنچا ہے۔ وہ تو سمیے کوچہ کرداشتراکول نے اس بارگرال کو اسے ناتواں کا ندھوں پر اٹھائے رکھا۔ ورنہ جناب شخ نے تو جمیں وبو ہی دیا تھا۔ آرٹ مجم معنوں میں ای وقت باقدر اور بامعیٰ ہوتا ہے جب کہ انسان اپنے کوئیے معنوں میں خالق تصور

. كرتاب:

ایے سوائے کس کو موجود جانتے ہیں اہل نظر ہمیں کو معبود جانتے ہیں ورنہ وہ بے قدر اور بے معنی ہوجاتا ہے۔ جبیا کہ افلاطون کے فلفے میں ہے اس ونت اس موضوع پرمزید بحث کی مخبائش نہیں۔ میر کا شعر پڑھیے اور ان کے عرفانِ ذات کی داود یکے:

> لایا ہے مرا شوق مجھے پردے سے باہر می ورند وی خلوتی راز نهال مول

> > معاملة ثم:

ز برگانه تا چند جوکی نشال دریں گنبہ بے در آسال تو محراب خوایش اگر خم شوی توکی قبلئہ خود چو محرم شوی یہاں آ دمی اللہ کاسر نہاں نہیں ہے جیسا کہ علامہ اقبال کی شاعری میں ہے بلکہ واقف امرار یا خلوتی رازینبال ہے۔

ای طرح غالب کاممی بیاستعاره انقلائی معنویت کا حامل ہے: آرائش جال ہے فارغ نہیں ہنوز پیشِ نظر ہے آئینہ دائم نقاب ہیں

غالب نے اس شعر میں تخلیق پیم کی طرف جواشارہ کیا ہے وہ حقیقت اپنی جگہ پر دائی ہے، اس حقیقت کی تاویلیں برلتی رہتی ہیں اور برلتی جا تعن کی لیکن مید حقیقت اپنی جگه برقراء

رے می محلق پیم فیرختم ہے۔استعارے کی دائمیت ای میں ہے کہ وہ حقیقت کی مخلف تادیلیوں کوسہ جائے کیونکہ استعارے کی حقیقت کی تاویل جیس ملکہ تصویر ہوتی ہے جومشا بدات اورمحسوسات پرمبنی ہوتی ہے۔اس میں شہریس کہ میر اور غالب کے ان دونوں اشعار میں تصویر صوفیانہ ہے بعنی انموں نے حقیقت کو جوایک مجروشے ہے شخصیت کالہاس پہنا دیا ہے لیکن ہامر بھی تو قابل غور ہے کہ آرٹ کی تو بنیاد ہی ای پر ہے کہ غیر شخص (personal) کو شخص (impersonal) یا محرد کومحسوس بنا کر پیش کیا جائے چنا نجے صوفی کے (vision) اور شاعر کے وجدان میں ایک طرح کی مماثلت بھی یائی جاتی ہے دونوں ہی حقیقت کا جلوہ محسوس صورت میں و کیمتے ہیں۔ چنانچہ اگرآپ ان اشعار میں آئینہ کی ہیئت پر نگاہ رکھیں بلکہ حقیقت پر نگاہ رکھیں تو میں دیکھیں سے کہ اس شعر میں بھی حقیقت ہی کوآئینہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے نہ کہ اے کی فلفیانہ تاویل ہے منے کرنے کی کوشش کی کئی ہے تاویل اور تصویر (image) میں بدا فرق ہے یہاں صوفیانہ تصویر ہے نہ کہ صوفیانہ تاویل۔اشارہ تخلیق پیم کی طرف واضح ہے لیکن اب جب کہ نیا نلسفدزندگی ہے، زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا انداز ہے، زندگی کو ایک متعین رخ کی طرف لے جانے کی بات چیت ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پرانے استعاروں کی طرف بغیر کسی تقیدی نظر کے نہ جھکیں۔ کیونکہ ہراستعارہ اپنی جگہ پرایک تعیم بھی ہے جس میں ناظر حقيقت كانقط نظر بعى جملكا ب:

> شہادت گاہ ہے باغ زمانہ کہ ہرگل اس میں اک خونی کفن ہے

بیر کے زمانے کی ایک کی تصویر ہے، کین اس کا نقط انظر خوش بین نہیں ہے، عالباس
لیے کہ جن تاریخی قوتوں نے آج ایک خوش بین نقط انظر کو اس شعور کے تحت پیدا کیا ہے کہ حقیقت ایک ترتی پذیر سلسلہ عمل ہے، اس وقت ہاری سوسائٹی بین بیدائیس ہوا تھا، آپ کہیں گے کہ کس کا نقط انظر خوش بیں ہے کہ بد بیں اس سے مشاہدے کی میرائیس ہوا تھا، آپ کہیں گے کہ کس کا نقط انظر خوش بیں ہے کہ بد بیں اس سے مشاہدے کی مشاہدات کی جرایہ جواب ہے کہ اثر پڑتا ہے، جوشے کر تی پذیر ہے اس کو اس کے ترتی کی خوش بنی ای لیے ترتی کے ترتی کر تی ہے کہ از مین کی خوش بنی کی خوش بنی ای لیے ترتی پہندوں کے مشاہدات کا جز و بن می ہے کین خوش بنی کو خوش بنی کے ماتھ خلط ملط نہ کریا چاہیہ خوش بنی ایک نقط انگاہ ہے:

سیجے کی محرک پرافشاں ہوئے تو ہیں محفل میں مجھ جراخ فروزاں ہوئے تو ہیں سیراب چند خار مغیلاں ہوئے تو ہیں معان

عمری ہوئی ہے شب کی سیابی دہیں مر ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل ہےدشت اب مجی دشت مرخون پاسے فیقل سے

و یکھئے ان اشعار میں مشاہدے کی صورت کتنی مختلف ہے۔ وہ بظاہر ہر تظہری ہوئی شہ کی سابق میں ہوئی شہ کی سابق میں ہوئی شہ کی سابق میں ہیں ہیں انوار سحر کی پرافشانیاں و یکھتا ہے۔ بیداس کی خوش بہی جہیں بلکہ حقیقت کا جدلیاتی مطالعہ ہے۔ ای طرح جب وہ یہ کہتا ہے:

ہے دشت اب بھی دشت مرخون پاسے فیض میراب چند خار مغیلال ہوئے تو ہیں

تو وہ اپنی بظاہر سمی رایگاں کا ایک قدر آفریں پہلو بھی دیچہ لیتا ہے۔ انسان کا کوئی بھی مل رایگاں نہیں باتا ہے۔ اس ہے رومل کا ایک پورا سلسلہ حرکت میں آتا ہے جو پھر کسی ہے مگل کا اور غالبا وہ لوگ جو اردوشاعری میں غزل کے علاوہ کوئی اور صنف خن پہندی قبیں کرتے ہیں وہ اور غالبا وہ لوگ جو اردوشاعری میں غزل کے علاوہ کوئی اور صنف خن پہندی قبیں کرتے ہیں وہ استا اپ اس رعوے میں بطور فہوت کے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ غزل میں سب پھر کہا جاسکا ہے۔ اس استعال کیا جاسکا ہے۔ اس استعال کیا جاسکا ہے۔ اس میں شرخیس کہ ہماری غزل محوق نے سے نے معنوں میں استعال کیا جاسکا ہے۔ اس میں شرخیس کہ ہماری غزل موق میں بہ بڑا ہی خوشگوار موڑ ہے اور اس سے ہم نے ٹی لئر اس لئرت حاصل کی ہے لیکن ان کلیدی الفاظ کا محدود ذخیرہ اکبا دیے والا بھی ہے قطع نظر اس بات کے کہ وہ تاز مات کے دومند اللہ می سکتے ہیں ایک قدیم اور ایک جدید بوان کے اشار اتی معنی کو با ہمی اختلافات کی وجہ سے دصند اللہ بھی سکتے ہیں ۔ الی صورت میں بیسوچنے سے میں قاصر ہوں کہ ہمارے بہانے استعاروں کے کلیدی الفاظ کا خزانہ بہت بیسوچنے سے میں قاصر ہوں کہ ہمارے بہانے استعاروں کے کلیدی الفاظ کا خزانہ بہت بیسوچنے سے میں قاصر ہوں کہ ہمارے بہانے استعاروں کے کلیدی الفاظ کا خزانہ بہت بیسوچنے سے میں قاصر ہوں کہ ہمارے بہانے استعاروں کے کلیدی الفاظ کا خزانہ بہت بیسوپنے نے میں قاصر ہوں کہ ہمارے ایک تبدیل کی حد تک تو یہ موثر ہوا انجھا معلوم ہوتا ہے لیکن بیسوبہا ہوں کہ ہمارے ایک تبدیل ہیں دیادہ دور تک نہیں لے جاسکا ہے اور اب بیر بیان ایک قشم کی بہل پیندی میں تبدیل میں میں جدیل مور باہے۔

روایت کا احرام کھی ای میں جیس ہے کہ ہم پرانے استعاروں کے کلیدی الفاظ کو نے معنوں میں استعالی کرتے رہیں۔اس کا احرام فن کارانہ خلیق کی روایت کو اعلیٰ سے اعلیٰ درج معنوں میں بھی ہے۔ ہر وہ لفظ جے ہم استعال کرتے ہیں اپنے اندر استعارہ بنے کی

صلاحت رکھتا ہے۔ ایک خلاق ذہن اپ کومرف کئے چے الفاظ کا پابند ہیں کیا کرتا ایک بونے شاعر کو اس ہے بھی جانچا جاتا ہے کہ اس کے ذخیر و الفاظ عمل کس قدر تنوع اور کس قدر وقعت ہے۔ اس نے اپ تی جانیا تی اظہار کے لیے گئی مختلف صور توں کو آز مایا ہے اور کئی خیر کی جانیا تھا اور کئی میں اور شے استعارے دیے ہیں اور غالبًا ہی سبب ہے کہ غزل کی اس رونق اور مقبولیت کے باوجود جوان دنوں ہے نہ تو نقم کوئی کا رجحان دیا ہے اور نہ تم کے میدان ہیں نے سے نے جے بان دنوں فیق کی اس نظم نے دیے اس کا رجحان گھٹا ہوا ہے۔ جھے ان دنوں فیق کی اس نظم نے:

یہ رات اس درد کا شجر ہے جو جھے سے عظیم تر ہے

براج نایا ہے۔ اس میں کھواک عجیب س لذت محسوس کی ہے۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی سبالك نقم اتى الحيى ببلى بار بهارى زبان ميس كى كئى ہے \_كين مير اس خيال سے غالباً قديم نداق کے لوگ منفق نہ ہوں مے کیونکہ ہاری شاعری کی روایت استعاروں کی رہی ہے ندکہ میل ک\_استعارے اور سمبل کا فرق بیائے کہ سمبل اشیاء کے صرف رشتوں کوظا ہر کرتا ہے۔اس کا کوئی بھی تعلق اشیاء کی شیئیت (thingness) سے نہیں ہوتا ہے۔ یعنی سمبل مجر وحض ہوتا ہے۔ اس کے برعکس استعارہ مجردا درمحسوس دونوں ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ میمی سبب ہے کہ مبل میں وجہ جامع مجمی میں اس قدر مجرد موتی ہے کہ وہ ممل جی تلازمة خيال كا حال بن جاتا ہے اوراس طرح نا قابل فہم بھی بن سکتا ہے لیکن کسی سالم تخلیق میں جوسمبا لک ہوسمبل اور استعارے کا بیہ فرت کوئی معی نبیس رکھتا ہے، کیونکہ سمبالک تقم میں پوری مخلیق سمبالک ہوتی ہے نہ کہ اس کا کوئی جزد۔ایک فقم سمبالک اس وجہ سے نہیں کہلاتی ہے کہ اس میں پچے سمبل استعال کے محے ہیں بلکہ ال ليے كه كه وه پورى لقم يا اس نقم كا بورا خيال سمبالك موتا ب مثلاً كوركى كنظم Stormy) (Petrel یا چیوف کا ڈرامہ Sea Gull یا ایسن کا ڈرامہ (Wild Duck) کمان میں سے ہر ایک خلیل سالم حیثیت سے سمبالک ہے نہ کہ جزوی حیثیت سے۔ چنانچہ جب میں نے نیف کی ال تقم كوسمبالك قرارويا تحاتو بهي چزميرے ذہن ميں تھي ندكديد كداس ميں بعض ممبل استعال کے مطبح میں ۔ایا تو ہماری اکٹر نظموں میں ہوتا رہا ہے لیکن اب جب کہ میں اس فرق کو واضح كرچكا بول يه بتلانا مجى ضرورى ب كداس نقم كا آخرى بندور خت كيمبل سے آزاد جوجاتا ہے۔بیاس کانعص ہے۔ لیجے میری ہات فتم ہوئی، مغمون فتم ہوگیا۔ اب اس کے آگے جو پھو کہوں گا وہ بیاری

ہوں گی لین چونکہ بھی بھی بیار ہا تیں بھی مغید بن جاتی ہیں اس لیے پھوائی۔ آ دھ ہات اس مغمون میں نہ تو شاعری کو کس ایک نایپ میں جکڑنے کی کوشش کی گئے ہے نہاہے کی است ۔ ہر وہ ایک اسلوب میں محدود کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ ہر گلے دارنگ و بوئے دیگر است ۔ ہر وہ شے جو کٹر ت الصورت ہے، اورشاعری بھی دلی بی ایک ۔ شے ہے۔ وہ اپنی ذات میں کی نہیں وصدت کی بھی پابند ہوتی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، اس سے نہ تو شاعری آزاد ہے اور نہ کوئی اور شے، چنانچہ یہاں بحث شاعری کے اُسی اصولی قانون لیمی قانون فین استعارے ہی گئی ہے جو محتق اس استعارے ہی کہا باب جو محتق اس استعارے ہی کہا باب جو محتق اس کی طرف اشارہ کرنے میں میرا کیا قسور ہے۔ ہاں بات ذراطول پکڑائی اس کے لیے معذرت خواہ ضرور ہوں۔

('يادور' كرا يي 1956)

## زنده علامتیں: باطنیت کا سرچشمہ

اگرانیانی ذہن کی بیمیق خصوصیت ہے کہ وہ علامت وضع کر لیتا ہے تو بیمی بیتی ہے کہ دہ ہی رہان ہے کہیں پخل سطح پر بھی علامت وضع کر لیتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جس تجربے یا حتی تخیل کا داخلی ریکارڈ اصلی تجربے کی بلاواسط نقل نہیں بلکہ نقل کے دوران میں تظلیل کے باعث ایک نی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے ہم 'تصویر کہتے ہیں۔ تصویر میں اصلی بھری تجربے کی سیمانی اگریز پائی نہیں ہوتی ، بلکہ ایک وحدت اور پائدارانفرادیت ہوتی ہے جس کے باعث تصویر محض محدوراتی نہری بلکہ ذہن کی حقیقی ملکیت بن محق ہے۔

اس کے علاوہ وہ حقیقی محسوسات کی طرح فطری مظاہر کی نوعیت و ماہیت سے معین وحدود جہیں ہوئی، بلکہ اُن چھوٹی چھوٹی غیر مربوط آوازوں کی طرح آزاد ہے جو بچہاپئی مرضی سے اور ایپ جذبات کی رومیں نکالیا ہے۔ہم اپنی مرضی سے اپنے وضع کردہ خیالی پیکروں سے اُس خلا کو پُر کر سکتے ہیں جو حقیقی اشیا اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ہم اُن کی مدد سے نامعلوم دنیا کی بھی خالی جگہوں کو پُر کر سکتے ہیں۔ہم جب چاہیں ان خیالی پیکروں کو خارجی اور حقیق واقعات میں خلل ڈالے بغیر تو رہمی سکتے ہیں۔ وہ ہماری اپنی پیداوار ہیں لیکن ہمارے واقعات میں خلل ڈالے بغیر تو رہمی سکتے ہیں۔ وہ ہماری اپنی پیداوار ہیں لیکن ہمارے جسمانی افعال کی طرح ہماری ذات کے جزو شہیں۔ وہ تو زبان سے بے ساختہ لکلے ہوئے الفاظ کی ماند ہیں۔ ایسی بیرونی چزیں ہیں جن سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ ایسی چزیں ہیں جن جو جو ہمیں السے زندہ تجربات ہیں جن کے بارے میں ہم خورونگر کر سکتے ہیں۔

مختفرید کہ تمثانی پیکر علامتوں کی تمام صفتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر بد کزور حسی مجتمع اسلام مور پر ان کو مجم عام طور پر ان کو مجم عام طور پر ان کو مجمع عام طور پر ان کو

حقیقی محسوسات نہیں بھتے بلکہ صرف میہ بھتے ہیں کہ ان کی عدد سے دوسری چیزوں کامفہوم سمی جاسکا ہے، یعنی بہتو اشیا کے محض تمثالی پکر ہیں، محض علامتیں ہیں جن کی مدد سے چنزوں کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔ حافظے میں محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ اُن پرغور وفکر کیا جاسکتا ہے۔ وہ بذات خود کو کی حقیقی چیز نہیں۔ان کے علامتی عمل کا بہترین شوت سہ ہے کہ ان میں استعارہ نے کا ر جان موجود ہے۔ان میں صرف یہی ملاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اُن اشیاء کو تصمینی طور برظام رسیس جن سے ہارے حتی تجربات نے اُن کو الازم کے اصول کی بنا پرا خذ کیا ہے (مثلاً ممنی کود کھے کراُس کے بہنے کا وقت اور بوں کھانا یاد آجائے) بلکہ وہ اُن محسوس اشیا کو ظاہر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں جوحقیق اشیا کے ساتھ منطق مشابہت رکھتی ہیں۔ گلاب کے پھول کا تمثالی پکیراتی آسانی سے نسوانی حسن کی علامتوں سے وابستہ ہوجاتا ہے کہ گلاب کے مجولوں کو الركوں كے مقابلے ميں تركاريوں سے وابسة كرنا مشكل موجاتا ہے۔ آگ زندگى اور موت جذبات کی قدرتی علامت ہے، حالا تک بیا ایسا عضرے جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ عتی۔ آگ کی مسلسل حرکت اور چیک، گرمی اور رنگ اِس کوان تمام چیزوں کی علامت خود بخو دبنادین ہے جن میں زندگی اور حزارت ہے، جومحسوس کرتی ہیں اور جومتحرک ہیں۔ اِسی لیے حقیقی تاثرات کی روال دوال ندی سے تصورات حاصل کرنے کا بہترین ذریعة تمثالی پیکر ہیں۔ہم ابتدائی تجزيدات، أنص كى مدد سے اخذ كرتے ہيں۔ان كى مدد سے جارے عمومى تصورات كا اظہار فورا اورخود بخو د موتار متاہے۔

جس طرح الفظی علامتیت بچپن کے یک افظی فقرے سے تن کرتے کرتے اس مرکب تعریفی ڈھائی تک جا بجن کی ہے ہم ' ذبان' کہتے ہیں ، اس طرح تمثیلی علامتیت کا بھی مخصوص انداز میں ارتقا ہوتا ہے۔ اس کا آغاز اُس واحد لمحاتی اور ساکن تمثال سے ہوتا ہے جو ایک سادہ نصور کو ظاہر کرتا ہے بھر بیتر تی کرتے کرتے کے بعد دیگرے بزے بوے تمثال پر م بدلنے پیکروں تک جا بہتی ہے جن میں سے ہر ایک دوسروں سے مربوط ہوتا ہے۔ مثل ہر دم بدلنے ہوئے نظارے، حتی کہ متحرک اشیاء کی رویت بھی جس سے ہم واقعات کی روائی کا تصور کرتے ہیں۔ دوسر کفظوں میں بول کہا جا سکتا ہے کہ تمثالوں سے جو پہلا کام لیا جاتا ہے دو کہائی کا ایک نقشہ تیار کرتا ہوتا ہے جس طرح ہم لفظوں سے پہلا کام لیے ہیں کہ دہ کسی چزکو بیان کریں۔

جیاں ہوری ہیں ہونے ہوں الجھے ہوئے اور غیر تربیت یافتہ فکر کا ذریدہ اظہار ہے اور کہانیاں اس کی او لین پیداوار ہیں۔ ہم چیزول کے بارے میں بوں سوچتے ہیں کہ وہ واقع ہوری ہیں، انہیں حافظ میں محفوظ رکھا جاسکتا ہے اور مناسب وقت پر تیار کیا جاسکتا ہے۔ وہ تخیلاتی ہیں یا آیندہ رونما ہونے والی ہیں۔ ہم اُس جوتے کی تصویر کا نقشہ اپ تصور میں بسا لیج ہیں۔ ہم خریدنا چاہتے ہیں اور بعض دفعہ اُسے خرید نے اور قیمت چکانے کا پورا منظر بھی لیتے ہیں۔ ہے ہم خرید نا چاہتے ہیں اور بعض دفعہ اُسے خرید نے اور قیمت چکانے کا پورا منظر بھی ہوئے ہیں ہوتے ہیں اور کہانیاں ذہن کا خام مواد یا حاضر مال یا کل کا کنات ہے۔ وہ اُس اُس نے اور زیادہ ویجیدہ عناصر جو واقعات کو علامت کا روپ دیتے ہیں۔ اُن میں صرف زیادہ برے اور زیادہ ویجیدہ عناصر جو واقعات کو علامت کا روپ دیتے ہیں۔ اُن میں صرف بھری، حرکی اور اہترازی اجزائے ترکیبی نہیں ہوتے ، بلکہ پھاور اجزائجی ہوتے ہیں۔ اُن میں مزن بھی ہوتے ہیں۔ اُن میں مزن بانی کے تشالی بیکن کہنا گراہ کن ہے۔ میں اُنھیں وہ تی شید کی نام دوں گی۔

فرض کیجے کہ ایک فض اپنی زندگی میں پہلی گاڑی کو آتے ہوئے ادر اسٹیشن پر ڈکتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اُس کے ذبن میں شور، لوگوں کے بجوم بھاپ ادر ایک عظیم الشان متحرک شے کے آہمتہ آہمتہ دک جانے کا عموی تاثر پیدا ہوتا ہے۔ بیمکن ہے کہ اس نے گاڑیوں کے چلتے ہوئے بہوئے پیمول کو نہ دیکھا ہو۔ شاید اُس نے بھاپ ادر موسئے پیمول کو نہ دیکھا ہو۔ شاید اُس نے بھاپ ادر

ان وجنی هبیبات کے علامتی مقام کی تصدیق اس حقیقت سے بھی ہوجاتی ہے کہ وہ علامتوں کے چند بنیا دی قوانین کی بڑی ہا قاعد گی ہے ہیروی کرتی ہیں۔الفاظ اورتمثال کی طرح وہ نہصرف لغوی اعتبار ہے تصورات ہے متعلق ہوتی ہیں بلکہ وہ استعاری مغہوم کو بھی ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہماری مختصری زندگی میں واقعات اور افعال، حرکات اور جذبات کا ذخیرہ لامحدود ہے۔ نئے تجربات ہر لھہ ہم پر وارد ہوتے رہتے ہیں اور کوئی ذہن ان تمام وا تعات، افعال اور ردممل کو خالص لغوی مفہوم میں نہیں شمجھ سکتا۔ان چیز وں کو مجھنے کی بنیا دنقسور ہے اور تصور اینے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی زبان جا ہتا ہے۔ ہماری وجنی هبیهات میں عام طور یر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوتی ہے جو استعارے کے طور پر مستعمل ہوسکتی ہے اور یہ چیز لاز ما لفظی اظہار کی بابند ہوتی ہے۔ اسٹیشن برآ کررک جانے والی گاڑی کی تامعلوم خطرات کا پیش خیر بھی بن سکتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم افجن کے سامنے کھڑے ہوں محے تو وہ ہمیں کچل كرركه دے گا۔ گاڑى كے آنے كے ساتھ مارے ذہن ميں مبلے وہ خطرات آتے ہيں جو ہارے تصور میں آسکتے ہیں۔وہ دہنی شبیہ جس کے لغوی معنی گاڑی کے حاوثے کے ہیں، یہاں بدل جاتی ہے اور ریل گاڑی یا انجن پراس کا اطلاق غیرمتعلق ہوجا تا ہے۔صرف وہ خصوصیات اہم اور بامعنی ہیں جوآنے والے واقعے کوعلامتی شکل دے سکتی ہیں۔ مثلًا انجن کی طاقت ورفار اورست۔ یہاں وہنی شبیدایک مجازی شے ہے۔ بے لفظ وقوف کا استعارہ ہے۔

استعارہ ہرمفہوم کی نشو و نما کا قانون ہے۔اس کا جبوت اس حقیقت سے ملتا ہے کہ انسانی ذہن کی اور فیرارادی پیداوار خالص استعاری طبیبات ہیں جن کے کوئی لغوی معی نہیں ہوتے۔ میری مرادخوابوں کی بدمست اور بے روک ٹوک علامتوں سے ہے۔

سے پہلی چر جے جبلی طور پر تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ زندہ رہے کا جرب ہے۔ زندگی ضروریات، خواہشات، ان کی بخیل اور پھر مزید ضروریات کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے جس میں کہیں کا کا میاں اور نامرادیاں بھی شامل ہیں۔ اگر زندگی کی بنیادی ضروریات زیادہ دیر تک پوری نہ ہوں تو زندگی فتم ہوجاتی ہے۔ ہمارا پہلا شعور فرورت کا احساس ہے جس کا دوسرا نام خواہش ہے۔ اس لیے ہمارے ابتدائی تصورات خواہش ہے۔ اس لیے ہمارے ابتدائی تصورات خواہش ہی کے معروضات ہیں۔

چوں نے بچوں کے ذہن ان مغروضات کے نام، شکلوں اور نسبتوں سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ بچہ کھانے سے واقف ہوتا ہے، لیکن کھانا کہاں سے آتا ہے، اس سے ناواقف ہوتا ہے۔ لیکن کھانا کہاں سے آتا ہے، اس سے ناواقف ہوتا ہے۔ سوائے اپنی مال کی جھاتی کے اس یا اس کی جہم شکل کے، اُس کے نزدیک آرام اور حفاظت، کی شخص کا قریب یا دور ہونا، روشنی اور حرکت سب بے معنی چیزیں ہیں۔ حواس سے جو اولین تمثالی پیکر اُس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ اُس کی موجودہ خواہشات کی شکیل اور غیر موجودہ اشیاء سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہرزم چیز مال ہے، ہروہ چیز جواُس کی دسترس میں ہے غیر موجودہ اشیاء سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہرزم چیز مال ہے، ہروہ چیز جواُس کی دسترس میں ہے نئر موجودہ شخاط کے احساس کی پہلی واضح علامت۔

بیداری کے مختم وتفوں میں اس کے حواس خارجی دنیا کے حالت سے باخر ہونا سکھتے ہیں۔ شور وغوغا اُس کے بہرے بن پر حادی ہوتا چلا جاتا ہے اور رنگ اور روشیٰ کی دنیا اُس کی منتشر توجہ کوا پی طرف منعطف کرتی رہتی ہے اور یوں اس کی بچکا نہ علامتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ خواہش اور وجئی شبیہ ساتھ ساتھ برحتی ہیں، چونکہ اس کے ذہن کا بنیادی کام تصور کرنا ہے۔ اِس لیے بے شار خیالات اور تصورات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا بد مطلب جہیں کہ ہر اُس کے ذہن کا بنیادی کام تصور کرنا اُس کے ذہن کو جہیں ہوئی اس کے دل میں ضرور پیدا ہوجس کے متعلق وہ سوچ سکتا اور خواب دیکھتا اور خواب دیکھتا ہو جو ذہن کو ممل پر اُس کساتی اور یوں اُس کے در خواہش ذہن کے بیچھے چھی ہوئی ایک تو ت ہے جو ذہن کو ممل پر اُس کساتی اور یوں اُس نزیز اور تعمیری بناتی ہے۔ ایک حد سے زیادہ فعال ذہن تنقید کی صلاحیت سے بہرہ ہوتا ہے۔ جس طرح زیادہ کھانا کھانے والا شخص نفاست سے محروم ہوتا ہے۔ بیچ خواب اور حقیقت، والتے اور تھے میں تمیز نہیں کر سکتے اور ہر چیز کو سجھنے کی جلدی میں بے شار تجربات کو بیک ونت کھنے کے اصطراب میں جیب وخریب ان ہونے خیالات گڑھ لیتے ہیں چونکہ ان کی تو سے مخلہ کی مطراب میں جیب وخریب ان ہونے خیالات گڑھ لیتے ہیں چونکہ ان کی تو سے مخله کی مطراب میں جیب وخریب ان ہونے خیالات گڑھ کے لیتے ہیں چونکہ ان کی تو سے مخله کی کھنے کی اس کے جونکہ کی کھنے کی جان کی تو سے مخله کیاں کی تو سے مخله کونٹ کے اضطراب میں جیب وخریب ان ہونے خیالات گڑھ کے لیتے ہیں چونکہ ان کی تو سے مخله کی مشار کیا کہ ان کی تو سے مخله کی مدینے ہیں چونکہ ان کی تو سے مخله کی مدینے کیا کہ کونٹ کے اس کی کونٹ کے اس کونٹ کیا کہ کونٹ کے اس کی کونٹ کے ان کونٹ کی کونٹ کے ان کونٹ کے کہ کیا کہ کونٹ کے اس کی کونٹ کے ان کی کونٹ کے کونٹ کے کونٹ کی کی کی کونٹ کے ان کونٹ کے کونٹ کی کونٹ کے کونٹ کونٹ کے کونٹ کی کونٹ کے کونٹ کے کونٹ کے کونٹ کے کونٹ کی کونٹ کے کونٹ کے کونٹ کے کونٹ کے کونٹ کے کونٹ کے کونٹ کی کونٹ کے کونٹ

کاذ خیروان کے اس مقصد کے مقابے میں ہمیشہ بالکل محدود ہوتا ہے۔اس لیے ہرعلامت لغوی اور استعاری دونوں معنوں میں مستعمل ہوتی ہے۔اس کا متیجہ یہ ہے کہ ایک خیالی دنیا، ایک

برستان وجود میں آجا تا ہے۔ اس حقیقت کا ثبوت نہ صرف بچوں میں نظر آتا ہے (جن کے آزاد تخیل پر بروں کی لغوی منطق چند حدود عائد کرتی ہے) بلکہ قدیم معاشروں میں بھی نظر آتا ہے جن کے بہترین خیال پر بھی' بچانۂ کی مہر گلی ہوئی ہے۔ بعض ان قو توں کی زبان کے استعال سے جن کوہم' وحثی' کتے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ ہرعلامت کامفہوم استعاری ہے وہ لغوی مفہوم کوعدا نظر انداز کیا جاتا ہے۔ایمائیل کیلید نے اس امر کا خاص طور پر مطالعہ کیا ہے۔اُس نے اس کو تفکر کے محویذ ر مرطے کا نام دیا ہے۔وہ غیرلغوی علامتیت کے اس زبردست الجھاؤ اور ژولیدگی کو جنگل ہے تثبیہ دیتا ہے جس میں ہر بودا بکثرت ہونے کے ہاعث دوسرے بودے کی پرورش اورنشو ونما میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔علامتوں کے اس مسرفانداستعال کی وجدید ہے کدایک نمویذ رنسل ک عقل ضروریات روزافرزوں ہوتی ہے۔ جب تفکر کے بردھتے ہوئے امکانات کاشعور ہوتا ہے تو اس وتت روزمرہ کی زبان کی جگ دامانی بہت گرال گزرتی ہے۔ محسوسات عقل وہم سے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہرلفظ، ہر جملہ خواہ روایق طور پر وہ کتنا ہی لغوی مفہوم کا حال ہو، اینے اندرکوئی نہکوئی بامعنی استعارہ ضرور مخفی رکھتا ہے۔استعارے کی نشو ونما اور ترقی کا انحصار ذہن کی مخصوص حالت پر ہے۔ مجازی تمثال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تمثیلی حیثیت کو تعلیم نہیں کیا جاتا۔ مرف وہی ذہن مجاز اور حقیقت میں فرق قائم کرسکتا ہے جو خیال کی لغوی ہیئت اور شاعرانہ ہیئت دونوں کا ادراک کرسکتا ہے۔ حقیقت کا پہلا پہلا اور ایکا کیک آمنا سامنا ہونے پر مافیداور میئت می کوئی فرق بیس موتا۔ ہارے نہایت ابتدائی تصورات - مثلاً خوابوں کے استعاری تخیلات بن جارے جذبات معنی کے تالع نہیں ، علامت کے تالع ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس علامت سے واقف نہیں ہوتے۔خواب میں ہمیں اکثر عام چزیں۔ درخت، مجملي، لو پي، سيرهيال - بي نظرا تي ٻي جو يا تو ڄم ٺين زېر دست خوف پيدا کر تي ٻي يا مارے کیے زبردست فائدے کی حامل نظر آتی ہیں۔ بیام چیزیں خواب میں اتی اہمیت کس طرح حاصل كركتي بين، جمين بين معلوم - البنة جارا جذباتي ردمل أس چيز سے وابسة خيال کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ خیال صرف ہمارے جسم میں زندہ رہے گا، اُس وقت تک ہم اے اس کی علامتی شکل ہے میز نہیں کر سکتے جو اہلِ افت کے زویک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔

قدیم انسان کا تفکر خواب کی سطح سے بچھ زیادہ بلند نہیں۔ اُس کا طریقۂ کارخواب کے طریقۂ کار خواب کے طریقۂ کار سے ہتا جاتا ہے۔ وہ اشیا جو خواب کی حالت میں بطور علامت استعال ہو گئی ہیں، وہ بیدادی کی حالت میں بھی اس محفل کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ اگر چہ کی حیثیت میں اُن کا کوئی بیدادی کی حالت میں بھی اس محفل کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ اگر چہ کی حیثیت میں اُن کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا، تا ہم وہ جذبات کو ضرور متاثر کرتی ہیں۔ آسٹر ملیا کی قدیم اقوام کا چرنجا (چھوٹی شخق جو ایک شخص کی روح کی حامل بھی جاتی تھی ) قدیم مصریوں کا متبرک بھوڑا اور وہ تنہ ہوئے ساتھ لے جاتی تھی ۔ اور بیاس قتم کی بے اور وہ تنہ ہوئے ساتھ لے جاتی تھی ۔ اور بیاس قتم کی بے شار چیزیں بے اندازہ قدرہ قیمت کی حامل متصور ہوتی ہیں۔ بیعلا شیس خواب کی دنیا ہے ملتی جاتی ہیں۔ اِن کی موجود گی سے تخیلاتی عمل خواب کی دنیا ہے مقدس بھی جاتی ہیں۔ اِن کی موجود گی سے تخیلاتی عمل خواب کی دنیا ہے کی دنیا ہے کا کر دنیا ہے کی کر دنیا ہے کا کر دھیقت کی دنیا ہیں آجاتا ہے اور ذہ ٹی شبیہ ترکات کا خار جی قالب پہن کر ساتھ ہے۔

جب ہم خوابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان بظاہر بے معنی کین مقدس اشیاء کے اصل مفہوم کا سراغ مل جاتا ہے۔ یہ یا تو لنگ کی علامتیں ہوتی ہیں یا موت کی ، اس ضمن میں ہمیں تحلیل نفسی کے اہرین کی تحقیقات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ، انسانیات یا آثار قدیمہ کا ہر طالب علم اس کی تصدیق کر ملکا ہے۔ قدیم فہہب کے عام اور نمایاں موضوعات زندگی اور زندگی بخش اشیا، موت اور مردہ اشیا ہی تھے۔ دبیتا صرف تخلیقی قوت کے نمائندہ تھے۔ کچھ جانور انسانوں کے لیے فطری علامت کا کام دیتے ہیں مثلاً زین میں چھیا ہوا سانپ، پرجوش بیل، براسرار طویل العر، مگر چھ جو دوسروں کے لیے موت کا باعث ہوجاتا ہے۔ جب تعدن میں ترقی ہوتی ہوتی اس کے توان کی علامت کا کام دیتے ہیں مثلاً زین میں چھیا ہوا سانپ، پرجوش بیل، براسرار مولی العر، مگر چھ جو دوسروں کے لیے موت کا باعث ہوجاتا ہے۔ جب تعدن میں ترقی ہوتی موقاتا ہے۔ جب تعدن میں ترقی ہوتی مظاہرہ کی خات ہوں کی علامت کی موت ہیں اور بھی اگو دیے جائے اُن کی علامتی موت ہیں ہوتا ہے۔ بین اور بھی اگو دیے جائے ہیں جاتے ہیں۔ انسان کے چرے کی ماند بنادیا جاتا ہے اور اس کے باز وبھی لگا دیے جائے ہیں۔ انسان کے چرے کی ماند بنادیا جاتا ہے اور اس کے باز وبھی لگا دیے جائے ہیں۔ انسان کے چرے کی ماند بنادیا جاتا ہے اور اس کے باز وبھی لگا دیے جائے ہیں۔ یہ مقدس انسان کی جرے کی ماند بنادیا جاتا ہے اور اس کے باز وبھی لگا دیے جائے ہیں۔ یہ مقدس انسان کی جرے کی ماند بنادیا جاتا ہے اور اس کے باز وبھی لگا دے جائے ہیں۔

من غلام کے حاصل ہونے کی خوشی سے مخلف ہے۔ بروی مجھلی پکڑنے یا کوئی کھیل جیتنے کی خوشی

ذہی رسوم کی خوثی ہے بالکل علیمہ ہیز ہے۔ گرکیفیت کے لحاظ ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ دیونا اپنے پجاریوں کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے جس طرح باب اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دیونا اپنے بچاریوں کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے بچے بروں کی زیر گرانی رہجے ہیں اور اسی بنا پر شحفظ کا احساس بھی رکھتے ہیں، کیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ بروں کی تعریف کے راگ گائے شروع کردیں لیکن دیونا کال کے معالمے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ فرہی جشن یا خوشی خاص مواقع سے وابستہ ہوتی ہے جب دیونا کی علامت (یعنی بت و فیرہ) کا عام دیدار کیا جا تا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص خاص طور پر اس خوشی کا اظہار بلند آواز سے کرتا ہے اور اس کے بعد دوسر ہوگ اس کی جیروک کرتے ہیں اور اس طرح تمام مجمع جوش و جذ بے سے معمور ہوجاتا ہے۔ ان کی خوشی کا اصل موجب کوئی واقع جین بلکہ ایک تصور ہے جو ان کے سامنے موجود ہے۔ ان کی توجہ کا مرکز ایسی اشیاء ہیں جو انفعالی حیثیت رکھتی ہیں اور ایک خاص تصور کی نمائندگی کرنے کے سوا بالکل بے متصد ہوتی ہیں۔

تصور کی توت سے خیالات پیدا کرنے کی توت سے سن انسان سے خصوص ہے اور اس توت کا شعور انسانی طاقت کا زیروست احساس ہے۔ جب کوئی نیا تصور و بہن بیس آتا ہے تو انسان ہے انسان اور کا کئات کے بنیادی تصورات کی حامل ہوتی ہیں۔ قدرتی طور پر مقدس ہوتی ہیں۔ لیکن عام آدی علامت اور انسان کی تصورات کی حامل ہوتی ہیں۔ قدرتی طور پر مقدس ہوتی ہیں۔ لیکن عام آدی علامت اور اس کے مفہوم بیس تیز نہیں کرتا۔ وہ صرف چیز کی ظاہری شکل دیکھا ہے۔ وہ سانپ درخت یا پرندے کود کھتا ہے۔ اگر علامت کو جوانسانی و بہن نے نہ بنائی ہو، پرندے کود کھتا ہے۔ اگر علامت کو جھتا بھی ہوتا سے علامت کو جوانسانی و بہن نے نہ بنائی ہو، پرند کود کود کھتا ہے۔ اگر علامت کو جھتا بھی ہوتا ہی کہ تاہم ہوتی ہوئی ہے۔ اس خاص شے کے ماتھ تقدرتی مادی البیت ہوگئی ہے۔ اس خاص شے کے ساتھ تقدرتی کود کی انہیت کا راز صرف ساتھ تقدرتی کود کا استعارہ ہے جوانسان کی تطاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اُس کی انہیت کا راز صرف وابست ہے۔ متبرک اشیاء سے جو علی فوائد وابست ہے۔ متبرک اشیاء سے جو علی فوائد وابست ہے۔ وحتی اقوام کے مقابرہ ہے۔ جس چیز میں حرکت اور ذعر گی ہے، اُسے موت کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ وحتی اقوام کے متعلق یہ شہور ہوں کے کہ وہ علت و معلول کے قانون سے بظاہر با واتف ہوتے ہیں لیکن ان کی ہے جہالت دراصل خوائن کا تون سے بھاہر نا واتف ہوتے ہیں لیکن ان کی ہیہ جہالت دراصل خوائن کا تون سے بطاہر ماوات کی مقابرہ میں کارفر ما ہے بلکہ ہمارے عام عقائد

بن بھی اس کی جھک نظر آتی ہے۔ مثلاً می تقیدہ کہ چندالفاظ کا منتر پڑھنے سے انسان نظر بدسے منوظ ہوجاتا ہے یا یہ کہ جس گھر میں حضرت مریم کی نصور آویزاں ہووہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسے نصورات علامتی اور عملی اقدار ، کسی چیز کے ظاہری اعمال اور اندرونی اعمال میں فرق تائم کرنے کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ اس فرق کی بنیاد اتنی گہری ہے کہ اسے محض بے وتوفی کہ کر ٹالانہیں جاسکتا۔ زندگی کے دوسرے اہم معاملات کی طرح ہم ان چیزوں کو بھی اہم سجھتے کر ٹالانہیں جاسکتا۔ زندگی کے دوسرے اہم معاملات کی طرح ہم ان چیزوں کو بھی اہم سجھتے ہیں۔ ہمیں ہر لیے تقورات سے سرد کار ہوتا ہے اور ہم ان کو خارجی شکل دینے پر اپنے آپ کو مجبور بیا ۔

جب ہم متبرک اشیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک قسم کی عقلی تحریک یا ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ ہم اے عقلی اس لیے کہتے ہیں کہوہ ذبئی کم ہوتا ہے۔ اس تحریک یا ترغیب کے باعث ہم زندگی اور طاقت، مردا تکی ہم کہ کہ اور موت کو محسوں کر لیتے ہیں۔ ایے مشاہدے کے دائرے میں تمام انسانی جذبات آجاتے ہیں۔ ان مقدس جذبات کا اولین اظہار در حقیقت خود بخو وہوتا ہے۔ غیر شعوری طور پر احساسات چیخ و بکار، ناچنے، کودنے یا بچ کی طرح زمین پر الرحکنے کی شکل اختیار کرتے ہیں لیکن بہت جلد میدا ظہار ایک عاوت بن جاتا ہے اور اس کا مقصد ایک فیض کے و بہوئے جذبات کی بھڑ اس نکا لنا ہمیں ہوتا بلکہ ان جذبات کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ ایک پر جوش اظہار کود کھے کر دوسرے بھی اس کی بیروی پر آمادہ ہوجاتے ہیں۔ چنج کا جواب چیخ سے دیا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف کوکوں کا شور وغل اور اُن جیل کود اجتماعی ناچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ حتی کہ دہ لوگ بھی جو داخلی طور پر اس موقع سے متاثر نہیں ہوتے ، اس اجتماعی جیج یا رقص ہیں شامل کہ دہ لوگ بھی جو داخلی طور پر اس موقع سے متاثر نہیں ہوتے ، اس اجتماعی جیج یا رقص ہیں شامل

نین جب داخلی جوش یا مجبوری موجود نه جوتو اس فخص کانعل اظهار ذات کا موجب نہیں اہرا، وہ صرف منطقی معنوں میں اظہاری ہے۔ وہ نعل جن جذبات کا مظہر ہوتا ہے، اُن کی نشانی نہیں ہوتا بلکہ خوش اُن کی علامت ہوتا ہے۔ وہ احساس کی فطری نشو ونما کی بھیل نہیں کرتا بلکہ صرف احساس کو فطری نشو ونما کی بھیل نہیں کرتا بلکہ صرف احساس کو فاہر کرتا ہے اور ممکن ہے کہ اس سے صرف اس احساس کے وجود کا شعور پیدا ہو جب کوئی عمل اس نوعیت کا ہوتو وہ جسمانی حرکت کہلاتا ہے۔ ل

وہ افعال جو جذیے کی مجبوری سے ظاہر ہوتے ہیں، اپنی پوری تنصیلات کے ساتھ میکیل تک چینچے ہیں۔ بشرطیکہ اُن کے اظہار میں کوئی رکاوٹ ندہولیکن جسمانی حرکات بعض دفعہ نا کمل نقائی ہوتی ہیں جن سے اصل افعال کے صرف چندا ہم پہلوظا ہر ہوتے ہیں۔ وہ اظہاری صور تیں اور سیح علامتیں ہیں۔ ہم ان کوشعوری طور براُن احساسات کے اظہار وابلاغ کے لیے استعال کر سکتے ہیں۔ جن سے اصلی اور فطری افعال بیدا ہوئے۔ چونکہ وہ محض جذباتی افعال نہیں، بلکہ شعوری افعال ہوتے ہیں، اس لیے اُن میں غیرارادی تبدیلیاں بیدا نہیں ہوسکتیں بلکہ اُن کی محرار میں ایک منظم بندش اور با قاعدگی بیدا ہوجاتی ہے جس کے باعث اس کی صور تیں اس طرح مانوں ہوجاتی ہیں۔ جس طرح الفاظ یاشر۔

جب مقدس اشیاء کی موجودگی میں ہمارے افعال میں اس قتم کی نظم و ترتیب پیدا ہو جاتی ہے۔

ہوتو یہ افعال رسوم بن جاتے ہیں۔ یہ زندہ علامات کا بحملہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح زندہ علامات انسانی زندگی کے بنیادی حقائق تخلیق و تولید، کا مرانی اور موت کی قو توں کو ظاہر کرتی علامات انسانی زندگی کے بنیادی حقائق تخلیق و نسانی روعمل کا تعین کرتی اور ان کو محفوظ کرتی ہیں۔ رسم احساسات کا منطق حیثیت میں (ندکہ عضویاتی حیثیت میں) اظہار ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں بقول ارسطو تقطیم جذبات کی صفت موجود ہو، کیس یہ چز اُس کی خصوصیت میں شامل خبیس۔ یہ بنیادی طور پر احساسات کی ترتیل ہے۔ اس ترتیل کی آخری پیدا وار سادہ جذبہ شیس خبیس۔ یہ بنیادی طور پر احساسات کی ترتیل ہے۔ اس ترتیل کی آخری پیدا وار سادہ جذبہ شیس اشیاء یا علامات سے دوحائی فیض کا اکتساب کرتے ہوئے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ آیک جدبیاتی اسلوب ہے جو ہر فرد کی زندگی میں کارفر ما اور اس پر حادی ہوتا ہے۔ اس کی شاخت کا اخساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کی شاخت کا حساس سے جذباتی اسلوب ہے جو ہر فرد کی زندگی میں کارفر ما اور اس پیدا ہوتا ہے۔ اس کی شاخت کا جمانی برکات و سکتات، اس سے قبائی یا جماحتی اتحاد و یک گفت اور سے کی اور دون کی منظم مشق ہے۔ با قاعد گی ہے اور اور کی منظم مشق ہے۔ باتی از دوائ اظہار نہیں بلکہ منجی دولیوں کی منظم مشق ہے۔ باتی اور دولی کی منظم مشق ہے۔ باتی از دوائ اظہار نہیں بلکہ منجی دولیوں کی منظم مشق ہے۔

لیکن جذباتی رویے ہیشہ روزمرہ کی زندگی کے تقاضوں سے مربوط ہوتے ہیں۔ ہمارے نظرات اور ہماری خواہشات، ہماری یادیں اور اُمیدیں ان پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ لوگوں کے خیال میں مقدس اشیاء زندگی اور موت کی علامات نہیں ہوتیں بلکہ وہ یہ بجھتے ہیں کہ مقدس اشیاء بی اور موت لی علامات نہیں ہوتیں بلکہ وہ یہ بجھتے ہیں کہ مقدس اشیاء بی زندگی دیتی اور موت لاتی ہیں۔ اس لیے نہ صرف ان کی تعظیم کی جاتی ہے بلکہ خدمت اور قربانی کے ذریعے ان کوخوش کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ لوگ اُن سے خوف زدہ اور قربانی کے ذریعے ان کوخوش کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ لوگ اُن سے خوف زدہ

جسی ہوتے ہیں اوران پراعتاد بھی کرتے ہیں۔مصیبت کے وقت ان کو مدد کے لیے پکارا بھی جاتا ہے۔ان میں اتنی قوت بھی جاتی ہے کہ وہ خشک سالی اور قط کوختم کر سکتی ہیں۔ وہا کو دور کسی اور جنگ کا پانسہ بدل سکتی ہیں۔مقدس تا بوت بنی اسرائیل کی فتح کا باعث ہوتا ہے۔ جب وہ اہلی فلطین کے قیضے میں ہوتو اُن کے لیے بیار بول اور وہا وَں کا موجب بن جاتا ہے۔ جب فتح اور کا مرانی حاصل ہوتی ہے تو اُس کے فیضان کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔خاص واقعات اور خاص جذبات اس مقدس ترین ہستی کے متعلق قائم ہوجاتے ہیں۔ جن کا اظہار مندر یا عبادت گاہ میں کیا جاتا ہے۔

مشاہ ہی رسم کا یہی سرچشہ ہے۔ جب اجماعی شکل میں کافظ ذات ، خدائے بردگ و برتر کاشر بیادا کیا جاتا ہے، تو تمام متعلقہ واقعات کی یا د تازہ ہوتی ہے۔ جوشا بیدا قل اقل غیرارادی کاشر بیادا کیا جاتا ہے، تو تمام متعلقہ واقعات کی یا د تازہ ہوتی ہے۔ جوشا بیدا قل اقتلام ہوتی کی طور پر نعروں اور اشاروں میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کہائی و ہرائی جاتی ہوتی ہا ہم اور حرکات جو ظاہر ہوتی ہیں۔ بیت کرار آ ہت آ ہت ایک بول یا عقیدہ بن جاتا ہے اور حرکات جو ظاہر ہوتی ہیں۔ روایتی اشارات بن جاتی ہیں جواسم کے خاص اسلوب کا حصہ قرار پاتے ہیں۔ جب کسی خاص جنگ ہو یا نہ دواقعے کی تاریخ و ہرائی جاتی ہے تو تلواروں کی جھنکار اور فوج کی نقل وحرکت میں سامعین بھی اس طرح حصہ لیتے ہیں جس طرح مشلا خدا کی حمد گاتے ہوئے یا دعا ما تکتے وقت میں سامعین بھی اس طرح حصہ لیتے ہیں جس طرح مشلا خدا کی حمد گاتے ہوئے یا دعا ما تکتے وقت میں سامعین بھی اس طرح حصہ لیتے ہیں۔ کہائی کے آخر میں بعض دفعہ تکواروں کے ناچ کا مظاہرہ باعث سب مل کراسے اوا کرتے ہیں۔ کہائی کے آخر میں بعض دفعہ تکواروں کے ناچ کا مظاہرہ باعث سب مل کراسے اوا کرتے ہیں۔ کہائی کے آخر میں بعض دفعہ تکواروں کے ناچ کا مظاہرہ باعث ہے۔

مشابہتی رسوم کا ایک دوسرا اور شاید زیادہ واضح سرچشمہ مقدس کہائی ہے زیادہ التجا دتضرع ہے۔ محض پرانے واقعات کی یاد تازہ کرنے کے مقابلے میں یہاں تصور زیادہ واضح اور زیادہ شدید ہوتا ہے۔ یہاں رحم کا طالب مقدس ہستی ہے ایک خاص کمل کا طالب ہوتا ہے جوصرف ای کے ہاتھوں سرز د ہوسکتا ہے، اور دہ اپنی شدت جذبات کو چپ سوانگ کی شکل دے دیتا ہے ہے ان مثابہتی رسوم کی علامتی توت کی تشریح یوں کی جاتی ہے۔ گویا دہ سلسلہ علت و معلول کا نتیجہ ان مثابہتی رسوم کی علامتی توت کی تشریح یوں کی جاتی ہے۔ گویا دہ سلسلہ علت و معلول کا نتیجہ بین ۔ اس سے جادہ کا قدیم اور عام عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ بیمنی جادہ کا تصوراً می وقت پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان سے بچھنے گئے کہ اصل واقعے اور اُس کی انسانی نقش میں کوئی بلا واسط تعلق ہے ۔ جب انسان سے بچھنے گئے کہ اصل واقعے اور اُس کی انسانی نقش میں کوئی بلا واسط تعلق ہے ۔ بین جب انسان سے بچھنے گئے کہ اصل واقعے اور اُس کی انسانی نقش میں کوئی بلا واسط تعلق ہے ۔ بین جب انسان سے بچھنے گئے کہ اصل واقعے اور اُس کی انسانی نقش میں کوئی بلا واسط تعلق ہے ۔ بین جب انسان سے بھونے گئے کہ اصل واقعے کہ جو نہی اس نے کسی ممل کی نقل کی ، وہ اصلی لین بین جب انسان سے کسی مل کی نقل کی ، وہ اصلی لین بین جب انسان سے کوئی ہیں ہیں ہوجائے کہ جو نہی اس نے کسی مل کی نقل کی ، وہ اصلی لین بین جب انسان سے کسی مل کی نقل کی ، وہ اصلی لین بین جب انسان سے کسی مل کی نقل کی ، وہ اصلی لین بین جب انسان سے کسی ملک کی نقل کی ، وہ اصلی لین بین جب انسان سے کسی ملک کی تو کی بین بین جو نہی اس نے کسی ملک کی تو کسی معلی کی تقدیم کی دور کی میں بین بین بین بین بین بین بین بین ہونے کی دور کی میں بین ہونے کی بین ہونے کی دور کی بین میں بین بین ہونے کی ہونے کی بین ہونے کی بین ہونے کی ہونے ک

عمل ظہور پذیر ہوجائے گا۔ جب انسان کسی ہوجمان شے، روح یا خدا کے سامنے چپ سوانگ کا عمل کرتا ہے تو اس سے اس کا مطلب صرف بیہ ہوتا ہے کہ وہ خدا ہے کسی خاص عمل کی التجا کر دہا ہے ، گویا بید دعا کی قدیم اور ابتدائی شکل ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ قدیم ند جب کا سرچشمہ جادو ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ حقیقت اس کے برعس ہے۔ جادو کا سرچشمہ ند جب ہے۔ جادو کی عام شکل لیعن کسی منتریا ہول، شراب یا کسی رسم کا اس اُمید پر استعال کہ اس سے کوئی حقیقی نتیجہ برتا مدہوگا ہے۔ اس معاشرے شی بھی جہال لوگ برتا مدہوگا ہے۔ اس معاشرے شی بھی جہال لوگ باطنی اور پر اسرار عوامل پر یعین نہیں رکھتے، بلکہ دنیا کو عالم اسباب سیحتے ہیں۔ بعض محتر اور باطنی اور پر اسرار عوامل پر یعین نہیں رکھتے، بلکہ دنیا کو عالم اسباب سیحتے ہیں۔ بعض محتر اور معنف الاعتقاد لوگ جادو کے تصور سے چھٹے رہنے ہیں۔ اس طرح جادو کا وہ بدترین بہلو سامنے آتا ہے جس مے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ تو انین فطرت کی خلاف ورزی بھی کی سامنے آتا ہے جس می متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ تو انین فطرت کی خلاف ورزی بھی کی حالتی ہے۔

ندہب انسان کی بنیادی وضع ، زیست کا قدر یکی ارتقاب اوراس کی تشکیل میں دنیا کی ہر چیز ، ہرممل اور ہروا نتے نے حصہ لیا ہے ۔ کسی رسم کا کوئی ایسا ہز وہیں جواس رسم کے وائر ہے سے باہر بھی موجود نہ ہو ۔ مقدس و شہرک اشیاء اپنی ذات میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتیں ۔ اُن کی قدر و قیمت نہیں رکھتیں ۔ اُن کی قدر و قیمت نہیں رکھتیں ۔ اُن کی معاشرتی میل جوئی میل جوئی ہے ۔ جسمانی حرکات و سکنات عام معاشرتی میل جوئی ہیں جوئی ہی کہ موقعوں یا حقارت سے منہ چڑائے میں ظاہر ہوتی ہیں ۔ جہاں تک مشابہتی اشارات کا تعلق ہے ۔ وہ تمام ڈرامائی تخیل کے ساتھ لاشعوری مور پر نسلک ہوتے ہیں ۔ ضروری نہیں کہ میصرف اہم اور خاص معاملات تک میدود ہوں ۔ فقل ایک فطری علامتیت ہے جس کے ذریعے ہم تمام گزشتہ اعمال و افعال کو دو بارہ اپنی فقل ایک فطری علامتیت ہے جس کے ذریعے ہم تمام گزشتہ اعمال و افعال کو دو بارہ اپنی ذبہت کے سامنے پیش کرتے ہیں ۔ نشل کا یہ مفہوم ا تناواضح ہے کہ جہاں کوئی عمل موجود نہ ہو بلک مطلب فورا سمجھ لیا جا تا ہے۔ ایوی رون کا جنگلی لڑکا وکٹر ، حتی کہ جنگلی پڑ بھی جو وکٹر ہے کم ذبہن تھا، مشابہتی اظہار کوفورا سمجھ یا لکل لیت تنے ۔ حالانکہان کوکی قسم کی تربیت نہ دی گئی اور وہ زبان کے استعمال سے بھی بالکل لیت ہے ۔ حالانکہان کوکی قسم کی تربیت نہ دی گئی تھی اور وہ زبان کے استعمال سے بھی بالکل لیت ہے ۔ حالانکہان کوکی قسم کی تربیت نہ دی گئی تھی اور وہ زبان کے استعمال سے بھی بالکل لیا واقف ہے ۔

علائمی صورت کو عام ندجی استعال میں لانے سے پہلے (جودر حقیقت ممرے تصورات کو طام کی عرصہ تک لیے طام کرنے کا ایک کافی مشکل عمل ہے) ہم اس سے کہیں زیادہ آسان کام کافی عرصہ تک لیے

رہے ہیں۔ رسوم ادا کرنے ہے بہت پہلے لوگ (یادرہے کہرسوم میں زندگی کے مختف ادوار کو ڈراے کی شکل میں چیش کیا جاتا ہے) و تھیل میں الی نقالی سے مانوس ہو چکے تھے۔ اگر ہم بیوں کی جسمانی حرکات و سکنات کی خصوص عقلی (غیرافادی) ماہیت کا مطالعہ کریں تو اُئن کا کھیل اس سلطے میں کافی سبق آموز ہوگا۔ جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اگر اس کا مقصد محض کھیل اس سلطے میں کافی سبق آموز ہوگا۔ جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اگر اس کا مقصد محض نقالی کی مدرسے سے سیمنا ہوتا تو وہ عمل جس کی بار بارتقل کی جائے ایقینا حقیقت سے زیادہ سے زیادہ مثابہ ہوتا اور آیک نظر کی جائے جائے جائے جائے جائے کھیل کی نقالی زیادہ سمجے ہوتی۔ اس کے بیائے جائے جائے جائے جائے کہا کی نقالی زیادہ سمجے ہوتی۔ اس کے بیانے کی شعور کی کوشش نہیں کرتے۔ بال کے کھیل کا دار و مدار ہے) عملی جائے جائے جائے جائے جائے جائے کہا کے کھیل کا دار و مدار ہے) عملی جائے جائے جائے جائے جائے جائے ہوتا کی شعور کی کوشش نہیں کرتے۔

جتنا بہتر کوئی عمل سمجھ میں آئے اور جتنا زیادہ وہ علامتی اشارے سے متلازم ہو، اتن ہی وہ حرکات زیادہ رکی اور معمولی ہوتی ہیں جن سے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ بچہ جب اقرل اقرل سینے، حرکات زیادہ رکی اور معمولی ہوتی ہیں جن سے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ بچہ جب اقرل اقرل سینے، لڑنے اور دوسرے اعمال کی نقل کرتا ہے تو وہ حقیقت کا مکس ہوتی ہیں لیکن اگر مید محیل ہار بار کرشت سے کیا جائے تو ان کی اہمیت صفر کے برابر ہوجاتی ہے۔ اس کی حیثیت اصل کی نقل ،

کے بجائے محض امل کا اشارہ رہ جاتی ہے۔

اس حقیقت نے کہ قدیم فرجی رسوم کا کافی حصہ مشابہتی عناصر پرمشمل ہے اور نقل بچوں کا مثالی کھیل ہے۔ جان ڈیوی جیسے بلندیا پی حکما وکواس غلطانی میں مبتلا کردیا ہے کہ بیدر سوم محض افادی اورعملی انعال کی تکرار ہیں اور ان میں دلچیں کا رازمحض پچھے کرنے میں مضمر ہے۔ ر الی تکرار ہے جو بہت جلد عادت کا روپ دھر لیتی ہے،اورامی لیے بے حقیت ہے۔لیکن اس کی وقعت برقر ار دکھنے کے لیے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک قتم کی ساحرانہ افادیت منسوب کریں۔ جان ڈیوی کہتا ہے: ''انسانوں نے مچھلی بکڑنے اور شکار کرنے کوایک کھیل بنا لیا ہے۔ وہ زراعت کی تکلیف وہ محنت کی طرف صرف اُسی وقت رجوع کرتے ہیں جب کمتر درے کے لوگ عورتیں یا غلام آسانی سے مہیا نہ ہوں۔ جہاں ممکن ہو، لوگوں نے فائدہ مند محنت كى تخى اورتكليف كوكم كرنے كے ليے اس كے ساتھ كھے مذہبى اور مقدس رسوم وابسة كرويں جس سے وقی خوشی حاصل موجاتی ہے۔ وگرندلوگ صرف حالات کی مجبوری سے ایسے محنت طلب کام کرنے پر بجبور ہوتے ہیں جن کے باعث انھیں اپنی فراغت کو خیر باد کہنا پڑتا ہے۔فراغت میں انسان کوجش منانے اور گفتگو کا موقع ملتا ہے لیکن ضرورت کا دیا و مجمی مکمل طور پرختم نہیں ہوتااور اس کے احساس کے باعث انسان نے مجبور ہوکر کھیل اور ندہبی رسوم کے ساتھ پچھ ملی نوائد منسوب كردي بين \_كويا كام سے فراغت بإنے پرانسان كاخمير مطمئن نہ تھا۔اس سے ميعقيده پھیلا کہ وہ حالات کوخواہش کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اور آسانی دیوتا یا دیوتا وس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اگر انسان رسوم اور عقائد اور قبائلی اساطیر کے ساتھ وابستگی اور عقیدت، کا اظہار کرتا ہے تو بیاس کے خمیر کی وجہ سے نہیں۔ اگر رسوم بے معنی تکرار نہیں تو ان رسوم میں شمولیت کو یا زندگی کے ڈرامے سے لذت اندوز ہونا ہے۔ اس میں عملی زندگی کی تلخیال لذت کو خراب ایس ہونے دیتی اورجس کے باعث خیر کا جذبہ قائم رہتا ہے۔ رسوم سے دلچیں اس لیے لی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے کویا مادی اسباب اور حالات کواین مرضی کے مطابق و حالا جاسکا ہے۔اساطیر کی عقلی یا تشریحی اہمیت کشیدہ کاری سے زیادہ نہیں جواس اسلوب کو ایک خوشکوار صورت میں پیش کردیت ہے جوملی زندگی کی ناگز برضرور بات تقاضا کرتی ہیں۔ جب رسم اور اسطور ملی تقاضوں اور ضرور بات کے اثرات کی داخلی بازخوانی ہوتواس سے یہی نتیجہ لکا ہے کہ ان کی اہیت بھی عملی اور افادی ہوگی ۔'' 🗓 اگر جان ڈیوی کی اِس ہات کو حظ سلیم کیا جائے تو وحشی قبائل کی بعض ایس رسوم کی تشریح
حفل ہوجاتی ہے جن میں وہ دیدہ وانستہ خوناک جسمانی تکالیف جھیلتے ہیں۔ مثلاً بدن کو واغ
دینا، کھال کھینچیا، دانت اکھاڑ نا اور انگلیوں کے جوڑوں کو تو ڑنا وغیرہ۔ بلوغت کی بعض رسوم ایسی
دینا، کھال کھینچیا، دانت اکھاڑ نا اور انگلیوں کے جوڑوں کو تو ڑنا وغیرہ۔ بلوغت کی بعض رسوم ایسی
ہیں جن میں بعض دفد لڑکا چا تو یا چا بک کی ضرب سے ہلاک ہوجاتا ہے۔ ایسی رسوم کے متعلق
ہیں جن میں بعض دفد لڑکا چا تو یا چا بک کی ضرب سے ہلاک ہوجاتا ہے۔ ایسی رسوم کے متعلق
ہیں جیں ہوئیں ہوئی کے ڈرائے سے لذت اندوز ہونا ہے۔ جس میں ملی زندگی کی
ہیں ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے۔ ایسی رسوم کا کھیل سے دور کا بھی واسط ٹیمیں۔ ان
ہیں ہی قدرو قیت کہ ان کے باعث نو جات، زر فیزی یا خوش تسمی حاصل ہوتی ہے۔ جال
ہیں کہ اخلاتی تو ت بیدا کرنا ہے۔ قوت و ارا دہ، موت اور فتح کے نے تصورات کا مظاہر
ہیں۔ رسوم انسان کے شیطانی وسوسوں اور مقصدوں کو فعال اور دلفریب شکل میں پیش کرتی
ہیں۔ رسم انسان کے شیطانی وسوسوں اور مقصدوں کو فعال اور دلفریب شکل میں پیش کرتی
ہیں۔ رسم جیدہ نظر کی قدیم اور ابتدائی شکل ہے جوانسان کی زندگی کے متعلق ابتدائی بھیرت کا پا
ہیں۔ رسم بغیدہ نظر کی قدیم اور ابتدائی شکل ہے جوانسان کی زندگی کے متعلق ابتدائی بھیرت کا پا
ہیں۔ دیت ہے۔ یک وجہ ہے کہ سم بنیادی طور پر ہمیشہ بخیدگی کی حال ہوتی ہے۔ اگر چہ خوثی یا فتح کی
ہیں رسم بعض دفد تحض جوثن، شدت جذبات، بے اعتدائی، شہوت پرتی اور بے راہ روی کا مظاہرہ
ہیں دفتہ تحض جوثن جوثن، شدت جذبات، بے اعتدائی، شہوت پرتی اور بے راہ روی کا مظاہرہ
ہیں۔

اگرانسان کا ذہن بنیادی طور پرصرف کھیل کی طرف بائل ہوتا تو کام سے نے کرکھیل کی طرف راغب ہوتا تو کام سے نے کرکھیل کی طرف راغب ہونے پران کے ضمیر چھن محسوس شرکہ سکتے۔ کتے کے بچوں اور انسان کے بچوں یہ جن کے کھیل ایک ناگز برضرورت ہے ) کوئی ایسی چھن موجود نہیں ہوتی ۔ صرف وہی لوگ کھیل کے دوسر ہے ایم کاموں کے راستے میں لوگ کھیل کے دوسر ہے ایم کھیل کے دوسر ہے ایم کھیل کے داستے ہیں۔ یہ رکاوٹ ہوتا ہے۔ اگر محسن فالص ضروریات کا لحاظ کیا جائے تو کام کی کوئی ایمیت نہیں۔ اگر ہمیں کام اور کھیل میں سے کی ایک کو فتخب کرنے کا اختیار ہوتا تو ہم پوری آزادی سے کھیل کھیلئے۔

لیکن انسانی ذہن کو حرکت میں لانے والی قوت خوف ہے جواس دنیا کے گرداب میں خفظ کا بار بارمطالبہ کرتی ہے۔خوف ایک ایسے نظریئے حیات کا تقاضہ کرتا ہے جوزندگی تمام وسعق کی جوائی ہو اور کو مجاشرے اور کا نتات کی خوفناک تو توں کی موجودگی میں فرندگی کی ایک خصوص سمت کے تعین میں مدد دے۔ ایسی اشیاء جواس بصیرت ودرک کی حامل فرندگی کی ایک مخصوص سمت کے تعین میں مدد دے۔ ایسی اشیاء جواس بصیرت ودرک کی حامل

ہوں اور ایسے اعمال وافعال جولان کو محفوظ اور نمایا آ کرسکیں۔ کام سے زیادہ سنجیدہ اور دلچسی

كاموجب موتے إلى-

اُن تصورات کی ہمہ گیری جو فدہب پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمام کا گنات کورسم کے دائرہ اثر میں لے آتی ہے۔وحشی اقوام کا بدرستورر ہا ہے کہ وہ بارش کے لیے ناچتے اور وُحول بجاتے تھے۔ان کی میہ بظاہر مراہ کن کوشش سی عملی غلطی کی شاخسانہ ہیں۔ان کی بیدرسوم یقینا بارش ہونے سے وابستہ ہیں۔بعض مغربی مبصرین نے بارش کا ناچ دیکھ کرکہا کہ اکثر اوقات اس نے بارش ہوجاتی ہے۔ بعض دورے شکی مزاج مصرین کا کہنا ہے کے تبیلوں کے سردارموسم کی تبدیلیوں سے بوری طرح باخر ہوتے میں اور وہ بارش کی آمد کے وقت ہی ایسے ناچ کا ڈھونگ رحاتے ہیں ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، پھر بھی بیہ خالص جعل اور دھو کا نہیں ہوتا۔ بیہ ' ساحرانہ'' نتیجہ اس رسم کی تھیل کرتا ہے۔ کوئی وحثی قبیلہ بھی گرمیوں کے وسط میں برفانی طوفان لانے کی کوشش نہیں کرتا اور نہ وہ موسم کے بغیر پہلوں کے بینے کے لیے دعا کرے گا۔ اگر قبیلے کے لوگ اینے ناج اورایی دعاؤں کو إن واقعات کا مادّی سبب سمجھتے تو ایسا ضرور کرتے۔وہ بارش کے وقت پر بارش كے ساتھ ناچتے ہيں۔ وہ بادلوں اور موا دُل كوا پنا فرض انجام دينے كى دعوت ديتے ہيں۔ یہ جانتے ہو ﷺ کہ وہ موجود تو ہیں لیکن ان کی دعاؤں کونہیں سنتے یا اُن کی ضرورت کو 'پورا کرنے یرا مادہ نظر نبیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ نا کامیاں انھیں اس عمل سے نبیس روکتیں۔ کیوں کہ اگر زمین وا سان ان کی التجا کونہیں سنتے تو اس کا مطلب صرف بدے کدرسم اپنی سی شکل میں کمل نہیں ہوئی، اس لیے مفلطی نہیں۔ان کی ناکامی کی کئی وجوہ ہوسکتی ہیں۔مثلاً کوئی مخالف جادد یا منترجس نے متوقع واقعہ ظہور پذیر ہونے نہیں دیا۔ قدیم طبیبوں کے اُن طریقوں میں کوئی بد میتی شامل نہیں ہوتی جن کے ذریعے وہ جادوکرتے ہتے، کیونکہ رسم کی زیادہ اہم خوبی یہی ہے کہاس کے سامنے عملی فائدہ اتنا نہیں ہوتا جتنا نہیں اور روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ طویل خنک سالی کے بعد ہونے والی بارش کی خوشی کا جشن منانے ہی سے بارش کی رسم کا آغاز ہوا ہو۔ سیمی ظاہر ہے کہ کالی گھٹا کے آٹار دیکھ کرلوگوں نے جوش اور منت ساجت کا اظہار کیا او-رسم أس وتت بدا موتی ہے۔ جب قدرت كى كام كے كرنے كا الجى فيمله كرنے اى والى ہوتی ہے۔ رسم کے مختلف جھے میے بعد دیگرے اُن منازل کی نشان دہی کرتے ہیں جو بارش کو تریب سے قریب تو لے آتی ہیں۔اس کی حقیق اہمیت ( لیعنی انسان اور کا سُنات کے تعلق کو ظاہر

سرنے کی توت جواس دقت صاف اور واضح نظر آتی ہے) کا انداز ہ صرف ایک مازی توت کے استعارے ہی ہے ہوسکتا ہے جو بارش لاتی ہے۔

اڑ پذیر جادد جومشا بہتی ہم سے پیدا ہوتا ہے، زیادہ تر قبائلی قدیم ندہب سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن بعض رسوم ایسی بھی ہیں جن کا مظاہرہ وحشیانہ بربریت سے لے کر مہذب اخلاق تک ہیں ہوتا ہے۔ اندھا دھند تقلید اور ساحرانہ شعبدہ بازی سے لے کر باطنیت اور عقل وشعور کی ہن ہوتا ہے۔ اندھا دھند تقلید اور ساحرانہ شعبدہ بازی سے لے کر باطنیت اور عقل وشعور کی انبال بلندیوں مثلاً عشائے رہائی تک بیں ان رسوم کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔

متبرک رسم کی ظاہری شکل عام طور پرایک مانوس اور معمولی عمل ہوتا ہے۔ مثلاً کھانا، پینا یا نہا، بینا یا نہاں دفعہ کوئی خاص عمل مثلاً قربانی یا جنسی اختلاط کین اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ حقیق اور ناگزیر ہوتا ہے۔ ہادی النظر میں چیز مجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایسے معمولی اعمال کے ساتھ اتنی بلند پایہ علامتی اجمیت وابستہ ہو کیکن اگر ہم ان محمری اور قدیم علامات کے آغاز کا مطالعہ کریں تو ہم معمولی اعمال کی معنویت کا اندازہ کرسکتے ہیں۔

اس سے پہلے کہ کوئی طرز عمل ٹانوی مغہوم کا حامل ہو، ضروری ہے کہ وہ تطعی اور واضح مورت اختیار کر چکا ہواوراس کی معمولی تفصیلات بھی سب کومعلوم ہوں۔ بیصرف آخیس اعمال کے ساتھ ممکن ہے جو بار بارو ہرائے جاسکیں۔ ایساعمل جوعاوت کے طور پراوا کیا جائے ایک میکا کی فعل بن جاتا ہے جس میں چند حرکات ایک بند ھے محکے اصول اور تر تیب سے اوا کی جاتی بند ھے محکے اصول اور تر تیب سے اوا کی جاتی ہیں۔ اس میں نہ صرف ایک چیز کی تحرار ہوتی ہے بلکہ جس طریق سے وہ کیا جاتا کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی گئی تحرار ہوتی ہے مثلاً دو شخص مند میں لقمہ ڈال رہے ہیں، وہ ایک ہی تم کاعمل کر ہے ہیں لیکن اپنے رواج اور طبیعت کے مطابق ان کے طریقے مختلف ہو سے تیں۔ کر رہے ہیں لیکن اپنے رواج اور طبیعت کے مطابق ان کے طریقے مختلف ہو سے تیں۔ ان کاعمل اگر چہ مقصدی اور حقیقی ہوتا ہے تا ہم غیر شعوری طور پر ان میں اشارات کا عضر شائل ان کی مقدی اور حقیقی ہوتا ہے تا ہم غیر شعوری طور پر ان میں اشارات کا عضر شائل

ہوجاتا ہے۔ یہ صوری یا تفکیلی عضر علامت کی جنبو کرنے والے ذہن کے لیے بے شار امکانات کا دردازہ کھول دیتا ہے جس طرح ایک فردا ہے کچھ ذاتی طرز عمل اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح ایک قبیلہ مخلف کا موں کے لیے خصوصی دستوروضع کر لیتا ہے جس کوغیر شعوری طور پر آئندہ شیس ایک قبیلہ مخلف کا موں کے لیے خصوصی دستوروضع کر لیتا ہے جس کوغیر شعوری طور پر آئندہ شیس بطور طرز حیات، اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کا شعوری احساس اُس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص اگل مروجہ طرز حیات سے انحراف کرتا ہے۔ اس طرز حیات کو سیح ترین صورت سمجھا جاتا ہے۔ جب طرز حیات مجر دصورت میں سامنے آتا ہے تو سیح اشارات قبائلی اہمیت کے عامل ہوجائے
ہیں۔ ایک شخص اُس عمل میں جو ظاہری وحدت اور استحکام اختیار کرچکا ہے، ٹانوی مغہرم کی نشاندہی کرتا ہے جس کے بعدائس عمل کے ساتھ ایک نئی جذباتی اہمیت وابستہ ہوجاتی ہے اور وہ عمل اس خاص شخص کے لیے علامتی اور اور مقصدی بن جاتا ہے۔ ایک ایسے معاشر مے میں جہاں علامتوں کی جبتو کا جذبہ بیجانی اور نہوئی منزل میں ہو۔ ایک ایسا عملی فعل مثلاً اناج تقیم کرج جہاں علامتوں کی جبتو کا جذبہ بیجانی اور نہوئی منزل میں ہو۔ ایک ایسا عملی فعل مثلاً اناج تقیم کرج یا موسم کا نیا اناج کھانا، تصوراتی طور پر اتنا اشتعال انگیز ثابت ہوسکتا ہے کہ اُس کی قدیم اوّی مرف چنر رسوم ادا کرتے وقت ہی استعال ہوسکتے تھے۔ بہت کی قدیم اقوام میں کچھ کھانے صرف چنر رسوم ادا کرتے وقت ہی استعال ہوسکتے تھے۔ بہت کی قدیم ہاں بیرواج تھا کہ وہ ایک خاص موقع اور رسم کے مواکی شرے دھونے یا نہائے کو برا بچھتے تھے۔

دھونے اور نہانے کے بیا ممال زیر بحث مسئلے کی تشریح کے لیے بہت مفید ہیں۔ غلاظت د در کرنا ایک سادہ عملی فعل ہے لیکن اس کی علامتی قدر اتنی شدید اور واضح ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیغنل ایک قدرتی مفہوم' رکھتا ہے۔ای طرح کھانا کھانا روزمرہ کامعمول ہے لیکن اس میں بھی اُس شخص کے لیے جوعمومی تصورات تک پہچانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ دوطرح کی اہمیت موجود ہے۔ایک طرف توبیاحساس کہ اسم کے لکر کھانے والوں کے مابین ایک طرح کی وحدت اور یگانگت کارفر ما ہے اور دوسری طرف بیاحساس کہ کھانے والوں اور کھائی جانے والی چیزوں (مثلًا ذبح شدہ جانور) میں ایک طرح کا اشتراک اور رشتہ ہے۔ جوں ہی کسی جانور کا گوشت کھائے جانے کی علامتی اہمیت ذہن پرواضح ہوتی ہے۔اُس کھانے اور دعوت کا ماحول بکسر بدل جاتا ہے۔اُس ونت جو چیز انسان اپنے اندر جذب کررہا ہے وہ گوشت نہیں، بلکہ اُس جانور كي حيواني خصوصيات بين-ان خصوصيات كوكوئي خاص نام بيس ويا جاسكتا تاجم وه اس كهاني، اجماع، جگه، وقت،خوشبو اور لذت سے منسوب کی جاسکتی ہیں۔ چونکہ بیرتقریب ہی ایک ایسی علامت ہے جس سے ان خصوصیات کو متحص کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے اس تقریب کو ایک خاص شكل دى جاتى ہے تا كداس كو بار بارمنايا جاسكے اور وہ خصوصى نيكى جواس سے وابسة ہے، حاصل کی جاسکے۔ اِس طرح اس تقریب کے چند مجرداسالیب (جو درحقیقت عادت بن کیلے تھے اور جوا یک قوم نے اپنے آبا واجداد ہے ورثے میں حاصل کیے تنے ) نفذیس کا درجہ حاصل کر لینے یں، قرار پاتا ہے کہ تقریب کے موقع پر گوشت جانور کے ایک خاص جھے ہے ایک خاص طریقے سے کاٹا جائے اور ایک خاص طریقے سے دسترخوان پر رکھا جائے۔ آہتہ آہتہ ذیج سرنے، یکانے اور کھانے کا ہر معمولی سے معمولی عمل ایک خاص مفہوم کا حامل ہوجاتا ہے۔ ہر حرات اور فعل حیوانی نیکی حاصل کرنے کی طرف ایک قوم کی علامت قرار یاتی ہے۔ قدیم علامت سازی کے اصول کے مطابق اس کی اہمیت اپنی ذات میں اتنی مضمر نہیں ہوتی جتنی اس حقیقت میں کہ وہ سیجے معنول میں قوت و اثر پیدا کرنے والی ہے۔ ضیافت میں شریک ہونے کا مقصد صرف مینہیں کہ جانور کا گوشت کھانے اور اس کی خصوصی صفات کوایے اندر مذب کرنے کے منظر کو ڈرامائی طور پر بیش کیا جائے بلکہ مطلوبہ خصوصیات کو اخذ کرنے کے کے گفت وشنید یا کوشش کی جائے۔ ضیافت کاعمل اظہاری بھی ہے اور ساحرانہ بھی ، اور یوں اس میں قوت اور مفہوم ، تفکر اور ابلاغ سب کی آمیزش موجو دہے جو ہر ندہبی رسم میں پائی

جاتی ہیں۔

ممكن ہے كەقدىم زمانے ميں ہرمعاشرے نے اشيائے خوردنى اور امورخانه دارى كى اشیاء پر کمل ضابطہ بندی عائد کی ہو گئتی۔اُس کی وجہ شاید زندگی کے عام معمولات میں مقدس تو توں اور خطرات کا احساس ہواس معالمے پر بحث یہاں مناسب نہیں۔ جو چیز یہاں واضح کرنی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ مفہوم اور جادوقد یم اقوام کی زندگی میں اِس حد تک جاری وساری تھے کہ ہرطرزعمل، ہرنمایاں مرئی صورت یا ترنم، ہروہ اعلان یا مسئلہ جوزیادہ تکرار کے باعث عقیدہ بن گیا ہو، علامتی یا منصو فانہ بن گیا تھا۔تفکر کی بیمنزل مذہب کا تخلیقی دور ہے۔اس دور مِن عظیم الشان زنده علامات قائم بھی ہوتی ہیں اور ترقی بھی یاتی ہیں۔ایسے تصورات جو وحشی یا نیم دحشی اقوام کی دہنی گردنت سے بالا ہوتے ہیں۔اُن کے کیے قابلِ فہم اُس وقت ہوتے ہیں جب وہ مقدس پوجمان ہے، بُت یا جانور کی مادّی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔انسانی رجمانات (جن کی معقولیت اور صحت کا ہلکا سا احساس موجود ہوتا ہے ) ایسے اعمال میں ظاہر ہوتے ہیں جو بلاارادہ جذبات کا نکاس نہیں ہوتے بلکہ تقیدین اور شرکت کے مقررہ طریقوں کے مطابق ہوتے ہیں۔

دعا اور التجاکی رسوم ہمیشہ کسی بے نام علامت مثلاً لکڑیوں کے ڈھیر جڑے کی ہڑی، مقبرے یا ستون کے حضور اوانہیں جاسکتیں۔ کوئی مقدس ذات اس رسم میں پوری طرح مگر خاموش سے شریک ہے۔ جب بیعقیدہ ترتی یا تا ہے تو مقدس ذات کومخصوص ناموں سے پکارا

جاتا ہے۔ مثلاً من مثلع ، ستار، غفار وغیرہ۔ یہ الفاظ شروع میں صفات کی حیثیت رکھتے ہم الله المستدام بن جاتے ہیں۔ نام ہے اُس کی مفات کا تعین ہوتا ہے جو آہتہ آہر ایک نے مازی مظہر میں ظاہر کیا جانے لگتا ہے۔اس طرح ایک ستون جو بھی محض عضو تاسل کی علامت تھا، اب د بوتائی ستون بن جاتا ہے اور وہ چٹان جو بھی ممنوعہ تھی، اپنے تقنرس کر جواز میں ایک مقدس سانپ کو ہناہ دیتی ہے۔ سانپ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ وہ باتوں کا جواب بھی لیتا ہے اور بھی غائب بھی ہوجاتا ہے۔ بھی ڈس بھی لیتا ہے اور بھی چیوڑ بھی

دیتا ہے۔

یہ خالص تو ہمات سے دبینیات کی طرف ایک قدم ہے۔ محض جادو کی مقدس چیزوں کے بجائے دیوتاؤں کے تصور کی طرف اقدام کی نشانی ہے۔لیکن دیوتاؤں کا بیتصور ابھی بالکل تاتم ہے۔ دیونا کا پہلاتھورکس ایسے شمیری وجود کانبیں جوکسی شے مثلاً درخت میں رہنا ہے۔ يہ خوداس شے کا ايباتصور ہے جوائے شخصيت بخشا ہے۔ جوائے ايک فاعل کی حيثيت ميں پيش كرتا ہے جواس رسم ميں بدلنس ننيس شريك ہوتا ہے۔ اس شركت كے باعث وہ شے محن ساحرانہ توت سے بالا ہوکر ذاتی اختیار اور ارادے کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ متبرک اشاہ (مثلًا تعویذ، مقدس تابوت یا متبرک کنوئیس) کی توت کا اظہار تا میر میں ہوتا ہے۔اس کے برنکس دیوتا دَن (خواه وه درخت مون؛ یا جانور، بت مون یا مرده انسان) کی قوت کا اظهار اُن ک' قابلیت میں ہوتا ہے۔ جادو کی تا میر کے لیے رسم کی سیح ادا میکی ضروری ہے۔ دہا کو خوش كرنے كے ليے خدمت يا تعريف (يا خوشامه) كى حاجت بيابك رسم صديول تك جاری روسکتی ہے لیکن جب مقدس ذات و ہوتا کی شکل افتایار کر لیتی ہے تو رسم کی بوری رون د عا میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ہم دیوتا ہے من وسلوی اُس طرح حاصل مبیں کر سکتے جس طرح مقدس اشیا کے حضور میں اس کے لیے ہمیں اُس کی منت وساجت کرنی ہوگی تا کہ وہ ہمارے حق میں کوشش کرے۔ ای لیے اُس کے پیاری اُس کی مفات کا ذکر کرتے ہیں۔اس کا تحکت وعزم خیر، اس کی بخششول کی فراوانی اور اُس کے فضب سے خوف کو بار بار دہرااِ جاتا ہے۔اس طرح اس کی صفات واضح اور عام طور پرمسلم ہوجاتی ہیں۔اس کی ماڈ ک تصوریان صفات کودامنے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ وہ انسانی یعن قبیلے کے نصب العین کاعکس بن جاتا ہے۔

ہیں چر حیوان پرتی کا یا عث ہوئی جو ہر جگہ صحے ذہب کی پیٹر وہتی۔افلاتی صفات کے حال دیوتا کے لیے شاید حیوانی شکل میں متصور ہونا اُس دور میں بہتر تھا کیونکہ انسانی شکل شاید پیار یوں کے دل میں پوری وضاحت ہے اُن کے اخلاقی نصب العین کا تعین نہ کر عمی۔انسانی شخصیت مرکب، پیچیدہ، بے اندازہ متنوع اور نا قابلِ فہم ہوتی ہے۔اس کے برعس جانورا پی نوع کا کمل نمو نہ ہوتا ہے۔ اس کے برعس جانورا پی اور کا ت نوع کا کمل نمو نہ ہوتا ہے۔ بیل کی طاقت، فرگوش کی مسلسل نقل مکانی، سانپ کی لہر دار حرکات، اور کی سنجیدگی ان جانوروں کی ہر نوع میں کمل اور واضح طور پر پائی جاتی ہیں۔ انسان اِن اِن صفات وہ صفات کا مطالعہ خودا پی ذات میں کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا گین جانوروں میں بیصفات وہ نوراد کی لیتا ہے۔ وہ جانور جو کسی ماڈی یا افلاتی خوبی کا حال ہوتا ہے انسان کے نزد کیک ایک قابل پخر ہتی ہے جے دیکھر وہ رشک کرتا ہے۔ وہ اس کے نزد یک نہ صرف اِس خاص خوبی کا مال کہ ہے بلکہ دوسروں میں بیخوبی پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کی عرب کی جاری ایک خاص رسم کے موقع پر اُس کا گوشت بھی کا حاتے ہیں۔

وہ آدمی جو اپنا نصب العین ایک حیوان میں متمثل و یکھا ہے، اُسی کے نام سے پکارا جانا

پند کرتا ہے۔ وہ لوگ جو آج بھی کسی جانور کی قدر کسی صفت کے باعث کرتے ہیں دوسرے

انبانوں کوعزت کے ساتھ بیلقب دینے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے نزدیک خرگوش

اپنی تیز رفتاری اور مسلسل حرکت کے باعث حیات اور ڈرخیزی کی علامت ہے۔ اپ آبا واجداد

کے ساتھ فرگوش کو منسوب کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ وہ معظیم خرگوش ہے۔ ایک
مہذب آدی کے لیے بی خطاب محض مجازی مفہوم کا حامل ہوگالیکن قدیم اقوام کے لیے مفہوم اور
علامت میں امتیاز کرنا مشکل تھا۔ اُن کے نزدیک میرا مورث اعلیٰ ایک فرگوش تھا بڑی آسانی

علامت میں امتیاز کرنا مشکل تھا۔ اُن کے نزدیک میرا مورث اعلیٰ ایک فرگوش تھا بڑی آسانی

ے اِس فقرے میں تبدیل ہوسکتا ہے کہ ایک خر کوش میرا مورث اعلی تھا۔

ٹوئم پری کا عالبًا یہی آ عاز ہے۔ یہ واقعہ کہ ٹوئم تمام قتم کے جانوروں اور حتی کہ بودوں پر کھی مشتمل ہوسکتا ہے۔ اس نظر یے گی رویہ بیس کرتا۔ جب ایک قبیلہ اپنی خصوصیات ظاہر کرنے کے لئے کسی ایک جانور کو اپنا ٹوئم بنالیتا ہے تو دوسر ہے قبیلے محض تقلیدا کسی اور جانور کو اپنا ٹوئم بنا لئے کے لئے کسی ایک جانور کو اپنا ٹوئم بنالیتا ہے تو دوسر سے متاز ہو کیس ممکن ہے کہ ان کے سامنے کوئی نصب العین شعین ہوتا ہے۔ لیکن ٹوئم کا شہو۔ اس کے بعد اس علامت کی روشن میں قبیلے کا نصب العین متعین ہوتا ہے۔ لیکن ٹوئم کا شہو۔ اس کے بعد اس علامت کی روشن میں قبیلے کا نصب العین متعین ہوتا ہے۔ لیکن ٹوئم کا

ابتدائی تضور یقیناً انسان کی اِس بصیرت کا بتیجہ ہے کہ حیوانی صورت انسانی خوبیوں کی حال ہوتی ہے۔ شاید کسی خالص جنسی اہمیت اور کسی وحشیانہ نیکی کے بلند تقسور کی تلمبر دار ہو۔

ان نظریات کی تائید اس حقیقت ہے بھی ہوتی ہے کہ جس شے کو مقدس مانا جاتا ہے وہ کسی حیوانی نوع کا کوئی زندہ مہر نہیں بلکہ حیوانی صورت ہے۔ ایمائیل درخائم نے اپنی کتاب 'خرجب کی ابتدائی صورتیں' میں ٹوٹم پرسی کا غائر مطالعہ کیا ہے۔ اس کا جیال ہے کہ اوٹم پرسی کو حیوان پرسی کے مترادف بجھنا غلط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ''جہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ ٹوٹم جالور کے بیائے اس کے بت کوزیادہ مقدس مجھا جاتا ہے۔ (صفحہ 184)

دہ مزید کہتا ہے کہ ''میہ ہے ٹوٹم کی اصل حقیقت، میدالین مادی صورت ہے جس میں دو غیر مادی جو ہر، دو توت جو دنیا کی ہر متفرق شے جس جاری وساری ہے، وہ طاقت جو اس مسلک کا داحد مرحم نظر ہے متشکل ہے، اس کے علاوہ میں وہ برتر قوت ہے جو اس قبیلے کی خصوص صفات میں مرکوز ہے ادر جو درخائم کی رائے میں حقیقی و بوتا ہے۔

دو کہتا ہے'' ٹوٹم اس قبیلے کا پر چم ہے اور چونکہ بیر روحانی قوت قبیلے کی اجماعی اور ہے نام آوت کے نام آوت کے سوااور پچونہیں اور چونکہ اس کوٹوٹم کے بغیر ظاہر نہیں کیا جاسکتا، اس لیے ٹوٹم کی علامت کو یا دیوتا کے مرکی جسم کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مقدس اور متبرک اشیاء میں ٹوٹم کا رتبہ سب سے بلند ہے۔''

''نوٹم جانورکو مارنا اور کھانا کول ممنوع ہے، اس کے گوشت میں چند شبت صفات کیوں ہیں جن کے باعث وہ ایک ہا قاعدہ رسم میں شامل کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بیہ جانور تو می نشان لین اس قبیلے کی اپنی تصویر یا نصب الحین سے مشابہ ہے اور یقینا انسان سے زیادہ وہ اس نشان سے مشابہ ہے اور یقینا انسان سے زیادہ وہ اس نشان سے مشابہ ہے اور مقدی اشیاء کی فہرست میں خود انسان سے بڑھ کر اس کا درجہ ہے۔

درخائم نے جوٹوفم پری کا تجزید کیا ہے وہ اس مفروضے کی تائید کرتا ہے کہ تمام متبرک و مقدی رسوم کی طرح بینصوریت کی ایک شکل ہے، تصورات کو خالص نقدیمی استعارے میں فاہر کرنے کی کوشش ہے۔

"فرجب بنیادی طور پرتصورات کا ایک منظم مجموعہ ہے جس کی مدد سے انسان اُس معاشرے کو سیاتی قائم معاشرے کو سجے سکتا ہے جس کا وہ فرد ہے اور اس تعلق کو پالیتا ہے جو معاشرے کے ساتھ قائم ہے۔ ایمان یا مقیدے کا یہ بنیادی کام ہے۔ اگر بیمجازی اور علامتی ہے تو اس کا مطلب بینیں کہ یہ فیر حقیق یا غلط ہے۔ اس کے برنکس وہ ان تعلقات (جن کو وہ بیان کرنا چاہتا ہے) کی کمل اور بنیادی تفصیلات کو واضح طور پر ظاہر کر دیتا ہے۔' ( درخائم)

'' مومن فریب نفس میں مبتلا نہیں ، اگر وہ سے ایمان رکھتا ہے کہ ایک اخلاقی قوت موجود ہے جس پراس کا انحصار ہے اورجس کے باعث اُس کی بہتر زندگی کے امکا نات عیاں ہیں۔ بیقوت مواشر ہے کہ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یقینا اس معالم میں وہ غلطی پر ہے کہ اس کی معاشر وہ نما کی ذمہ دارا یک ہستی ہے جو پود ہے یا جانور کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کی غلطی ہی ہے کہ وہ علامت کے لغوی معنی ہجھتا ہے اور اس کے وجود کی حقیقت کونہیں یا تا۔ ان کی غلطی ہی ہے کہ وہ علامت کے لغوی معنی ہجھتا ہے اور اس کے وجود کی حقیقت کونہیں یا تا۔ ان تنہیات وتصوارت کے پیچھے ایک زنمہ اور شوس حقیقت ہے۔''

ان تصورات اور ابعد کے علوم ذہبی تصورات میں اتنا بعد نظر آتا ہے کہ بادی النظر میں سے
یقین کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ بیارتھا کی مختلف منزلیں ہیں۔ آسٹر بیایا کے قدیم
باشندوں اور بورپ کے قدیم وجدید باشندوں کی ذہنیت میں بہت فرق ہے۔ قدیم مقدس ایمو
اور بونانی زیوں میں کوئی مما نگت نہیں نظر آتی۔ لیکن ہم اُن دیوتا وَں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے
ہوئے ان کے قدیم بیش رووں تک پہنچ ہیں تو ان پیشر ووک اور آسٹر بیلیا، امر یکا اور افریقہ کی
قدیم قوموں کے دیوتا وُں میں بہت زیادہ مما نگت نظر آتی ہے۔ خوش قسمتی سے بونانیوں نے
اپنی ذہبی تاریخ کا ممل ریکارڈ اپ مندروں، قبرستانوں کتب خانوں اور گھروں میں کتبوں کی
علی میں محفوظ کررکھا ہے، جس کا نتیجہ سے ہے کہ بعض محققین نے بونانی تاریخ کو واضح طریقے
میں میں میں کردیا ہے۔ جگرٹ میورے کا کہنا ہے کہ ' بونانیوں کا بیا تعیاز قابل
تعریف ہے کہ ان کے پاس ند ہب کا تصور سب سے نیچ سے شروع ہوا اور انھوں نے جدوجہد
سامنے بیش کردیا ہے۔ ایک طرف تو ان کے ہاں بدترین تم کے قومات ملتے ہیں
اور دور کی طرف تھیلو سے لے کر فلاطیوس تک ان کے اوب میں ند ہب کے متعلق بلند ترین تم کے تو ہمات ملتے ہیں
اور دور کی طرف تھیلو سے لے کر فلاطیوس تک ان کے اوب میں ند ہب کے متعلق بلند ترین تم کے تو ہمات ملتے ہیں
تصورات موجود ہے۔ 'کھ

جین ہیرین نے اپنی کتاب میونانی ندہب کا مطالعہ میں ہونانی اور عیمائی ندہب کے تصورات کو تاریخی حیثیت میں چیش کیا ہے۔ بدارتقاء ایک طویل بحث کا محتاج ہے۔ پروفیسر مگرٹ میورے اے اختصار کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے جس سے ایک اقتباس ویا جارتا ہے۔ ویل میں اس کتاب کی مدد سے اس کے آغاز اور ارتقا کے متعلق چندا فکار کا خلاصہ

بين كياجاتا ب

"ایونانی ندب کے قدیم دور کو بچھنے میں ہم نے اکثر فلطی کھائی ہے۔ ہم یہ سجھتے رہے ہیں کہ ہومر قدیم زیانے کا نمائندہ ہے اور یہ کہ اُن کے ان دیا دلیا دلیا تا کی انتسان کے ان کے ان کے ان کے ان مقیم میں مقیم ہے۔ میرامفہوم اُس علت اولی ہے نہیں جوجم اور جذبات سے عاری ہے۔ قدیم انسانوں کی مجھ سے بالاتھا۔ یہ تصور کائی دقیق اور لطیف ہے جس میں صدیوں کے فکر وقلعے کی آمیزش موجود ہے۔ "

اولیبیائی دیوتا جومصور تخیل کی آزاد پیداوار معلوم ہوتے ہیں۔ ایک ایسے پس مظر پر نمودار ہوتے ہیں جہاں ان کی کوئی شل موجود نقی ۔ کائی مت تک ان کی درخشاں صور تمیں ہماری نظروں کو خیر ہ کرتی تھیں اور ہم اس قابل نہ تھے کہ ان کے پیچھے نیم تاریک وادیوں کو دیکھ سکیں ،خواہشات ، تمنا کس ،خطرات اور خوابوں کی وہ قدیم بھول بھلیاں جہاں انھوں نے پردرش پائی۔ اس کا سیج نیملہ کرنے کے لیے ہمیں اُن عقا کد و رسوم کا مطالعہ کرتا ہوگا جو وہاں موجود شے نہ س ہیریس نے اِس معالم میں شیح رہنمائی کی ہے۔ "کے

اُس کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ بونانی تہواروں میں اولیپیائی دیوتا وُں کا کوئی عمل وظل مختصاب کا عام کے ساتھ کچھوشی منا ہے ان کا نام محض بوں ہی ان تقریبوں کے سلسلے میں لیا جاتا تھا اور اس نام کے ساتھ کچھوشی القاب بھی لگا دیے جاتے ہے۔ القاب بھی لگا دیے جاتے ہے۔

میورے کا کہنا ہے کہ 'ایک دیوتا کے نام کے ساتھ کسی لقب کا استعال اس طرح مضکہ خیز یا شک انگیز ہے جس طرح کسی آدمی کے ساتھ اس کا عرف مس میر بسن کے تجزیے ہے یہ چیز تابت ہوتی ہے کہ مختلف رسوم کی ادائیگی میں زیوس کے لیے کوئی جگہ نہتی ۔' ما تیلی کیوس کا ذرکیش دارسانپ تھا جو ذکر ضرور آتا ہے لیکن وہ سی معنول میں دیوتا نہ تھا۔ بلکہ ایک عظیم الجمشہ رلیش دارسانپ تھا جو زیر خین تو توں یا مرے ہوئے آبا واجداد کا مشہور نمائندہ تھا۔' اس طرح اس نے دوسرے نام نہاد دیوتا وَں کے متعلق بھی ایسے ہی کھکوک کا اظہار کیا ہے۔
نہاد دیوتا وَں کے متعلق بھی ایسے ہی کھکوک کا اظہار کیا ہے۔
بینان میں دیوتا وَں کے متعلق بہلا تھی ہی تصور فاتح ایکین A chaen توم کے ساتھ آیا۔

ان کا پہاڑی دیوتا زیوس اس وقت انسانی شکل اختیار کر چکاتھا جب ملکی دیوتا ابھی تک یا تو حیوانی شکل میں تنے یا نیم حیوانی اور نیم انسانی ہیئت میں۔ استقیمی تصور نے آئجین کے باشندوں کے ریوتائی تصور پر بروااثر ڈالا۔ تمام ملکی دیوتا آہتہ آہتہ انسانی شکل میں ظاہر ہونے گے اور آہتہ آہتہ آہتہ انسانی شکل میں ظاہر ہونے گے اور آہتہ آہتہ آہتہ تام ملکی دیوتا ای فیرملکی بہاڑی دیوتا کے آگے مربعی دہوگئے۔

لکین اس عظیم اولیپیائی د بوتا نے اپنی کمل اور داضح شکل مرف اس وفت عاصل کی جب اس کی اہمیت کا احساس رسوم کی ادا لیکی کے علاوہ بھی محسوں کیا جانے لگا۔الوہیت کا انسانی تضور مرف اساطیر میں سی طور برظا ہر ہوتا ہے۔ ایک علامت دیوتا کو شخص کرسکتی ہے، ایک مشابہتی نائج کے ذریعہ اس کی بخششوں کا اظہار کیا جاسکتا ہے لیکن جو چیز اس کی ماہیت کاتعین کرتی ہے وہ اس کے آغاز، اس کے اعمال ومہمات کی روایت اور تاریخ ہے۔ ایک ناول یا ڈرا ہے کے ہیرد کی طرح اس کی شخصیت کا اظہار اس کی آمد پر منحصر نہیں بلکہ کہانی کے ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ اگرچه مولوچ (Molach) کی پرستش عام تھی لیکن وہ رسوم سے علیحدہ کوئی ہستی حاصل نہ کرسکا کیونکہ اس کی ذات کے متعلق کوئی با قاعدہ اور منظم اساطیر قائم نہ ہوسکیں ۔لیکن اس کے برعکس زیوس اور اُس کے خاندان کے متعلق ہومرنے ایک کمل اسطور تیار کردیا۔ ہیروڈوٹس کا ب كہنا شايد سي ب كه مومر في يوناني ويوناؤل كومشص نام عطا كيد أن كے ذاتى مقام كى وضاحت کی اور ان کومخصوص انفرادی شکل دی۔ تکویوتارسوم سے پیدا ہوتے ہیں لیکن دینیات کا مرچشمہ اساطیر ہیں۔مس ہیریس کہتی ہے کہ "رسم اداکرتے ہوئے گانا گایا جاتا ہے، کہانی بیان کی جاتی ہے اور اس طرح دیوتا کی شخصیت کے خدو خال تیار ہوتے ہیں لیکن جونمی بیان کرنے اور اساطیر سازی کی جبلت بیدار ہوتی ہے، دیوتا وال کاتشبیمی تصور اور دینیات وجودیس آجاتے ہیں۔

اساطیر سازی کی جبلت کی اپنی تاریخ اور اپنی زندہ علامات ہیں۔ اگر چہ یہ جبلت بلند ترین نم ہی تصورات کی تخلیق میں مقدس رسوم کامستنی ہے، تاہم وہ نم ہب کے کمتر درجوں میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کی اہمیت کا احساس صرف اُس وقت ہوتا ہے جب فلسفیانہ تظر کا آغاز ہوتا ہے۔ جو تھے نم ہب کے انتہائی کمال اور اس کے زوال کا بھی پیش خیمہ ہوتا ہے۔

حواثي

(1) دیکھے ایل۔ اے۔ ریڈ (Reid) کا مضمون 'حن اور معنوبت' جو ارسطاطیلیسی سوسائٹی کی روداد (نیا سلسلہ، نمبر 29، 1929، صغہ 154 - 123، اور خاص طور پرصغہ 144) پر چھپا، ''اگر کے دواد (نیا سلسلہ، نمبر 29، 1929، صغہ 154 - 123، اور خاص طور پرصغہ 144) پر چھپا، ''اگر کسی اظہاری عمل کو جو پہلے تھنی غیرارادی طور پر خام ہر ہوا ہو۔ جسب اداکاری کرتے ہوئے شعوری طور جائے تو وہ جمالیاتی خصوصیات کا حامل ہوجاتا ہے۔ جسب اداکاری کرتے ہوئے شعوری طور پر غصے کے اظہار میں دلیسی کی جائے تو وہ جملی خصہ ہوتا ہے جو جبلی خصہ ہوتا ہے جو جبلی غصہ ہوتا ہے۔

(2) ریکھیے 'انسانیات کی بین الاتوامی کانگرس' (1894) کے دومضامین (1) ڈبلیو ڈبلیو۔ نیول (2) مضمون 'رسم اسطور کی ڈرامائی حیثیت میں' (صفحہ 245-237) اور ڈبلیومیتھوین (Newell) کامضمون 'اسطور اور جشن کے تعلق کی مجھ مثالیس' صفحہ 246-251)

(3) جان دُيوى: تجربه اور فطرت (لندن وشكا كو، 1925) معني 79-78)

(4) ایونانی ند ب کے پانچ دور اسکفورڈ 1925 م سخد 16-16

(5) الضاً؟ ص: 28

(6) مس بيريسن، كماب ندكوره بالا صفحه 64

(7) الصَابِمَ في 80

a

( فلفے كانيا وْ منك: سوزان كے لينكر ، ترجمہ: زاہد وار بن اشاعت: 1962 ، ناشر: شيش كل ، كماب كمر لا مور )

## زنده علامتيں: اساطير كاسرچشمه

ندہب زندگی کی اندھی پرستش ادر موت کے پُر اسرار خوف کے جذبے سے شروع ہو کر ٹوفم
پرتی یا کی ادر مقدس رسم تک جا پہنچتا ہے۔ اس کے دوسری طرف ایک ادر قسم کی زندہ علامت
اپ خضوص طریقے سے ارتقا پذیر ہوتی ہے جو شروع تو غیر شعوری اعمال سے ہوتی ہے لیکن آخر
میں مستقل اور اہم صور تیں اختیار کرلیتی ہے۔ یہ اسطور یا دیو مالا ہے۔ اگر چہ عام طور پر اہم
دیو مالا کو فد ہب کے ساتھ منسوب کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا سرچشمہ رسم کی طرح
کوئی فد ہبی جذبہ خوف، پُر اسرار تعظیم منصوفانہ عقیدت یا اندھی پرستش نہیں۔ رسم کا آغاز حرک
دولیاں سے ہوتا ہے جو آگر چہ ذاتی ہوتے ہیں لیکن فورا ہی خارجی شکل اختیار کر کے سب کا
مشیرک سرمایہ بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اسطور کا آغاز فریب خیال یا زہنی ھیمات سے
مشیرک سرمایہ بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اسطور کا آغاز فریب خیال یا زہنی ھیمات سے
ہوتا ہے۔ جو کائی عرصے تک ساکت اور خاموش رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہنی شبیہ کی ابتدائی صورت

کہانی کی ادفیٰ ترین شکل خواب کی روداد سے پچھ زیادہ نہیں ہوتی۔اس کے لیے کی روبا

یا حرکت کے تسلسل یا عقل عام کی ضرورت نہیں۔قدیم اقوام دیسے تو کافی ذبین اور تھمند معلوم

ہوتی بیں اور مختلف اشیا و مشلاً تیر،آگ اور پانی کی ہادی خصویات اور جانوروں اورانہانوں کے

طریقوں سے بخو بی واقف بیں لیکن جب ہم ان کی عجیب وغریب کہانیوں کو سنتے ہیں تو معلوم

ہوتا ہے کہ ان کا مفہوم محض لغوی نہیں، پچھ اور ہے۔ وہ خواب کی دنیا کی بیداوار ہیں۔ ان

کہانیوں کے کردار اور واقعات تو ای ہادی دنیا سے لیے محے ہیں لیکن ان کے اعمال کی ایسے

آلون کی بیروی کرتے ہیں جواس دنیا ہے تعنی نہیں رکھتا۔

رولینڈ وکسن نے اپنی کراب مستدری و بو مالا المیں ایک کہانی کا ذکر کیا ہے جس میں

بھینس اور گرچھ میں کی بات پر جھڑا ہوجاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو چیز بھی دریا میں سب ہے پہلے نظر آئے۔ اس کو جالف بنالیا جائے۔ پنوں کی تھائی، چاول کو شخے والا ہاون اور سب نے بہلے نظر آئے۔ اس کو جالف بنالیا جائے۔ پنوں کی تھائی، چاول کو جھڑا چکا دیا۔ ایک بوری سب نے جالٹ بختے ہے الکار کر دیا۔ آخر کار ایک چو ہے نے ان کا جھڑا چکا دیا۔ ایک دوسری کہائی ہوں دوسری کہائی ہوں ایک سانپ، ایک دوسری کہائی ہوں دوسری کہائی ہوں اور گور کا ایک گڑا اور ایک دوسری کہائی ہوں اور گور کا ایک گڑا اور ایک کو دوسری کہائی ہوں بیان کی جاتی ہوئی تھیں۔ مرج کو فیے والا لکڑی کا دستہ تھا۔ بیان کی جاتی ہوئی تھیں مرج کو فیے والا لکڑی کا دستہ تھا۔ اس نے ایک عورت کو جگایا اور اسے کہا کہ جھیلیاں پکڑنے کا وقت ہوگیا ہے۔ دوسری حور ایک ہوئی تھیں ہوئی تو دوسری کو دوسری کو دوسری کو دوسری کو کا سنتہ ہوگی ہوئی تو سے دوسے کھی کہا کہ جھیلیاں پکڑنے کا دوستہ ہوگی کہا ہوئی تھیں۔ جب میں جیٹی کہا کہ جھیلیاں ہوئی تو دیس جھوڑا اور غائب ہوگیا۔ بردی مشکل اس نے دیکھا کہ اس کی جیٹی سے دو جیل جھوڑا اور غائب ہوگیا۔ بردی مشکل دیا ہے۔ دوس جھوڑا اور غائب ہوگیا۔ بردی مشکل سے دو جیاری گھر بیلی کو بہت خصہ آیا۔ اس نے دیے کو آگی میں ڈال کر دا کھ کر دیا۔ "

یہ کہانیاں انسانی تخیل کی شاید اونی ترین منزل ہیں۔ ہم اضیں اساطیر نہیں کہ سکتے کیونکہ پنوں کی تھالی، ہاون اور بوری، گوبر کا کلڑا جو سرقام کرنے چلاتھا اور دھو کے بازلکڑی کا دستہ، ان میں سے کوئی بھی فرز نہیں، انسان نما کا موں کے باوجود وہ محض گھر بلیو اشیاء ہیں۔ لکڑی کا دستہ، ان دستہ البتہ انسانی بھیں میں نمود ار ہوتا ہے لیکن جب ضبح کی روشنی نمود ار ہوتی ہے اور جادو کا اثر دائل ہوتا ہے تو وہ اپنی اصلی شکل میں آجاتا ہے۔ لیکن اپنی اصل شکل میں بھی وہ کشتی کھیلا ہوا

محرآ بنتاہ۔

کوئی انسان کتنا ہی سادہ لوح ہو، ان واقعات کوئیتی نہیں سمجے سکتا۔ ان کہانیوں کی تشریک مرف یوں کی جائی ہے کہ کی شخص کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کہائی کے کروارا پی ماہیت کے مطابق کام کرتے ہیں یا نہیں۔ عمل جو ظاہر ہوتا ہے عائل کی سیرت کے مطابق نہیں بلکہ اُس ڈات کا سیرت کے مطابق نہیں بلکہ اُس ڈات کی سیرت کے مطابق ہوتا ہے جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کہانی کاعمل بھی اُس ذات کے سیرت کے مطابق ہوتا ہے جو اس علامتی شکل میں چیش کی گئی ہے۔ دوسر لفظوں میں ایسے افعال کی نمائندگی کرتا ہے جو اس علامتی شکل میں چیش کی گئی ہے۔ دوسر لفظوں میں ایسے لایعنی قصے کہاندوں کی نفسیاتی بنیاداس حقیقت پر جن ہے کہ یہ مشہور وانسانی اور فطری طریقوں کے بجائے داخل علامات سے تعمیر ہوتی ہیں۔ جن ماہرین خلیل نفسی نے ہمارے بعض نا قابل نہم

خوابوں کی توجید ایسے ہی غیر شعوری استعارات سے کی ہے، وہ اس سم کی سراب خیالی کی گئی خوابوں کے جیں۔ وہ انسان کے تاثرات وخواہشات سے وابسۃ ہوتے ہیں۔ غیر محسوس مثالیں دے کئے جیں۔ وہ انسان کے تاثرات وخواہشات سے وابسۃ ہوتے ہیں۔ غیر محسوس خطرات اور گھراہٹ کے باعث اُن کوخوفنا ک یا اوٹ پٹا نگ صورت میں ڈھال لیا جاتا ہے اور خطرات اور کھر بار بار بیان کیا جاتا ہے تا کہ اظہار بالذات ہوسکے۔ یہ کہانیاں جن کا ہم نے ذکر کیا ان کو پار بار بار بیان کیا جاتا ہے تا کہ اظہار بالذات ہوسکے۔ یہ کہانیاں جن کا ہم نے ذکر کیا ہوا ہے اسلی خواب سے ذرا مختلف اور بہتر ہیں کیونکہ ان کو بیان کرنے میں کچھ نہ کچھ رابط کی ضرورت ہے جو کابوس یا خواب میں نہیں ہوتا۔ ان میں کچھ منظقی رشتہ ضرور ہونا چاہیے۔ کہانی ضرورت ہے جو کابوس یا خواب میں نہیں ہوتا۔ ان میں کچھ منظقی رشتہ ضرور ہونا چاہیے۔ کہانی کے کرداروں کی محقول تشریح موجود ہوتی ہے جو خواب میں نہیں ہوتی۔

جب قصہ کو بازوق اور غیر تقیدی سامعین کو کہانی سناتا ہے تو وہ خواہ کتنی ہی لا یعنی ہو مامين برہم نہیں ہوتے۔ جو مخص بچوں کو آپس میں کہانیاں سناتے ہوئے دیکھ چکا ہو، وہ اس ات کی تقدیق کرے گالیکن جب کہانی اس محدود طقے سے باہر پہنچی ہے تو ربط اور عوامی بندیدگ سے پیش نظر اس میں ترمیم کرنالازی ہے۔ ذاتی اور داخلی علامات کی جگہ عمومی علامات لے لیتی ہیں۔ ویلن کا کروار اوا کرنے ہے لیے لکڑی کے دینے کی جگداب حیوان، مجبوت اور پڑیلیں آ جاتی ہیں۔جس طرح متبرک اشیاء اپنی صورتیں بدل لیتی ہیں اور رسوم کی نشو ونما کے ماتھ ساتھ شخصیت اختیار کر لیتی ہیں، اس طرح کہانی کی پیجہتی اور ارتقاکے باعث سراب خیالی کی علامات میں زیادہ معقول خارجی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔اس طرح کہانی کا بلنداسلوب اجرتا ہے جوجیوانی کہانیوں، بھوت پر بت کے قصول اور مکر وفریب کے انسانوں پرمشمل ہوتا ہے۔ <sup>2</sup>اکثر ان کہانیوں کا موضوع بالکل معمولی اور وقتی ہوتا ہے مثلاً کسی گشدہ فخص کا گھروا بس آنا، کسی پھل کی چوری، یا جھاڑی میں کسی مردم خوار بھوت کا مکنا وغیرہ کیکن زندگی اور معاشرتی نظام کی ترتی کے ساتھ ساتھ میدسادہ بلاث بھوت پریت کہانیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بداد بی خلیق الی ہے جو بورپ سے مہذب ملکوں اور غیرمہذب ملکوں کی وحثی قوموں مین كمال طور ر پائى جاتى ہے۔ اب امراء، سردار اورشنرادے اہم كردار ہوتے ہيں۔ برانى ردایات کے بندر، مگر مجھ، غصیلی ارواحِ خبیثہ، اور مردم خورول کی جگداب جن، مکار بادشاہ اور طاتوراورخوبصورت جادوگرنیاں لے کیتی ہیں۔انسان کا بے لگام تخیل واقعاتی تنقید کے زیراز ایک حقیق فنی اسلوب بن جاتا ہے جو داخلی خواب کی دنیا ہے اتنا ہی مختلف ہوتا ہے جتنا رسمی ناج کفن اظہار ذات کے کودنے اور اچھلنے سے۔

لین مراب خیالی کا بیدارتھا اساطیر سے کسی طرح وابستہ نہیں۔ اگرچہ پر ایوں کی کہانی اسطور سے شاید پر انی چیز ہے لیکن اسطور اول الذکر کی ترقی یافتہ شکل نہیں کہلاسکتی۔اس کا رشر مجمی شاید قدیم مراب خیال سے جاملتا ہے لیکن اس سرچشے سے اس کا آغاز انسان کی تحد فی تاریخ کے بہت قدیم ادوار سے تعلق رکھتا ہے۔ جب کہ ہماری جدید پر ایوں کی کہانیاں ابھی شرع ہجی نہیں ہوئی تھیں۔ اسطور بنانے کی جبلت کا اظہار کہانیاں بیان کرنے کے بعد کی منزل کا ختام نہیں ہوئی تھیں۔ اسطور بنانے کی جبلت کی خرورت تھی۔

ان دوافسانوی اسالیب کا فرق قطعی ہے۔ (اگر چہ بہت سے نقاد اِس فرق کوتلیم نہیں کرتے) پریوں کا قصہ غیر ذہے داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کا تخیلاتی ہونامسلم ہے ادراس کا متصد محض خواہشات کی تسکیاں۔ اس کے ہیرہ اور ہیردگن اگر چہ بلند مرتب، دولت مند اور خوبصورت ہوتے ہیں تاہم وہ انسان ہوتے ہیں۔ کہائی کا انجام خواہ اخلاتی تقاضوں کے مطابق نہ ہو پھر بھی ہمیشہ اطمینان بخش ہوتا ہے۔ ہیرہ کی بہا دری قسمت اور کمز دو شخص (کوئی سمرت کی بھی مرہون ہوسکی ہے اور دیانت داری یا جرات کی بھی۔ موضوع ہمیشہ کسی برقسمت اور کمز دو شخص (کوئی سمرز دہ سب سے چھوٹا لڑکا، غریب سنڈریلا وغیرہ) کا اپنے طاقتور حریف پر فتح پانا ہوتا ہے۔ بریوں کی کہائی خواہشاتی نظر کی ایک شم ہے اور فرائڈ کی تحلیل نفسی، اس حقیقت کی ہے۔ بریوں کی کہائی خواہشاتی نظر کی ایک شم ہے اور فرائڈ کی تحلیل نفسی، اس حقیقت کی ہے کہ اگر چہ بالغ لوگ ان پر یقین نہیں کرتے تا ہم اس کی دلچیں عوامی، یک کا کہائی حوامی ہوئے۔

اس کے برعکس اسطور، خواہ اسے لغوی معنوں میں لیا جائے یا مجازی معنوں میں، ذہبی سنجیرگی کی عامل ہوتی ہے۔ وہ یا تو تاریخی واقعہ ہے یا مرابرار صدافت۔اس کا مثالی موضوع میں تبدیل مزیدے، نہ کہ تخیلات میں بہی ہوئی کوئی چیز۔اس کے کردار نوق الفطرت شخصیتوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ ایک بی الثان، موجاتے ہیں۔ ایک بی الثان، موجاتے ہیں۔ ایک بی الثان، میادری سے لڑتے ہوئے فکست کھا کرقل ہوگئے ) ایک دوسرے میں مرغم ہوجاتے ہیں اور دو الگ الگ ناموں کے باوصف وہ ایک وجود ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ وہ دونام محض ایک فخص کی دوسفات کے آئینہ دار ہوں اور اس بنا پر وہ دو مختلف مسلکوں کا دیوتا بن جائے۔

اسطور کا ہمرو پر یوں کی کہانی کے ہمرو سے ممیز ہوتا ہے۔ اساطیر میں ایک تنم کی وحدت ادر یکا گفت پائی جاتی ہے۔ ان کے کرداراس ماڈی دنیا۔۔اولیس بہاڑ،سمندر، آسان۔ میں

ر مل ہیں۔ اورافسانوں کی طرح ان کا دائر ہمل پر بوں کی ونیانہیں ہوتا۔ سرکرم عمل ہیں۔ اورافسانوں کی سرک میں میں میں اس کا دائر ہمل پر بوں کی ونیانہیں ہوتا۔ ان اختلافات ہے کسی کو بیشبہ ہوسکتا ہے کہ اساطیر اور افسانوں کا مقصد بالکل جدا گانہ ا الموركا مقصد افسائے كے مقابلے ميں زيادہ مشكل اور زيادہ سنجيدہ ہوتا ہے۔ اگر چدان ے۔ اور تنصیلات کافی مشابہ ہوتے ہیں۔ تاہم ان کا استعال مخلف مقاصد کے لیے ہوتا ے ابر اور اور اور اور کی کہانی کا سرچشمہذاتی تسکیل ،خواہشات کا اظہاراوران کی تخیلاتی جمیل ہے۔ یہ ے۔ پہتاں کے مرور بوں کی تلافی کرتی ہے اور ناکامیوں آویز شول سے گریز کا راستہ دکھاتی ے۔ چونکہ اس کا ساراعمل داخلی ہے۔ اس لیے اس کا ہیرو خالص انفرادی اور انسانی ہوتا ہے۔ م بیروے پاس جادو کی طافت ہوتی ہے تاہم وہ نوق البشر متصور میں ہوتا۔ اس وجہ سے۔ اگر چہ ہیرو کے پاس جادو کی طافت ہوتی ہے تاہم لبني اس كا مقصد محض وات كوخيالي منصوبول اورخوش فبميول كي محيل مين چيش كرنا ہے۔ وہ انانیت کے مافظ یا مددگار کا کردار ادائبیں کرتا۔ اگروہ نیک ہے تو اس کی نیکی ذاتی خونی ہے جس کا اے اچھا معاوضہ ملتا ہے لیکن اس کی انسان ووتی کہانی کے پس منظر کے طور پر چیش کی جاتی ہے۔ اس کالازمی حصہ جیس ہوتی۔اس کی دانائی، طاقت اور فیکی کا فائدہ اس کی ذات تک مددرہا ہے۔انانیت یا آئندہ سلیں اس سے مستفیدہیں ہوتیں۔ چونکہ اس تم کی کہانیاں آک اردے ذاتی سوائے پیش کرتی ہیں۔اس لیے اُن کی دلچیس کھانی کے خوشکوار اختام برختم ہوجاتی ہے۔

اس کے برگس بہترین تم کی اسطور میں فطری تصادم، غیرانسانی تو توں کے زیراثر انسانی خواہشات کی بخیل ہے محروی، مخاصمانظم وستم وغیرہ سب کو تغییلا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پیدائش شدت ہذابت اور موت سے فکست کھانے کی روداو ہے جو اس دنیا میں ہرانسان ک سرگزشت ہے۔ اس کا بنیادی مقصداس دنیا کے واقعات کواپئی خواہشات کی روشی میں سنخ کر کے پیش کرنا ہے۔ ہیں، بلکہ اس کے بنیادی حقائق کو سنچیدگی کے ساتھ اُن کی اصل شکل میں بیان کرنا ہے۔ الله الله اس کے بنیادی حقائق کو سنچیدگی کے ساتھ اُن کی اصل شکل میں بیان کرنا ہے۔ الله الله الله کو خلا ہر کرنا ہے نہ کہ اُن سے کریز افقیار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا مقدم میں بیان کردیے تک می ورنہیں اور ہر اسطور دوسری اساطیر سے ہر طرح وابستہ اور مر یوط ہو جو بینکہ وہ اور میں کون نہ ہو ) اور ہر اسطور ووسری اساطیر سے ہر طرح وابستہ اور مر یوط ہو گئاراں میں کی ایک فرد کی ذاتی سرگزشت کے بچائے عام انسانی زندگی کے فقائق ہوتے ہوگئاراں میں کی ایک فرد کی ذاتی سرگزشت کے بچائے عام انسانی زندگی کے فقائق ہوتے ہی اس کے کروارائیک ٹاک کی اساطیر میں ایک قسم کی انظام، ربط اور شلسل نظر آتا ہے اور مختلف قسم کے کروارائیک ٹاک ساطیر میں ایک قسم کی انظام، ربط اور شلسل نظر آتا ہے اور مختلف قسم کے کروارائیک

دوسرے سے مربوط اور مسلک ہوجاتے ہیں چونکہ اساطیر کا ہیرومض خود پری ،خودمحویت اور سراب خیالی کا شکار نہیں ہوتا اور کسی نہ کسی حیثیت میں عام فرد سے بالا ہوتا ہے، اس لیے وہ فوق البشر معلوم ہوتا ہے اگر چہوہ الوہی صفات نہیں رکھتا۔ وہ دیوتا دُن کی نسل سے ہاں کا دائر وَعمل ہے تھی دنیا ہے کیونکہ جس چیز کی وہ نمائندگی کرتا ہے وہ اس دنیا سے متعلق ہے خواہ اس کے اظہار میں کتنے ہی غیر حقیقی عناصر شامل ہوں (اس جگہ اسطور کا انسانے سے فرق واضح ہوجاتا ہے۔ افسانے میں ایک فطری انسان اس حقیقی دنیا سے ماورا پریول کی خیالی دنیا میں جا پہنچتا ہے)۔

اسطور کا مواد خواب کی معلوم و مانوس علامتیت سے تیار ہوتا ہے۔ لینی تمثال اور مراب خیال سے، ماہر ین نفسیات کے نزد یک اسطور اور پریوں کی کہانی کا مواد آیک ہی ہے، دونوں میں باپ اور بیٹے، دوثیزہ اور بیوی اور ماں، تصرف اور بیجان، پیدائش اور موت کے لیے علامات مستعمل ہیں۔ ان کا فرق ان علامات کے استعمال ہیں مضمر ہے۔ پریوں کی کہانی ہی انسان اپنی ذاتی زندگی کے تجریات کو دومروں کے تجربات کی شکل ہیں و یکھتا ہے اور اسطور میں انسان اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کو دومروں کے تجربات کی شکل ہیں و یکھتا ہے اور اسطور میں انسان ہیں افسانے ہیں سے دونوں چزیں اسطور اور محرکات بعض وفعہ دن اور دات کے خوابوں میں بھی کرنا تو شاید ایک مثالی شے ہو۔ نیم اسطور اور محرکات بعض وفعہ دن اور دات کے خوابوں میں بھی نظر آتے ہیں اور بعض دفعہ دن اور دات کے خوابوں میں بھی نظر آتے ہیں اور بعض دفعہ من اور بھی خوابوں میں بھی نظر آتے ہیں اور بعض دفعہ من اور ہے کہ ایک میں اسطور اور محرکزی خوش خیالی سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہرتم کا حقیقت ہے کیونکہ اساطیر کا آغاز کسی نہی خط انسانے سے ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہرتم کا حقیقت ہے کیونکہ اساطیر کی خوش خیالی سے پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک قطعی خط انسان کے سے کیونکہ اساطیر کا آغاز کسی نہیں آسان کا فرق ہے۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ انسانی فکر کے ارتقا کی کس منزل پر جاکر اسطور شروع ہوئی لیکن اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ اس کا آغاز اُس وقت ہوا جب انسان نے انسانے کی حقیقی اہمیت کومحسوں کرلیا۔ ہرسراب خیالی میں (خواہ وہ کتنی ہی تخیلاتی کیوں نہ ہو) چند عناصرا بسے ضرور ہوتے ہیں جوحقیقی انسانی تعلقات، حقیقی تفاضوں اور خطرات، پریشانیوں اور کشمکشوں کو ظاہر کرتے ہیں اگر چہ بعض اوقات کسی واقعی حالت کو واضح طور پر ظاہر کرنے کے بجائے محض اشارات اور ابہا کا سے بیان کیا جاتا ہے، پھر بھی کھے نہ پچھاہمیت اور جذباتی دلچیوں اُن سے وابستہ ضرور ہوتی ہے۔ جن، اڑدہا، جادوگرنی، افسانوں میں نا قابل جم گرم حورکن کردار ہوتے ہیں۔ ہیرو کے برعکس دو قد ہیں ہیں جضوں نے اس زمین پر فتنہ وفساد پیدا کرد کھا ہے۔ وہ قلعول، غاروں یا راہب خانوں میں متیم ہوتے ہیں، ان کے پاس جادو کے برتن اور جادو کی چیڑیاں ہوتی ہیں، ان کے کارنا ہے برائیوں اور ظلم و تشدد سے جھر پور اور اکثر وہ مردم خور ہوتے ہیں۔ کہانی میں ان کے کارنا ہے برائیوں اور ظلم و تشدد سے جھر پور اور اکثر وہ مردم خور ہوتے ہیں۔ کہانی میں ان کے مظالم کا محض اشار ڈ ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہیروکی زندگی کے نشیب و فراز بیان کیے مظالم کا محض اشار ڈ ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہیروکی زندگی کے نشیب و فراز بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن سے چند اشار ہے بھی پڑھنے والے کے ذبن کو ترکت میں لانے کے لیے کائی ہوتے ہیں۔ جس کی دلچیدیاں محض خواب کی و نیا سے بالا ہوتی ہیں چونک ان کہانیوں میں حقیقی اور لیش کیا جاتا ہے (جہاں سے خواب کے خیالی گریز کا آغاز ہوتا ہے) اس لیے وہ قاری کو میں میں سے می

بيرگى سے سوچنے بھنے كى دعوت ديتى ہيں۔

یہ چز قابل غور ہے کہ وہ لوگ بھی جو بچوں کو پر یوں کی کہانیاں سنانے سے پر ہیز کرتے ہں،اس نے خوف زدہ نہیں ہوتے کہ بچ شمزادوں ادر شمزادیوں پریفین لے آئیں مے اور مادور نیاں اور چریلوں کے وجود کو سی سندیم کرلیں مے۔ بیشبرادے اور شہرادیاں جن کی . خواہشات یا پیر بھیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہارےنفس کے اندرموجود ہیں۔ان کو خارجی دنیا میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔وہ ہماری داخلی دنیا کے کردار ہیں ان کی تاریخ ہمارے خوابوں کا تذكره ہے۔ ہم خوب جانع ہیں كه وہ محض تضنع ہیں، ہمار نے نفس كى پيداوار ہیں ليكن ذيلي کردار ہمارے تو ہمات کا مواد ہیں کیونکہ ان کی حقیقی جگہ میدد نیا ہے۔ وہ ان ہستیوں کو ظاہر کرتے ہیں جن کو ہم چند ڈراؤٹی اشیاء (مثلاً مردے، کھوپڑیاں، خوفناک بُت، بھوت وغیرہ) کے ذریعے متصور کرتے ہیں۔انسانوی جن اور مجموت اٹھی پراسرار ہستیوں کے جسیمی مظاہر ہیں۔ المجاوجة المحاكم بريول كى كمانيال (جن كواكثر يح بھى واقعاتى نہيں سمجھتے) ذہن ميں كئ تتم كے تقورات پیدا کرتی میں (جو کہانی کے اصل مقصد کے لحاظ سے محض ٹانوی حیثیت رکھتے ہیں) ادر جوتو ہات کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ قبر میں مرفون خوفناک مورث افسانے کا جن بن جاتا ہے، یک تو ہم پریٹی کا دیوتا ہے۔ بھوت پریتی ندہب کی کا مُناتی تصویر پریوں کی کہانی کاعکس ہے۔ یہ ایک ایا خواب ہے جس کے کابوی عناصر قدیم ذہبی سالک کے مرئی اور مقدس آثار سے مملك موجاتے بیں اور اس طرح عوامی اہمیت حاصل كر ليتے ہیں۔ ووہستی ما وجود جوالی علامت کی جسیمی شکل میں ظاہر ہو، کوئی کا تناتی حیثیت نہیں رکھتی

کل کی مغہوم کے ویوتا ایسے انسانوں سے پیدائیں ہو سکتے جن کی اہمیت محض دافلی اور ذاتی ہو،

کونکہ ان انسانوں کا ماحول لازی طور پر مقامی ، دقتی اور انسانی ہوتا ہے ، خواہ اسے کتنائی مخ کیا

جائے اور کیسے بی جبروپ جس پیش کیا جائے۔ وہ تو تی جو ایک فخص کے خوابوں جس کار فرما

ہوتی جس کا کتاتی نہیں بلکہ معاشرتی ہوتی جس ، جب ہیروانسان کی خودا پی ذات ہے ، تو وہ مجازی

الر دہا جن کو وہ تل کرتا ہے در حقیقت اس کے حریف ، اس کے دشمن اور اس کے بزرگ ہوتے

ہیں۔ جب ان کو حقیق دنیا جس بطور مقدس اشیا داخل کیا جاتا ہے تو اس سے آیا واجداد، غاروں

میں ور متکون مزاج نیم دیوتا ظاہر ہوتے ہیں۔

یہ چیز قابل غور ہے کہ جب انسانے یا بیداری کے خوابوں کے بیٹانوی کردار خارجی دنیا
کی تصویر میں تو ہاتی کردار کی حثیت میں متشکل ہوتے ہیں تو وہ معاشرتی قوتوں کے عموی اور
تیز تر تصور کا مظہر بن جاتے ہیں۔ جس انسانوی حیوانی مورث کی وہ تعظیم کرتا ہے وہ ایک انسان
کا باپ نہیں ہوتا بلکہ تمام نسلوں کا مورث ہوتا ہے۔ علامتیت، کاعمل اگر چہ ہمارے خیالات کے
مرجشے کو آتھوں سے اوجمل کر دیتا ہے تا ہم ان کی تصوراتی صورت کو بلند کر دیتا ہے۔ بھوت کی
معمولی خص کو طاہر نہیں کرتا بلکہ اُس خض کی ریاست یا حکومت کو طاہر کرتا ہے جس کے باعث
ہم پر ظلم ہوتا ہے۔ ہم اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتے اور فتح یاب ہوتے ہیں۔ اگر چہ وہ
ایک خود مرکزی تخیل کی پیدا وار ہوتا ہے تا ہم اس کا وجود ما ورائے ذاتی ہوتا ہے۔ اس کا وجود
ایک خود مرکزی تخیل کی پیدا وار ہوتا ہے تا ہم اس کا وجود ما ورائے ذاتی ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے ایک
ایک خود مرکز می خیل کی پیدا وار ہوتا ہے تا ہم اس کا وجود ما ورائے ذاتی ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے ایک
اہم عضر کا مجسم پیکر ہے اور اس وجہ سے ہم اسے غرب کی علامتوں کی مدد سے حقیقی دنیا ہی

پریوں کی کہائی ہے اسطور کی طرف ارتقااس وقت رونما ہوتا ہے جب نہ صرف معاشرتی عوال (اشخاص، رسوم، قوانین، روایات) بلکہ انسان کے اردگر دکی کا گناتی قو تنمی مجی انسان میں شامل ہوجاتی ہیں۔ یعنی جب انسان شاعر انہ تخیلات کے خود رو استعارات کی مدد ہے نہ صرف فرداور معاشرے کے تعلق کو سیجھے لگتا ہے بلکہ انسان اور کا گنات کے باہمی تعلق کا تضور بھی اس کے سامنے اجا گرہ وجاتا ہے۔

شاید خالص داخلی نوعیت کے خود مرکزی افسانوں سے ترقی کر کے ہم منظم ادر مستقل نوعیت کے کا تناتی تصور تک نہ پہنچ یاتے اگر ہمارے خلیقی فکرکوان یا تبدار اور واضح علامات سے

ميسوال اكثر بجاطور يراثفايا جاتا ہے كەكس طرح صاحب نظرة دى جا ندسورج ياستارون کور بوتا سمجھ سکتا ہے۔ لیکن میں بھی حقیقت ہے کہ دبوتا وَل کوشروع ہی سے فطرت کی علامات سمجھا جاتا رہا۔ یجھے ڈھائی ہزارسال سے یونانی فلسفی، زمانۂ وسطی کےعلاء جدید ماہرینِ لسانیات، انمانیات اور دبینیات اس نظریے پر بحث کرتے آئے ہیں۔ بعض نے اس کوتسلیم کیا ہے اور بعض نے اے رد کیا ہے۔نفسیات کے لیے پینظریہ پراسرارضرور ہے لیکن واتعاتی حیثیت سے یے تحقیق کی دعوت دیتا ہے۔ دیمیتر ، کوز مین ، زیوس کو آسمان ، آپالوکوسورج اور آرٹی مس کو جاند کے متماثل قرار دینا ایک الیی حقیقت ہے کہان دبوتا وں کو مخلف کا کناتی قوتوں کامجسم پیر سمجھنا ملمات میں سے ہے۔ تاہم جیم کا بیل تخیل کی غیرفطری پروازمعلوم ہوتا ہے۔الیے تصورات کودحتی اقوام کے ساتھ منسوب کرنا غلط بات ہوگی اور خود ہمارے ذہن میں بھی نہیں آسکتے۔ غیرمهذب اور مهذب ذبن کا فرق صرف خوش عقیدگی اور باریک بنی کا ہے، یعنی فرق صرف کیت کا ہے، کیفیت کانہیں، ہمارے تخیل میں بھی نا قابل نہم تصورات پیدا ہوتے رہتے ہیں لکن نقیدی عقل انھیں فورا رد کردیتی ہے۔اس کے باوجود ہم خواب میں نہ بچین میں سورج کو آدی متصور کرتے ہیں۔متاروں کوالبتہ ادبی روایت کی سراب خیالی نے انسان بنا دیا ہے۔ موال یہ ہے کہ بہادری کے مخلف کارنامے ان غیر شخص کرداروں کے ساتھ کیے منوب ہو گئے؟ میرا خیال ہے کہ پر یوں کی کہانیوں سے ترقی کرتے ہوئے جب انسان الماطیرتک پہنچا یہ انتساب نہ صرف اس ارتقاء کا ایک فطری پہلوتھا بلکہ اس نے اس ارتقا کے مل میں مزید تیزی اور شدت پیدا ک ۔ بیتبدیلی درجہ بدرجہ مختلف درمیانی منزلوں میں سے

گزر کر ظاہر ہوتی ہے۔ ان مزلوں میں ہے ایک مزل وہ ہے جب کا کاتی علامات کا پہلے ہمن رواج ہوا۔ اس مزل کے ایک طرف وای افسانوں کی خود مرکزی دلچی ہے جوانانی ہمیں رواج ہوا۔ اس مزل کے ایک طرف وای افسانوں کی خود مرکزی دلچی ہے جوانانی ہیرو کی ذات پر مرکوز ہوتی ہے اور دوسری طرف فطری اساطیر کا آغاز ہے جن میں موامی اہمیت کے مقدس کرواروں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اِس مزل میں وہ روایت یا کہانی رونما ہوتی ہے جس مے نظافی ہیرو پیدا ہوتا ہے۔

یے عام افسانوی کردار داخلی اور خارجی تظری آمیزش سے پیدا ہوتا ہے۔اس کا منبع عوای نے کا ہیرو ہے جوایک افغرادی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے اور اس لیے اُس کی بہت کا خصوصیات اُس میں موجود ہوتی ہیں لیکن پریوں کی کہانیوں کے دوسر سے کرداروں کی علامتی سیرت اس پر اُس میں موجود ہوتی ہیں لیکن پریوں کی کہانیوں کے دوسر سے کرداروں کی علامتی سیرت اس پر اثرا انداز ہوتی ہے اور اس میں پچھوٹی الفطرت صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ ایک ایسے فرد سے کہیں اثرا انداز ہوتی ہے اور اس میں کھوٹی الفطرت صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ اس کے علاوہ بھی وہ بہت پچھ ہے۔ باند و بالا ہے جو معاشر سے کے عوال سے برمر پریار ہے۔ وہ اس کے علاوہ بھی وہ بہت پچھ ہے۔ اسلوب کو دیکھنا ہوگا جس میں اُس کی پوری شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔

وہ نیم دیوتا اور نیم عفریت کش ہے۔ موٹرالذکر کی طرح وہ اکثر اپنے والدین کا سب

ہوت جورۃ لڑکا ہوتا ہے، جواپ نے وقوف بھا تیوں میں سب سے زیادہ چالاک اور بجھدار ہے۔

وہ اپنی خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن بچپن میں ہی اسے گھر سے لکال دیا جا تا ہے یا کوئی اس

اٹھا کر لے جا تا ہے۔ پھراُسے یا تو بچالیا جا تا ہے یا جادو سے اُسے مقید کرلیا جا تا ہے۔ لیکن پر بوں کی کہانیوں کے ٹوابوں کے برکس اس کے کارتا ہے اُس وقت شروع ہوتے ہیں جب وہ قید سے رہا ہوتا ہے اس کے کارتا ہے اُس وقت شروع ہوتے ہیں۔ وہ اوگوں کو قید سے رہا ہوتا ہے اس کے کارتا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ اوگوں کو آگر، ملک اور شکار مہیا کرتا ہے، وہ انھیں زراعت، مشی بنا تا اور شاید زبان بھی سکھا تا ہے۔ وہ زمن بنا تا ہے ، سورج طاش کرتا ہے وہ انسانی کریا تا ہے ، اس عظمت کے ہا وجود وہ اکثر شی بنا وہ تا ہے۔ ہواؤں اور یارش کو اینے اختیار میں لاتا ہے ، اس عظمت کے ہا وجود وہ اکثر شی بنا نول کے ہیرو کی طرح دھوکا بازی بھی کرتا ہے اور انسانی حریفوں ، مقامی بھوتوں اور شی کرا ہے۔ اور انسانی حریفوں ، مقامی بھوتوں اور شی کرا ہے۔ اور انسانی حریفوں ، مقامی بھوتوں اور تی کو کہا ہے۔ کرا گیست دیتا ہے۔

چنانچے اُقافی میروکا مقام کافی میجد و ہے۔اس کے کارنامے اس حقیقی دنیا میں ہوتے ہیں اور ان کے اثرات انسان میشہ محسوس کرتے ہیں۔اس لیے وہ زعدہ انسانوں سے پہلے غیروائع

عربینی طور پرتاریخی رشتہ رکھتا ہے اوراس علاقے سے بھی ایک وابعثلی رکھتا ہے جہاں اس کے ہرو سے کارناموں کے فائد موجود ہیں۔ صرف اس بنا پر بھی وہ پر بوں کے افسانوں کے ہیرو سے منح کیا جاسکتا ہے جس کے کارنامے کلی طور پرصرف افسانے بھی سے وابستہ ہیں۔ اس طرح کہ کہانی کے اختیام پراسے ختم کیا جاسکتا ہے اور نئی کہانی کے لیے ایک نیا ہیرو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کہانی ہیروک تاریخی اور مقامی وابعثلی اس کے وجود کو استقلال اور پائداری بخشی ہے۔ اس کی شخصیت کے اردگرد افسانے بیار ہوتے ہیں جس طرح مشاہیر تاریخ کے اردگرد افسانے تیار ہوتے ہیں جس طرح مشاہیر تاریخ کے اردگرد افسانے تیار ہوتے ہیں جس طرح مشاہیر تاریخ کے اردگرد افسانے تیار ہوتے ہیں جس طرح مشاہیر تاریخ کے اردگرد افسانے تیار ہوتے ہیں مثلاً شارکمین، ہاردن الرشید وغیرہ۔ لیکن جہاں میہ شہور بادشاہ عظیم الشان انسانی ہوتے ہیں مرانجام دیتے ہیں، دہاں قدیم ثقافتی ہیروانسانوں کے مختلف گروہ نہیں بلکہ سورج، چاندہ ذہن اور رشان ہوتے ہیں۔

اس طرح کے نیم دیوتا کی بہترین مثال امریکا کے ریڈانڈین قبائل کا مانا بوزھویا مکا بو ہے جیسے ہیاواتھا بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک فوق الفطرت ہستی بھی ہے اور خالص انسان بھی۔ ایک طرف تو دہ اتنا طاقتور ہے کہ بہاڑوں کو ہفتی پر اٹھالیتا ہے اور اپنے والد مغربی ہوا' کو اس لیے سزا دیتا ہے کہ اس نے اس کی جاند کی نسل والی والدہ کی بعزتی کی الیمن دوسری طرف سردیوں میں وہ بھوک کے ہاتھوں ہلکان بھی ہوتا ہے اور چیونٹیاں اُسے آسانی سے کا لیتی ہیں۔

رنگن اُن پہلے فاضلوں میں سے ہے جضوں نے امریکا کے ریڈائڈین قبائل کے عوامی
المانوں پر تحقیق کی اور اُن کی' فطری دینیات' کا سراغ لگانے کی کوشش کی۔ وہ مانا بوزھو کی
رت سے بہت سٹ پٹایا۔'' اس میں مکر و فریب شرارت اور دل لگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی
ہے، کینا کر گھانا عاصل کرنے کے معاملے میں بالکل بے بس اور مختاج۔ وہ بڑے وشی
ہائوروں پر اپنے جاود کون کو آزمانے پر ہروقت تیار ہوتا ہے اور اکثر ناکا کی سے دو چار ہوتا
ہے۔ دوسروں کی طاقت پر حسد کرتا ہے اور اکثر ان کے اجھے کا موں کو فراب کرنے کی کوشش
میں مشخول رہتا ہے۔ مختقریہ کہ وہ ایک بدفطرت مخرے سے بہتر نہیں جو عملی فداق کرے خوش میں مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔''
میں مشخول رہتا ہے۔ مختقریہ کہ وہ ایک بدفطرت مخرے سے بہتر نہیں جو عملی فداق کرے خوش اور برے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔'' ان کے ساتھ ساتھ اُس نے اُس ریت کے ذر سے جو قدیم سمندر کی تہدے نکالا عمیا تھا،

قالی رہائش ذہن بنائی اوراسے پائی کے اوپر بچھا دیا... اس کا ایک قدم چوہیں کیل کے برایر تھا۔ بردی جھیلیں اُسی نے بنا کیں اور جب آبثاروں نے اُس کے کام میں رکاوٹ ڈالی تو اُس نے انھیں اپنے ہاتھ سے تباہ کرڈالا ہے اس نے تصویری رسم الخط ایجاد کیا اور مجھلیاں پکڑنے کا پہلا جال بنایا۔ بظاہروہ دیوتا ہے، لیکن اُس کے نام کامفہوم معظیم خرگوش یا 'روحانی خرگوش ہے۔ برشن کو یقین ہے کہ مانا بوزھو کی جوامی کہانیاں حقیقت کی ادنی اور سے شدہ صورتیں ہیں اور یہ کہ اس کا نام ایک لسانیاتی غلطی کی وجہ سے ایسا بن گیا جس سے خرگوش مراد ہے، اگر چہاس کی جگر جو صحیح لفظ ہوتا جا ہے، اس کا مام ہوم 'صبح لفظ ہوتا جا ہے، اس کا مفہوم 'صبح کے دہ کہتا ہے کہ اس کے اصلی نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مورج دیوتا 'تھا۔

اس چیز کا امکان ہے کہ مانا بوزھو خدائے مطلق کا منے شدہ تصور نہیں بلکہ دہ ایک بلند تر اور عظیم تر افسانوی ہیرد ہے۔ اس پی انسانی ابتدا کے آثار پائے جاتے ہیں اگر چدائی نے ان عظیم عوامل سے تعلق قائم کرلیا ہے جوانسان کے اردگر دکار فریا ہیں مثلاً آسان، موسم اور ہوائی اپنے فوق الفطرت کارٹاموں کے باعث وہ اُن عوامل اور قوتوں پر حادی ہے اور چونکہ وہ انسانوں سے نیم تاریخی طور پر منسلک ہے، اس لیے وہ ٹوٹم جانور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جو اس کے وہ ٹوٹم جانور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جو اس کے لوگوں کا پر امرار مورث تھا۔ اس لیے وہ مغربی ہوا کا بیٹا بھی ہے، چا ندکا پوتا بھی اور عظیم خرکوش بھی ۔ وہ چا الک، دھو کے باز عظیم مردار بھتی ساز اور فوق البشر بھی ہے۔

 قابل رہائش زمین بنائی اوراہ پائی کے اوپر بچھا دیا... اس کا ایک قدم چوبیں میل کے ہرابر تھا۔ بری جمیلیں اُسی نے بنا کمیں اور جب آبشاروں نے اُس کے کام میں رکاوٹ ڈائی تو اُس نے اُسی این اور جب آبشاروں نے اُس کے کام میں رکاوٹ ڈائی تو اُس نے اُسی این اور جہایاں پاڑنے کا نے اُسی این اور جہایاں پاڑنے کا میں این اور کا اُسی باتھ ہے بناہ کرڈالا۔ ہاس کے نام کامنہوں مظیم خرگوش یا روحانی خرگوش ہے۔ پہلا جال بنایا۔ بظاہروہ دیوتا ہے، لیکن اُس کے نام کامنہوں مظیم خرگوش یا روحانی خرگوش ہے۔ برشن کو یقین ہے کہ بانا بوزھوکی عوامی کہانیاں حقیقت کی ادنی اور نے شدہ صورتیں ہیں اور یہ کہ برشن کو یقین ہے کہ بان کا نام ایک لسانیاتی غلطی کی وجہ سے ایسا بن گیا جس سے خرگوش مراد ہے، اگر چداس کی جگہ جو صحیح لفظ ہونا چا ہے، اس کا مام میں کام میں کام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اصلی نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میں جو کہتا ہے کہ اس کے اصلی نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میں جو دو گہتا ہے کہ اس کے اصلی نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میں جو دو گہتا ہے کہ اس کے اصلی نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صورتی دیوتا ہوا۔

اس چیز کا امکان ہے کہ مانا بوزھو خدائے مطلق کا سنے شدہ تصور ہیں بلکہ وہ ایک بلند تر اور عظیم تر افسانوی ہیرو ہے۔ اس میں انسانی ابتدا کے آثار پائے جاتے ہیں اگر چدا س نے ان عظیم عوامل سے تعلق قائم کرلیا ہے جوانسان کے اردگردکا رفر ما ہیں مثلاً آسان، موسم اور ہوائی ایپ فوق الفطرت کا رناموں کے باعث وہ اُن عوامل اور قوتوں پر حادی ہے اور چونکہ وہ انسانوں سے نیم تاریخی طور پر مسلک ہے، اِس لیے وہ ٹوٹم جانور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جو اس کے لوگوں کا پرامرار مورث تھا۔ اس لیے وہ مغربی ہوا کا بیٹا بھی ہے، چا ند کا بچتا بھی اور عظیم خرگوش بھی ۔ وہ چالاک، دھو کے باز، عظیم مردار، مشتی ساز اور فوق البشر بھی ہے۔

قافتی ہیروی ایک اور مثال ہولی نیشا کے نیم دیوتا موئی کی ہے۔ اس کی شخصیت میں ہی مخرہ ہیں، دھوکے بازی اور شرارت کے ساتھ بہادری، دلیری اور اللی صفات موجود ہیں۔ مانابوزھوکی طرح اُس کا حسب نسب بھی کا کناتی مظاہر سے ملک ہے لیکن شکل و شاہت کے اعتبار سے دہ انسان ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھلی، پرندے یا کسی وحثی جانور کی شکل میں جب چاہ تبدیل کرسکتا ہے۔ وہ بالشتے سے لے کرویوتا تک بھی کچھ ہے کیونکہ وہ تہذیب کے بھی اددار سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ بالشتے سے لے کرویوتا تک بھی کچھ ہے کیونکہ وہ تہذیب کے بھی اددار سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ پریوں کی کہانیوں میں شرارتی مسخرے کا کروار ادا کرتا ہے، ترتی یا فتہ تصوں میں وہ آگ جرا کرلانے والا اور اثر دہائش ہے (بین کلاسکی مفہوم میں ہیرو) جزیرہ ہو آگ کے کا کتاتی نظام میں وہ نیم دیوتا ہے جس نے زمین اور آسان کو بنایا، اور نیوزی لینڈ کی اساطیر میں وہ انسانوں کا مہربان سر پرست بن جاتا ہے جس نے زمین اور آسان کو بنایا، اور نیوزی لینڈ کی اساطیر میں وہ انسانوں کا مہربان سر پرست بن جاتا ہے جس نے انسانوں کو لا فائی بنانے کی کوشش میں اپن قربائی دی۔

سین بانا بوزھو کی طرح موئی کی جمی پرسٹ نہیں کی مئی۔ اس کا نام مقد س نہیں سمجھا جاتا اور خداس سے ساتھ کوئی دینی مسلک ہی منسوب ہے۔ روز مرہ کے معاملات میں لوگ اس کی طافت میں سرح سے جوف کھاتے ہیں۔ وہ مرچکا ہے، یا مغرب کی طرف چلا گیا ہے، یا اور خداس سے خوف کھاتے ہیں۔ وہ مرچکا ہے، یا مغرب کی طرف چلا گیا ہورے ہور کی جے بیاس نے اوب کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے پاول کے نشان آتش نشاں پہاڑ کے منجمد لادے پردیکھے جاسے ہیں۔ اس کی کارکردگی کے آٹارز مین اور آسان کے نظام میں نظر آسکتے ہیں۔ لیکن اب عوام پراس کی حکم ان ختم ہو بھی ہے۔ اس کا پرانا حریف سورج اب بھی اس مدار پر چکر لگار ہا ہے جو موئی نے اس کے لیے مقرر کردیا تھا۔ اس کی وادی اور قاتلہ نے نئا اب بھی اس مدار بی لافانیت پرنازاں ہے۔ بہی وہ مرئی قو تیں ہیں، و بوتا ہیں، جو قابلِ تعظیم ہیں اور صرف انہی کے التجاکر نی چاہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا بیٹا، بوتا اور فاتی یا ساتھ کا کھیلا ہوا، شافتی ہیرو، کیوں ایک لافانی د بوتا متصور نہیں ہوتا جو آسان پرتارے کے روپ میں بیشا ہے اور سمندروں کر حکم ان کرتا ہے؟

اِس سوال کا جواب سے ہے کہ لوگ اس پر اس طرح سنجیدگی سے ایمان نہیں لاتے جس طرح دیوتا وں پرایمان لاتے ہیں۔افسانوی ہیروکی طرح القافی ہیروہ بھی انسانی خواہشات اور تمناوں کا ذریعہ اظہار ہے۔ اس کے کارناہے محض تخیلاتی تخلیق ہیں لیکن جہاں افسانوی ہیرو ایک فرد ہے جوا ہے ذاتی مخالفین ساپ ، ممالک ، بھائی یا رقیب سے پر فرقے پاتا ہے۔ ثقافتی ہیرو محض ایک انسان ہے جوان زیروست قو توں پر فرقح پاتا ہے جواس کے لیے خطرے کا موجب میں ۔ غیر شعوری طور پر ایک پورے قبیلے کو (نہ کہ کسی ایم موجد کو) اس متماثل قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے ڈراے کا ماحول کا کناتی ہے، طوفان با دو باراں اور رات کا اندھرا اس کے دل میں میں میں سیلاب اور موت اس کی طاقت کا امتحان ۔ بیدوہ تھائی ہیں جو اس کے دل میں خبات کا تصور پیدا کرتے ہیں۔ اس کی طاقت کا امتحان ۔ بیدوہ تقائی ہیں جو اس کے دل میں خبات کا تصور پیدا کرتے ہیں۔ اس کا کام فطرت لیمن و آسان ، سبڑہ ، دریا اور موسم کی تخیر ہے اور موت پر فرقے۔

جس طرح پریت کہانی اپنے ٹانوی کرداروں مثلاً بادشاہ، جادوگرنیاں اور بھوت اور پریاں (جواکشر حقیق ہستیوں کے متماثل ہوتے تھے اور اس طرح کہانی سے علیحدہ ان کا وجود مصور ہوتا تھا) کے ذریعے ذاتی ماحول اور انسانی تعلقات کی دضاحت کرتی ہے، ای طرح مشافق ہیروکی کہانی ایک ایسی حقیقت کی علامات مہیا کرتی ہے جو داخلی سے زیادہ خارجی ہے۔

ہیرہ کے کارنا ہے ان کے خلاقوں کے لیے بھی محض دکھاوا ہیں لیکن ان قو توں کو جن سے اس کا مقابلہ ہے، ہم اکثر زیارہ اہم سمجھ لیتے ہیں۔ وہ قو تیں حقیق دنیا ہے متعلق ہیں اوران کی علامات کا مفہوم خواب کی دنیا ہے ماورا ہے۔ موکی فوق البشر ہستی ہے جوانسانی قوت، ہنراور مہارت کی خواہشاتی تعبیر ہے۔ فطرت کی تو توں کے درمیان اس کا مقام در حقیقت انسانیت کا مقام ہے۔ خواہشاتی تعبیر ہے۔ فطرت کی تو توں کے درمیان اس کا مقام در حقیقت انسانیت کا مقام ہو وہ کہاں ہے آیا؟ وہ فطرت ، آسان، زمین اور سمندر سے پیدا ہوا۔ کا کناتی اصطلاح میں وہ عورت کا بینا ہوا۔ اساطیر میں وہ رات کی عظیم عورت کا بینا ہوا۔ اساطیر میں وہ رات کی عظیم عورت کا بینا ہیان کیا جا تا ہے۔ (ہائن نیوٹی پو)

یوں نیٹیائی زبان کے لفظ ہائن (Hine) (اس کا تلفظ ہنا اور اینا مجمی ہے) کا اشتقاق بہت دلی نیٹیائی زبان کے لفظ ہائن (Hine) (اس کا تلفظ ہنا اور اینا مجموع ہوئی ہوئی زبان کے لفظ ہائن (وال پذیر ہونا ہوتا ہے۔ دوسر کے لفظوں کے ساتھ مل کر اِس کا مفہوم ورت ہوتا ہے۔ اس معرف ہوئی کیا گرنا ، زوال پذیر ہونا ہوتا ہے۔ دوسر کے لفظوں کے ساتھ مل کر اِس کا مفہوم ایک خاص قسم کی جورت یا دوشیزہ ہے۔ معرف اور کر و دونوں معنوں میں مستعمل ہونے کے باعث اس لفظ کا ایک ملمی مفہوم آتا کم ہوتا ہے۔ اور اس کے اس کو نوق الفطر ت ہستیوں کے لیے استعمال کرنا زیادہ موز وں ہے کیونکہ یہ ہستیاں میں شخصیتیں ہوتی ہیں، لیکن جب بہت می ہستیاں ، اس ایک نام سے پکاری جا کیں (کیونکہ ان کی علامتی قدر اساسی طور پر کیساں ہوتی ہے) تو قدرتی طور پر دہ سب ایک دوسر کے میں مؤم ہونا شروع ہوتی ہیں۔

پولی نیٹیا کی اساطیر میں مختلف کردار جو ہنا کی سیرت کے حامل ہیں، موتی کے قصے میں ابطور ٹانوی کردار ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اس کی مال، بہن یادادی کی حیثیت سے موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ عام قارئین اس قصے سے واقف نہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس طاقتیں۔ شرارتی اور طباع، ہیروکی چنداہم کہانیول کو مختصراً یہاں بیان کردیا جائے۔

## 1. آگ کی تلاش

مولی چاریا پائی بھائیوں میں سب سے مچھوٹا تھا ان سب کے نام مولی تنے ، فرق صرف میہ تفا کہ ہراکی کے نام کے ساتھ کچھ القاب بڑھا دیے جاتے تھے تاکہ ایک دوسرے سے تمیز ہوتی سے سال سوائے مجھوٹے مولی کے بے وقوف تنے ، لیکن یہ فیرمعمولی ذہانت کا ہوتیں۔ سارے بھائی سوائے مچھوٹے مولی کے بے وقوف تنے ، لیکن یہ فیرمعمولی ذہانت کا

مالک تھا۔ وہ وقت سے پہلے پیدا ہوا اور اس کی مال ہمنا نے یہ بجھتے ہوئے کہ یہ کمزور، لاغراور بے کارہے، اے سندر بی بجینک دیا۔ ایک دریائی جانور نے اس کی پرورش کی اور کچھ مرصے بے کارہے، اے اس کے اصل گھر پہنچا دیا جہال اسے لقیط (وہ بچہ جس کے مال ہاپ کا بتانہ ہوادر جو یہ بہی مل جائے) سے طور پر رکھ لیا گیا۔ وہ شرارتی اور طاقتورتھا اور جمیشہ اپ بہن ہوادر جو یہ بہی معیبت کا باعث۔

موئی کی ہاں اپنے بچوں کے ساتھ ایک جھو نیٹرٹی میں رہتی تھی۔ وہ پُو بھٹتے ہی جھو نیٹرٹی جھو نیٹرٹی کے ساتھ ایک جھو نیٹرٹی میں رہتی تھی۔ وہ جو ان موئی نے جھو لیک کے اس رازکو معلوم کر ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے جھو نیٹرٹی کے سب دروازوں اور کھڑ کیوں کے سوراخ بند کر دیئے۔ تاکہ میٹ کی روشنی کی شعاعیں اندر نہ آسکیں اور وہ دیر کی سوئی رہے۔ پھر جب وہ انٹی اور بھاگ کر جانے گئی تو اس نے اس کا پیچھا کیا اور پاتال کی جانے کا راستہ معلوم کر لیا جہاں وہ اسارا دن اپنے مردہ اجداد کے ساتھ بسر کرتی تھی۔ موتی پرندے کی شکل اختیار کر کے ان دیوتا کول کی صحبت میں جا بیٹھا۔ انھوں نے اسے پکا ہوا کھانا دیا جو اس نے پہلی دفعہ پچھا۔ یہاں اس نے وہ اجداد دیکھے جن کے قبضے میں آگ کا رازقا۔

اس کے آگ لے کر بھاگ آنے کی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جد و نے اپنی ایک انگی اسے دی جس ہیں آگ کا عضر پوشیدہ تھا۔ یہ بعض کے مطابق اس نے زبرتی چھین لیا اور بعض دوسری روایات کے مطابق اس نے آگ جلانے کا راز الائی سے سیکھا جومٹی کی مرفی تھی اور جس کو آگ والی عورت بہت مقدس بچھتی تھی لیکن ان سبدروایات سے جو چومٹی کی مرفی تھی اور جس کو آگ والی عورت بہت مقدس بچھتی تھی لیکن ان سبدروایات سے جو چرمشتر کے طور پر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرائی ہنا ایک آئش فشاں بہاڑیا ایک غاری یا مرف اس زمین پر رہتی ہے اور وہ اس (آگ کے) خزائے کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہے۔ مرف اس زمین پر رہتی ہے اور وہ اس (آگ کے) خزائے کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہے۔

## 2. مجھلی پرنے کا جادو کا کانٹا

سہ کہانی نیوزی لینڈ میں مروج ہے۔اس سے مطابق موئی کواپنی ایک بوڑھی جدہ کے پاس کھانا دے کر جھیجا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ مرر ہی ہے ادر اُس کا آ دھاجسم مردہ ہو چکا ہے، اس نے اس کا نجلا جبر ااُ تارلیا، اس سے مجھلی کرنے کا کا نٹا بنایا اور کھروالی آگی۔ اِس کا نے سے وہ مجھلیاں کرنے کیا۔ ایک بہت بری مجھلی کرئی تن جو در تقیقت خشک زمین تھی۔ اس کے بوقو ف بھائیوں نے جواس کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے، اس مجھلی کوکاٹ ڈالا۔ اگر وہ ایسانہ کرتے تو اس دنیا میں ایک بہت بردا براعظم وجود میں آجا تالیکن اب وہ جھوٹے بچوٹے وہ ایسانہ کرتے تو اس دنیا میں ایک بہت بردا براعظم وجود میں آجا تالیکن اب وہ جھوٹے بچوٹے جزیروں میں تقسیم ہوگیا۔

## جیلو کی ہنا اور موئی کا سورج کو جال میں پھنسانا

ویلیوکودریا جوہیلوشہر کے درمیان بہتا ہے، بجیب وخریب خوبصورتی کا حامل ہے۔ کی کمل

علد اس میں آبٹاریں بی آبٹاریں بیں۔ اس دریا کے کنارے ہتا کے بیٹے موئی کی زمین

ہے۔ دریا کی تہد میں، ایک بوی آبٹار کے عین بیٹے ایک غار میں ہنا کا گھر ہے۔ روایت کے
مطابق وہ دریا کے کنارے کھانا پکایا کرتی تھی۔ دن بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ چھال کے کپڑا

بنانے میں اتنا وقت صرف ہوجاتا کہ اسے آنام میسر نہ آتا۔ اگر چہ ہنا ایک و یوی تھی اوراس کے
ماندان میں ایسے افراد تھے جو مجزانہ قوت کے مالک تھے، اس کے باوجود جزیرہ ہو آئی کے
داستان طراز دن کے ذہن میں میں میں میں نہ تنیں اور وہ زور نگارش سے جیرت انگیز نمائی کے
مدانہ کر سکے۔

منائے جب بڑی محنت سے جمال کوکوٹ کرسکھانے کے لیے رکھا تو اسے بڑا رہے ہوا کہ مورج سکھانے جب بڑی محنت سے جمال کوکوٹ کرسکھانے کے لیے رکھا تو اسے بڑا رہ ہورج سکھانے میں اُس کی مدو کے لیے تیار نہیں۔سورج بہت جلدی اپنا سفر طے کر لیتا اور وہ مکڑ سے خنگ نہ ہوتے۔ آخر کا راس نے اپنا طاقتور منے موتی کو مدد کے لیے بلایا۔

مولی نے درخوں کی جمال ہے رہے بنائے۔ سورج پہاڑ پر چرھے لگا اور جوالا کھی ہل داخل ہوا پھر وہ جوالا کھی کے مشرقی سوراخ سے باہر لگلا اور حسنب معمول جلد جلدا ہے سفر پر روانہ ہوا۔ مولی نے سورج کی ٹانگوں (شعاعوں) پر کے بعد دیگرے کی کمندیں پھینیس۔ وہ کمندروں میں جکڑ کیا اور اس کی پچھٹا تکسی ٹوٹ کئیں۔ جادو کے ایک ڈیڈے ہے مولی نے سوراج کے چہرے پر کی ضربیں لگا کیں۔ وہ بری طرح ذخی ہوا اور نظر انے لگا۔ اس پراس نے مولی ہے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ آ ہتہ چلا کرے گا۔

4. موئی کی موت

یہ کہانی بھی نیوزی لینڈ میں مرون ہے۔اس کی اخلاقی اور حزنیہ نوعیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اساطیر سے اوقیدیائی دور کے بجائے رزمیہ دور سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں ہم شرارتی اور چالاک ہیرد کو ایک سنجیدہ حالت میں دیکھتے ہیں جو انسانوں کی زبوں حالی کو دیکھ کر مغموم و پالاک ہیرد کو ایک سنجیدہ حالت میں دیکھتے ہیں جو انسانو س کی زبوں حالی کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ ہر انسان جلد یا بدیر مرجاتا ہے۔ پھر بھی واپس نہیں پریشان ہے۔ اسے بیدد کی طاقت پر ناز ہے۔ وہ اس مصیبت کو ختم کرنا چا ہتا ہے، وہ حیات بعد الموت کی تلاش میں روانہ ہوتا ہے تا کہ اسے زمین پر رہنے والے انسان کے پاس واپس الے آگے۔

کئی کامیاب کارناموں کے بعد موتی خوش خوش اپ والدین کے پاس آیا۔اس کے باپ نے اس کے کارناموں کی تعریف کی لیکن اے خبروار کیا کہ ایک ہستی ایس ہے جواس پر فتح پائتی ہے۔موئی کو یقین نہ آیا، اس نے اپ باپ سے اس ہستی کے متعلق سوال کیا۔ اس کے باپ نے جواب دیا ''یہ ہستی تمہاری قدیم جدہ ہائن نیوٹی ہوئی وہا کی دے گا۔وہ چیز جو چاہ ہوئی اور بند ہوتی ہوئی دکھائی دے گا۔وہ چیز جو چاہ جونو افتی پرنظر کرو جہاں وہ چیتی ہوئی کھلتی اور بند ہوتی ہوئی دکھائی دے گا۔وہ چیز جو کم دور چیتی ہوئی کھلتی اور بند ہوتی ہوئی دکھائی دے گا۔وہ چیز کی طرح ہے۔اس کی چلیاں زرد پھر کی طرح کی اس کے دانت آکش فشاں بہاڑ کے شیشے کی طرح سے اس کی چلیاں زرد پھر کی طرح ہیں۔اس کے بال لمی، بحری گھاس کے چھوں کی طرح ہیں اور اس کا منہ ایک لا لی چھلی کی مائد کھلا رہتا ہے۔''

اس تنبیہ کے باوجود موئی اپنی خوفناک جدہ بہنا کو تلاش کرنے روانہ ہوگیا۔ اس کا مقعد یہ تفاکہ دہ اس کے منہ بیل سے ہوتا ہوا اس کے پیٹ بیل جا پہنچ جہاں لا فائی زندگی پوشیدہ تھی۔
ال نے بحض اخلاتی مدد کے لیے پچھ دوست پرندے اپنے ساتھ لے لیے اور افق کے چکلیے راستے پرروانہ ہوگیا۔ اس نے انھیں ہے جت کی کہ وہ کی تم کا شور وغل نہ کریں جب تک وہ اس کے منہ بیل واٹس کے دانتوں سے جوموت کا مندسے واپس نہ آ جائے بھر وہ اس کے منہ بیل واٹل ہوا اس کے دانتوں سے جوموت کا دروازہ سے وہ فیر و عافیت سے گزر گیا۔ اس نے ابدی زندگی کا فزانہ پالیا اور واپس بھاگ مدروازہ کے لیے تیار ہوا۔ لیکن عین اس وقت جب وہ ان تیز دانتوں (موت کے دروازے) کے آنے کے لیے تیار ہوا۔ لیکن عین اس وقت جب وہ ان تیز دانتوں (موت کے دروازے) کے

درمیان تھا ایک بے دقوف پرندے نے جوموئی کے یوں چوری جھیے بھاگ آنے کوا مچھا نہ بھتا تھا۔ شور مچانا شروع کردیا۔ ہائن بنوٹی پوجاگ آشی اور اس نے موٹی کو دوکلڑے کرڈالا۔ اس طرح اس کی عظیم جدہ نے اُس پر فتح پالی جس طرح وہ تمام انسانوں پر فتح پارہی ہے۔ کی کئے سب کوآخر کاراس کے جبڑوں سے موکر گزرتا پڑتا ہے۔

ان تمام کہانیوں میں موٹی ایک ہی شخصیت ہے جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے لیہ جو چیز جیران کن معلوم ہوتی ہے، وہ بیہ ہے کہ بہت می مورتمیں بنا نام کی موجود ہیں جو موٹی کی اس، دادی، دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہونے والی جدہ، پہلی ملکوتی جدہ، بہن وغیرہ ہیں۔ ایک کہائی میں اس کی دالدہ ہے جو ایک جھوٹیرٹی میں رہتی ہے اور جس نے اسے کزور سجو کر در با میں کھینک دیا تھا اور دوسری کہائی میں خوفناک دیوٹی ہائن نیوٹی ہو ہے۔ ان دونوں میں کوئی مشابہت نہیں۔ سوال یہ کہائی میں خوفناک دیوٹی ہائن نیوٹی ایک ہی نام سے کسے پکاری عالی میں خوفناک والیہ عورتیں ایک ہی نام سے کسے پکاری جائے گئیں؟

سرمعاطل ہوتانظرا تا ہے اگر ہم بیر حقیقت سما سے رکھیں کہ ہنا سے معنی چاند ہے ہی ہیں۔

پولی نیشیا کی اساطیر میں جو مختلف مختصیتیں ہنا کے نام سے پکاری جاتی ہیں وہ چاند کی جسمی شکلیں

ہیں جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوتی رہیں۔ ایک طرف وہ چکیلی غیر مرکی عورت ہے جو چکیلے

راستے کے آخرافت پرستی ہے اور دوسری طرف وہ مال ہے جورات تو اپنے بچوں کے ساتھ بسر

راستے کے آخرافت پرستی ہے اور دوسری طرف وہ مال ہے جورات تو اپنے بچوں کے ساتھ بسر

کرتی ہے لیکن دن کے وقت پاتال میں چلی جاتی ہے۔ وہ جدہ جو ایک طرف زندہ ہے اور

دوسری طرف مردہ، جودولوں صوراؤں میں وہی ہنا معلوم ہوتی ہے جس کے پاس آگ کا رازتھا،

واضح طور پر جاند دیوی ہے۔ جیلو کی ہنا جو اپنے غار سے لکل کر کیٹر ابنانے کی چھال زمین پر

واضح طور پر جاند دیوی ہے۔ جیلو کی ہنا جو اپنے غار سے لکل کر کیٹر ابنانے کی چھال زمین پر

اگر اساطیری دیوتا در حقیقت بجیم کے مل سے ظاہر ہوئے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مونی کی ماں جس نے اسے دریا میں بچینک دیا اور پھر اسے اپنا بیٹا بنا لیا، ایک ایسے عمل کا آخری نقط ہے جس کا آغاز چا ندکا زندہ اور مظاہر پرستانہ تصور تفالیکن چونکہ تمام قدیم کہا نیوں کی نوعیت برعت کہا نیوں کی توعیت کی اور چونکہ قدیم غیر مہذب اتوام کے ذہن کا کناتی دلچیسی سے ممل طور پر معارت کی علامات موجود ہیں، اس لیے برا تا شنا تھے اور چونکہ بلندتر اساطیر میں واضح طور پر فطرت کی علامات موجود ہیں، اس لیے برا عقیدہ اس کے برعک سے کہ جناچا ندکی علامت نہیں بلکہ خود چا ند بنا یعنی عورت کی علامت ہے۔

چونکہ چا کہ کی حالت مسلسل برتی رہتی ہے، اس لیے وہ نمایاں اور نفرف پذیر علامت ہے۔ سورج ہے کہیں زیادہ کیونکہ سورج کی صورت نا قابل تنجیر اور روشنی سادہ ہے۔ سوطاہر ہے کہ وہ کہ چا نہ میں نسوانی علامت بننے کی بہت صلاحیت ہے اور اس کے مفہوم میں اتنا تنوع ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی عور توں کی نمائندگی کرسکتا ہے، مثلاً مان، ملاز مد، جوان اور بوڑھی۔ انسانی وہن میں ایک نامعلوم صلاحیت پوشیدہ ہے جس کی مدوسے وہ علامتی صور توں کی پیجان لیتا ہے اور بالضوص وہ علامتیں جو بار بار اس کے سامنے آتی رہیں۔ فطرت کی ایدی با قاعدگی، اجرام فلکی کی حرکات، زمین پر دن اور ات کی تبدیلی، سمندر کی اہروں کا مدو جزر ہمارے اپنے اعمال کی ترار ہیں۔ بہی بظاہر بہترین استعارے ہیں ترار کے علاوہ خارجی دنیا کے قابلی ذکر اعمال کی تحرار ہیں۔ بہی بظاہر بہترین استعارے ہیں جن ہیں۔ جن ہے ہم زندہ علامات (پیدائش: نشو و نما، زوال اور موت) کو ظاہر کر سکتے ہیں۔

قدیم اقوام کے زدیک عورت فطرت کا ایک سریست راز ہے۔ زندگی کا آغازای کی ذات ہے ہوتا ہے۔ صرف مہذب معاشرہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ جنسی صحبت پیدائش کی ذمہ دار ہے۔ ایک کم فہم آدی یہی سمجھتا ہے کہ عورت کا جسم اس کے ساتھ بردھتا اور کم ہوتا ہے۔ عورت زندگی کا ذریعہ بھی ہے اور اس کی علامت بھی۔

نیکن عورت کا حمل مظہر نے اور پیٹ بڑھنے کا عمل اتنا ست ہوتا ہے کہ بادی النظر میں وہ کو گا ایک اسلوب میں نظر نہیں آتا۔ انسانی عقل نے تو کہیں بہت بعد جا کرعورت کے معالمے میں اس حقیقت کو محسوس کیا، لیکن اس نے بہت جلد جا ند کے بڑھنے اور محفنے سے نسوانیت کی ایک نظری علامت وابستہ کرلی تھی۔

تمثیلی علامتیت کی ہے صفت ہے کہ بہت سے تصورات کمل اظہار میں مجتمع ہو سکتے ہیں اور اس کے جزوی حصول کو علیحدہ علیحدہ ظاہر کرنے کی ضرورت محسول نہیں ہوتی ۔ نفیاتی تحلیل کے ماہرین جفول نے اس کا انکشاف خواب کی علامات کے تجزیے سے کیا، اس انخصار کے نام سے پکارتے ہیں۔ چاند ایک مثالی مختصر علامت ہے۔ وہ نسوانیت کے کمل اسرار کو ظاہر کرنتا ہے۔ نہمرف اپنی بدلتی ہوئی صورتوں کے ذریعے بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ وہ سورت سے فروتر ہے اور بادلوں کے قریب ترہے جو کیڑوں کی طرح اُسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ شایدوہ رمزیت جو چاند کی روشنی سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے کمل طور پر غائب ہونے کا عجیب وغریب چاند کی روشنی سے بیدا ہوتی ہے، اور اس کے کمل طور پر غائب ہونے کا عجیب وغریب منسوبہ سیر چیزیں بھی علامتی اجزا کے طور پر قابلِ اعتنا ہیں۔ (قبائل معاشرے میں عورتی محل منسوبہ سیر چیزیں بھی علامتی اجزا کے طور پر قابلِ اعتنا ہیں۔ (قبائل معاشرے میں عورتی محل

کے دنوں میں مردوں سے علیحدہ رہتی تھیں جو جاند کے معاطع میں کمل طور پر فائب ہونے کے

مترادف بیں)

لین جس طرح زندگی ہرتر تی کے ساتھ بھیل کی طرف بدھتی ہے، اس طرح ہم اس دیم اس دیم ہے اس موت (ندگی) و کھنے کی صورت میں آہت آہت نمایاں عناصر پر قابو پاتے بھی دیکھتے ہیں۔ موت (ندگی کا مورث ہوتا ایک واضح صورت میں ہضم کر جاتی ہے، اور ہضم کرنے والا دایو ہرنے والی زندگی کا مورث ہوتا ہے۔ چاند کی اہمیت اس معالمے میں اتنی واضح ہے کہ اس سے چہم پوشی ممکن نہیں۔ صدیوں کی تحرار زندگی اور موت کی تصویر ہمارے سامنے لاکھڑا کرتی ہے۔ کوئی تجب نہیں اگر انسانوں نے تکرار زندگی اور موت کی تصویر ہمارے سامنے لاکھڑا کرتی ہے۔ کوئی تجب نہیں اگر انسانوں نے اس کا مشاہدہ کرنا سیکھا، اور اس کے عروج و زوال کے ادوار کے مطابق انسانی زندگی کے تصورات قائم کے، اور اس نتیجہ پر پنچ کہ موت اُنہی خوفناک آبا واجداد کا کام ہے جنموں نے زندگی بخش ۔ ہنا کی کہانی ان تمام کاعس ہے اور شاید دوبارہ جی اٹھنے یا تنائ کے تصورات ہی

اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ چاند کو کیوں بنا کے نام سے پکارا جاتا ہے اوراس کو کیوں بنا کے نام سے پکارا جاتا ہے اوراس کو کیوں دیوی کا رہے دیا جاتا ہے۔لیکن چونکہ قدیم اقوام کی زبنی صلاحیت کسی قوت کو انسانی صورت میں منشکل کرنے کی حاجت مند شقی ،اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنا کو کیوں جسی شکل میں چیش کیا گیا؟

ساکی سلمہ حقیقت ہے کہ وحتی اور قدیم اقوام کا خیال تھا کہ ہروہ شے جوان کی زندگی پر انداز ہوتی ہے اُن کی طرح ایک شخص وجود رکھتی ہے۔ اس بنا پر انھوں نے ہے جان چیز دل کے ساتھ انسانی صور تیں، نقاضے اور گرکات منسوب کیے کیونکہ ان کے اتمال کی تشریح اس کے بیٹے را اُن کے نزدیک ) ممکن ہی نہیں۔ بیا کثر پڑھے جس آیا ہے کہ ان قدیم اقوام نے جن کا بغیر (اُن کے نزدیک) ممکن ہی نہیں۔ بیا کثر پڑھے جس آیا ہے کہ ان قدیم اقوام نے جن کا بجہ سے بیا ساطیر معرض وجود جس آئیں، جا ٹھرسورج اور ستاروں کو اپنے جسیا انسان متعود کیا جن کے اپنے گر اور خاندان ہیں۔ کیونکہ وہ ان ماڈی اشیاء اور انسانوں ہیں تمیز کرنے کا منا سے آئے گر اور خاندان ہیں۔ کیونکہ وہ ان ماڈی اشیاء اور انسانوں ہیں تمیز کرنے کا منظر ساخ آئے گا۔ ٹائلر کے الفاظ جن ' فیر مہذب انسان کے لیے سورج اور ستارے در دفت منظر ساخ آئے گا۔ ٹائلر کے الفاظ جن ' فیر مہذب انسان کے لیے سورج اور ستارے در دفت اور دریا، ہوا کیں اور بادل زندہ مختصیتیں ہیں جو انسانوں یا حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے ہیں اور جواہے فرائفن حیوانوں کی طرح اپنے جسمانی احمدارے یا انسانوں کی طرح معوق ہیں اور جواہے فرائفن حیوانوں کی طرح اپنے جسمانی احمدارے یا انسانوں کی طرح معوق ہیں اور جواہے فرائفن حیوانوں کی طرح اپنے جسمانی احمدارے یا انسانوں کی طرح معوق ہیں اور جواہے فرائفن حیوانوں کی طرح اپنے جسمانی احمدارے یا انسانوں کی طرح معوق ہیں اور جواہے فرائفن حیوانوں کی طرح اپنے جسمانی احمدارے یا انسانوں کی طرح معوق ہیں اور جواہے فرائفن حیوانوں کی طرح اپنے جسمانی احمدارے یا انسانوں کی طرح معوق ہیں اور جواہے فرائفن حیوانوں کی طرح اپنے جسمانی احمدارے یا انسانوں کی طرح معوق ہیں۔

الات كا دد عرانجام دية إلى ـ ك

یا اینڈر یولینگ کے لفظوں میں'' قدیم لوگ اس دنیا کی مادّی اشیاء اور اپنے آپ میں تمیز نہیں کر سکتے۔ وہ سورج اور چا ندہ ستاروں اور ہوا کے ساتھ اسی طرح انسانی جذبات اور زبان منسوب کرتے ہیں جس طرح جانوروں پر ندوں اور مچھلیوں کے ساتھ۔''ک

جب یہ کہا جاتا ہے کہ موتی نے سورج کی ٹائلیں کاٹ ڈالیں اور یہ کہ لین دیوتا نے اسے ا رہی لین آسان کی بغل کے یعیم کی روشی دیکھی، توبیکوئی مبالنے کی بات نہیں۔ان کی اساطیر میں ان فطری عوامل کوتشبیہ کی فنکل دے دی می تھی۔ جو چیز میرے نزدیک نا قابل یعین ب، دویہ ہے کہ قدیم اقوام نے ابتدائی سے خود بخود سورج کومرد سمجھ لیا اور جا عد کومورت۔ اگر الیانه ہوتا تو انسانی مخیل کی کارفر مائیاں انسانی ذہن کے اُس دور ارتقاء ہے بہت پہلے ظہور پذیر ہو چی ہوتیں جب وہ حقیقاً ظہور پذیر ہوئیں۔ مجھے اس سے مجی اتفاق نہیں کہ فطری اساطیراس لے تخلیق کی میں کہ موسی یا فلکی واقعات کی تشریح اور تعبیر کی جاسکے ۔ فطری اساطیر درحقیقت اكك فوق البشر ميرد (موئى ياير ميتفيس) كافسانے مين جس كى فوق البشريت كارازاس ميں مضرے کہوہ ایک عام آدمی سے بالا ہے، کویا ایک ہی فض میں ساری انسانیت سموئی ہوئی ے۔ وہ نظرت کے اُنسی عوال کے خلاف جدوجبد کرتا ہے۔ جنموں نے اسے بنایا اور جواس کی بھا کے ضامن ہیں۔وہ ان سے دوطرح کے رشتوں سے وابستہ ہے، فرزندانہ اور معاشری۔اُس ك تجيم كے باعث أس كے عضرى آباء واجداد، بحائى اور حريف متحص موجاتے بي أس كى کہانی میں اس کی ایک مال ہے جو عام انسانو اس کی طرح ہے لیکن جس طرح وہ خود مردانگی کا الماينده إن أس كى مال نسوانيت كى علامت برنسوانيت كى علامت جا ند باور چونكدا سطور بنانے والی ذہنیت علامت اور اُس کے مغہوم کے فرق کو واضح طور برنہیں جھتی ، اِس کیے جا عدنہ مرف نسوانیات کی نمایندگی کرتا ہے بلکہ نسوانیت کوپیش بھی کرتا ہے۔ یولی نیشیا کے علم کا تنات کا دارو مدار جا عدى تجسيم رئيس، بلك مناكوجا عدى شكل مين پيش كرنے ير ہے۔

یمبی قصے سے اسطور پیدا ہوتی ہے۔ غیر مہذب آ دی اپنی سادگی سے چاند کو عورت نہیں تصے سے اسطور پیدا ہوتی ہے۔ غیر مہذب آ دی اپنی سادگی سے چاند کو ایک روش آگ کا کولہ العبور کرتا۔ کیونکہ ووان کے فرق اور مشابہت سے واقف نہیں۔ وہ چاند کو ایک روش آگ کا کولہ ادرایک چیکتی ہوئی شخص محتا ہے۔ پھر بھی وواس میں نسوانیت دیکھیا ہے اور اسے فورت کا نام دیتا ہے۔ چاند کے اُن تمام اعمال اور تعلقات سے دلچیں لیتا ہے جن میں نسوانیت کی جملک نظر آتی

ہے۔ نقائی، ہیرواور چائد کے تعلق کے باعث دیوتا میں انسانیت کی صفات ابحرتی ہیں اور اس کے اعمال کے دائرے کی تجدید ہوتی ہے۔ اس لیے چائد میں جو روشنی، صورت اور جگہ کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر چہ بطور تجر کی واقعات کے وہ مشکل اور بے نام ہیں، لین انسانی تعلقات اور انعال (مثلاً حمل مفہرنا، بچہ جننا، محبت کرنا اور نفرت کرنا، قبل کرنا اور متحقول ہونا) کی مماثلت کے باعث اہم قراریاتی ہیں۔

بہتادیل چاند کے معاملے میں خاص طور پر سی جبیعتی ہے، کیونکہ وہ مورت کی زندگی کے کی پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ بے شار ہنا ہیں درحقیقت چاند دیویاں ہیں۔اس اختلاف کے باوجود بنیادی علامت کی وحدت اور میسانی دبینیاتی تصور پر اثر انداز ہوتی ہے اور تمام ہنا کیں ایک ہی خونی دشتے میں نسلک ہوجاتی ہیں: ماں اور بیٹیاں۔اس کی اسطوری تشریح کی ضرورت ہے اور اس سے صحیحت کی فطری اساطیر دونما ہوتی ہیں۔

دیوتاؤں اور پیم دیوتاؤں کے بظاہر غیرعقلی حسب نسل اس حقیقت سے پیدا ہوتے ہیں کہ اساطیر کے خاندانی تعلقات فطرت اور انسانی معاشرے کے بہت سے مختلف ماڈی اور منطق رشتوں کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ رات کے تصور سے گئی ہوئی رات، اُڑنے والی رات اور چیخے والی مات کے تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ منح کے تصور سے ایک بالکل مختلف منطق سے اطاعت شعاروں روشن دن اور مکال کے تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان ایک اور مختلف منطق کے اعتبار سے اِن تمام قو توں اور عوامل کے خاندان کا فرز ند ہے۔ چاند کی بیٹیوں کا رشتہ اپنی مال فین نے باد جود وہ موئی کی رشتہ کے ماور ہے۔ اس کے باوجود وہ موئی کی بہنیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب موئی محجلیاں پکڑنے نکانا ہے تو ایک ایک شخصیت جو واضح طور بہنیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب موئی محجلیاں پکڑنے نکانا ہے تو ایک ایک شخصیت جو واضح طور برجا ندر ہوئی ہے۔ اس کے ہمراہ ہوتی ہے۔

میں نے چاندی جیم پرطویل بحث اس لیے کی ہے کہ اول یہ اسطور سازی کی بہترین مثال ہے اور دوسرے ممکن ہے کہ اس عالمگیراور قدیم مثل (یعنی اسطور سازی) کا آغاز بہیں سے ہوا ہو علم الاساطیر کے بعض ماہر بن کا خیال ہے کہ ندصرف قدیم بلکہ تمام اساطیر چاندک اساطیر پرجن جی جیماس جامع مفروضے کی صدافت پرخک ہے کیونکہ جب انسان کا ذہن چاند کو تشہیری صفات سے متصف کرنے کی اہلیت رکھ سکتا ہے تو پھرسورج ، ستارے، زجن ،سمندر وغیرہ اس دیونائی صفات سے متصف کرنے کی اہلیت رکھ سکتا ہے تو پھرسورج ،ستارے، زجن ،سمندر وغیرہ اس دیونائی صفت سے کیے محروم رہ سکتے ہیں ہے گئیل کی بیدور آفرین کا میابی مرف

ایک موضوع یا ایک علامت تک محدود فہیں روستی۔ جب ایک وفعہ ہم یے محسوں کرلیں کہ قدرت کے نظام میں انسان کا مقام کا نتاتی و بوتاؤں کے درمیان ایک ہیرو کا ہے۔ تو پھر سینکٹروں دیوتا فور بخو دبخو دمعرض وجود دیس آجاتے ہیں۔ اس موقعے پر ندہبی فیلنا کی کے ایک سے دور کا رونما ہونا قدرتی یات ہے۔

المار کردیا ہے۔ ہمیں جو الکورہ بالا کمتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس جیب وغریب حقیقت کی اسے دد کر دیا ہے۔ ہمیں جو الکورہ بالا کمتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس جیب وغریب حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ''بوتائی اساطیر سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ گویا المہب اور اساطیر دونوں باہم مربوط حقائق ہیں۔'' اس کے نزدیک اس الطیری دیوتا جدی اساطیری دیوتا وس کے داست و بوتا جدی اساطیری دیوتا وس کے داست و بوتا جدی ادواح خبیشہ اور مقامی دیوی دیوتا سے متعلق ہوتے سے لیکن وہ کہتا ہے کہ ''ارواح خبیشہ کی پرستش ادواح خبیشہ اور مقامی دیوی دیوتا سے متعلق ہوتے سے لیکن وہ کہتا ہے کہ ''ارواح خبیشہ کی پرستش ادواح خبیشہ کی برستش کی ہے کہ اس گذشہ کے باعث رسوماتی دیوتا اور افسانوی دیوتا ایک جگہ آگر مل جاتے ہیں فصل کی ہے کہ اس گذشہ کے باعث رسوماتی دیوتا اور افسانوی دیوتا ایک جگہ آگر مل جاتے ہیں فصل کی دیوی بن جاتا ہے، مس طرح کس اساطیری دوشیزہ کا روپ دھار لیتا کے بحد وہ افساند دینیات میں تبدیل ہو کرضیح نہ ہی فکر کا جزو بن جاتا ہے۔

اے ان کر کرنے نے اپنی کتاب اساطیر کا آغاز میں حتی طور پر اعلان کیا ہے کہ اساطیر شاعروں کی تخلیق کا بتیجہ ہیں اور خالص جمالیاتی پیداوار ہیں۔ جب تک انھیں کسی ذہبی صحیف میں جگہ نددی جائے لوگ آئھیں مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے لیکن یہاں فکر کے اساطیر سازی کی مرحلے کو ظاہری مرحلے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ یقین اور شک بنیادی طور پر موفر الذکر سے متعلق ہیں۔اساطیر سازی کا شعور مرف خیالات کی کشش سے واقف ہوتا ہے اور وہ خیالات کو استعال کرتا ہے یا فراموش کر دیتا ہے۔ جب ظاہر بہت پرستی کا دور آتا ہے تو اِن پر شک کیا جائے استعال کرتا ہے یا فراموش کر دیتا ہے۔ جب ظاہر بہت پرستی کا دور آتا ہے تو اِن پر شک کیا جائے استعال کرتا ہے یا فراموش کر دیتا ہے۔ جب ظاہر بہت پرستی کا دور آتا ہے تو اِن پر شک کیا جائے استعال سے اور اس طرح ذہبی عقائد کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ عظیم خیالات جو شاعران تشیبہ اور استعار سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ عظیم خیالات ہو شاعران تشیبہ اور استعار سے پیدا ہوتا ہوتے ہیں جو حالات سے پوری طرح واقف ہے۔ ہو تم کے اُس ذبن کے حض او بی محلو نے ہوتے ہیں جو حالات سے پوری طرح کہ مثلاً آن کا امر کی خامر کی فل برایمان رکھتا ہے۔ اس کے باوجود ہو تم کے لیا اوکا وجود محش فل ہر پرست بو حنا اور وحیل مجبلی پرایمان رکھتا ہے۔ اس کے باوجود ہو تم کے لیا بالوکا وجود محش فل ہر پرست بو حنا اور وحیل مجبلی پرایمان رکھتا ہے۔ اس کے باوجود ہو تم کے لیے ایا لوکا وجود محش فل ہر پرست بو حنا اور وحیل مجبلی پرایمان رکھتا ہے۔ اس کے باوجود ہو تم کے لیے ایا لوکا وجود محش

او بی تخیل یا وای تخیل نہ تھا جس طرح کے مثلاً ملٹن کے لیے ہے۔ وہ او لین تھا کن (مثلاً موری، خدا، روح) میں ہے ایک تھا جو انسانوں کے لیے علم اور حقیت کا سرچشمہ سمجھے جاتے ہے۔ یہ سوال اتنا ہم نہیں کہ آیا کوئی فخض اس کے کارناموں اور عاشقا نہ زندگی کے متعلق یقین کرتا تھا انہیں۔ وہ اس کی فخصیت کا اظہار سے اور کلی طور پر معقول معلوم ہوتے ہے۔ یقیناً بونا کی الیے دیوتا وَں پر اس طرح ایمان رکھتے ہے اور کلی طور پر معقول معلوم ہوتے ہے۔ یقیناً بونا کی الی دیوتا وَں کے متعلق کوئی رفیر معقول) عقا کہ وابستہ نہ ہے۔ اس لیے کہ موام کے دلوں میں دیوتا وَں کی کہانیوں کے متعلق کوئی شکوک پیدا نہ ہوتے ہے جن کے باعث ان غیر مرئی ہستیو کی اہمیت ان کی تھا میں معلق کوئی شہوم کی انظہار نہ کیا جس کے باعث وہ لوگ موجوباتی ہوجاتی۔ عقل سلیم نے ان کہانیوں کے خلاف کی رائے کا اظہار نہ کیا جس کے باعث وہ لوگ تھے جن کے باعث ان کو بھوت پریت کی کہانیاں سمجھنے آئے یا آئیس مجازی مغہوم کا حافل سمجھتے۔ وہ فکر کے موضوعات سے جن سے جرائت مندانہ تولیقی نظر واقف تھا۔

اس کے باوجوداس مفروضے کے حق میں کافی دلائل موجود میں کداساطیر رزمیہ شامرون كى تخليق بير - بنى نوع انسان كے عظيم خواب، ہر فرد كے خوابوں كى طرحى، سيماب صفيت، مبم، بے جوڑ اور مناقض ہوتے ہیں۔ان میں علامات کی اتن بحرمار ہوتی ہے کہ ہر وائی خیل کی سينكرون تاويلات كى جاسكى بين-اس كامشابره أن توتون كى روايات سے موتا ہے جن كے مال کوئی اوب بیدانہیں ہوا۔ بیدوایات بے شارمختلف شکلوں میں موجودتھیں۔ایک ہی ہیرو۔ کئی متضاد کارنا مسوب ہیں اور دوسری طرف ایک ہی کارنامہ کئی و بوتاؤں سے مسوب کیا جاتا ہے۔ بعض دنعہ تو ایک دوشیزہ کو پرندے سے اور اُس کی والدہ سے میز نہیں کیا جاسکتا جس کا صفاتی جانوروہی پریدہ ہے اور بد پریدہ، مال، بٹی یاز من کی ویوی بھی ہوسکتی ہے، جا مجی اور وا بھی۔اساطیری کردارا بی ابتدائی اصل شکل میں اپنی صورت یا بیئت کے لحاظ سے ایک دوسرے ے متیز نہیں کیے جاسکتے۔ان کی ماہیت خواب کے تمثالی اشاروں کنابوں کی طرح کردن ہے باہر موتی ہے۔اساطیر بے شار خیالات وتصورات کا نجور ہیں۔ کرداروں کے محض ناموں می ے ان ک شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ جون ہی ان کی تخیلاتی نشو و نما ممل موجاتی ہے، روایات بمعن موجاتی میں اور ان کی اصل صورت من مور رہ جاتی ہے۔ قدیم عظیم الثان کا کال تصورات کے انمول، بے جوڑ اجزا وتو ہات یا جادومنتر کی شکل میں محفوظ رو جاتے ہیں۔ان کو د کید کرایک قابل ماہرِ اساطیر مجھ جاتا ہے کہ بیقدیم نظام قکری آواز بازگشت ہیں، لین مام معقول آدی کے نزدیک وہ اوٹ پٹا نگ اوراحقانہ ہیں۔

بہترین اساطیر جو ندہی قصوں کے غلط رنگ اورعوامی روایات کی منخ شدہ حالت سے منوظ رو گئی ہیں۔ وہ ہیں جو قومی نظموں مثلاً ایلیڈ اور رامائن میں قلمبند ہوگئی ہیں۔ ایک رزمیے نظم من سراب خیالی سے مجر پور ہوسکتی ہے، لیکن وہ کلی طور پر متناقض اور بے جوڑ نہیں ہوسکتی۔ اُس میں ہا قاعدہ ایک داستان ،ایک کہانی ہوتی ہے۔اُس کے واقعات میں زمانی ترتیب ہوتی ہے۔ اں کی دنیا بہی جغرافیائی دنیا ہے اور اس کے کردار انسانی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔جس طرح فطرت کی علامات کے استعمال کے باعث فینتا سی اور تو ہمات میں ایک خاص اسلوب ہیدا ہوگیا اور بھوت پریت اورا یسے دوسرے کر دارول کوسورج، چا نداورستاروں کے ردپ میں مجسم ديكها جانے لگا، اى طرح رزمينظم نے بھى جو اساطيرى روايت كا ذريعة اظہار ہے۔ انسان ے بے لگام تخیل پر چند یابندیاں عائد کردیں اور اس طرح اس میں پجہتی اور ربط پیدا کردیا۔ رزی الم تشخص کا مطالبہ ہیں کرتی ، صرف ہیرو کے کارناموں میں نشیب و فراز کا تقاضانہیں کرتی ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک شاعرانہ اسلوب بھی جاہتی ہے جس سے مختلف واقعات میں ایک وحدت پیدا ہوجاتی ہے۔اساطیری ڈراے کاحل بھی اس کے لیے لازی اور ناگزیر ہے۔ ردایت کہانی کا وجومواد مہیا کرتی ہے، وہ بالکل متناقض اور متضاد شکل میں موجود ہوتا ہے۔اس ے اساطیر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس موادیس کافی ترمیم کرنے کی ضرورت ہوتی ے، ای لیے شاعرانہ صورت و ترتیب کا اصول انسانی تصورات کوسی شکل میں پیش کرنے کا یک طاتور ذراید ہے۔ای کے باعث بعض ماہرین (مثلاً کریے ) نے مبالغہ آمیز انداز میں کہا ے کہ اساطیر بنیا دی طور پر رز میہ شاعروں کی تخلیق ہیں۔ رزمید ظم کے بغیر کوئی اساطیر نہیں۔ مومر بونانی اساطیر کا خالق ہے۔اس حقیقت کا مظہر ہندوستان آئر لینڈ اور جاپان میں بھی نظر آتاہے۔"

اگر خور ہے دیکھا جائے تو یونانی اساطیر قدیم اقوام کے تخیلاتی افسانوں سے کہیں مختف یں۔اگر چرزمی نظموں کے پس پردہ کا کناتی واقعاتی اور دیونائی توت کارفر ماہوتی ہے، کین ان کے ہیرو پراسرانہیں ہوتے بلکہ خالص انسان ہوتے ہیں اوران کے کارناموں میں ایک منطقی کی ہیرو پراسرانہیں ہوتے بلکہ خالص انسان ہوتے ہیں اوران کے کارناموں میں ایک منطقی اور معقول تر تیب ہے رونما ہوتی ہے۔مثال کے طور پر کی ہوتا ہے اور ان کی کامیانی یا ناکامی پر لیسس ایک خاص مقصد سے حصول کے لیے روانہ ہوتا ہے اور کہانی اُس کی کامیانی یا ناکامی پر

آکر ختم ہوجاتی ہے۔ ساری کہائی ایک ایے فض کی زندگی کا نقشہ ہیں کرتی ہے جونوق البر ہے، جوساری سل انسانی کی مجموعی قوت اور اس کے انتخار کا نمائندہ ہے اور جسے و نیا مجرکی کاانی قوتوں کا زبر دست مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم رزمیہ نظموں کے ان مجترین کا کاتی اور معاشری نصورات کو چیوڑ کر جنوبی جزیروں کے باشندوں کی تخیلاتی سراب خیالی کی طرف رجوم کرتے ہیں تو یوں کہنے پر مجبورہ وتے ہیں کہ ان قدیم فیرمہذب اقوام میں مجمح اساطیر موجود بیں اور یہ کہ شاعری اس وسیع علامتی صورت کے خالق ہیں۔

اس کے باوجود یہ بات سیم نہیں تخلیقی شاعروں کی اساطیر سازی صرف قدیم اور عالکیر تصورات کی قلب ماہیت ہے۔ ہومراور ہسیڈ کی تخلیقات میں محض افسانے کی خاطرا یک آزاوانہ اختراع پائی جاتی ہے، لیکن کم مہذب قبیلوں کی شاعری میں اسطور کے عوامی اور غربی پہلوگ جھک صاف نظر آتی ہے۔ اگر چہ شاعرانہ ہیئت وصورت نے تھیری اثر ضرور ڈالا ہے۔

فن لینڈ کی مشہور زمیہ کیلاولا أس عبوری ارتقائی دور کی بہترین مثال ہے جب انسان نے براسرار فطری دینیات اور قدیم روایات کوٹرک کرکے وہ تومی شرمایہ اختیار کیا جس میں فلسفيانه عقائداور تاريخي روايات أيك مستقل شاعرانه صورت بس محفوظ كرلي مح تتع بيشايد سب سے یرانی نہ سی تاہم سب سے قدیم رزمیہ ہے جس میں بظاہر قدیم غیرمہذب اقوام کی اساطیر درج ہیں۔ و بوتاؤں کی گڑائیوں اور جادومنتر کے کارناموں سے زیادہ معمور ہیں۔ جو بہادر مردوں کے کارناموں یاعورتوں تے اچھے یا برے اخلاق کے بچاہے کا تنات کی ابتدا کے تصورات، شرائے لڑائیوں یا انتقام کی خاطرمنظم مہمات کا کوئی ذکر نہیں، نداس میں ساری عمر کی جدوجہد یا شہروں اور مندروں کوآباد کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اِس رزمیہ کے پہلے جھے میں پانی ک ماں سات سوسال تک سمندر میں تیرتی رہتی ہے۔ آخر کا وہ شلے رتگ کی چنیا بھٹے کواپنے کھنے پر اتنی دیر تک بٹھائے رکھتی ہے کہاس کے ٹوٹے ہوئے انڈوں کے فکڑوں سے زمین، دلدل، سمندر ادر آسان بنتے ہیں۔ اس تخلیل کے بعد وہ ہیرو کوئیس سال تک اپنے پیٹ میں اٹھائے ر کھتی ہے۔اس مدت کے بعدوہ بوھا ہے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے لیکن وہ جادو کی طاقت رکھتا ہے۔ رات کی ملکہ اسے توس وقزح کی دوشیز اسی اور ہوا کی شنراویاں پیش کرتی ہے مگر دہ اُن ے شادی نہیں کرتا۔ اس بوڑھے اور ناکام ہیروکا نام وائا مون ہے۔ بیدجگل لگاتا اور انھیں گرا تا ہے، اناج کی نصلوں کی محرانی کرتا ہے۔ ہماپ کے شمل کی ایجاد کرتا ہے۔ خالص جادو ک رد ہے کشتیاں تیار کرتا ہے اور پہلا بربط بناتا ہے۔ یہ پریوں کی کہانیوں کا شاہزادہ مہیں جس ہے عور تیں محبت کرتی ہوں بلکہ خالص ثقافتی ہیرو ہے۔ وہ دشمن پر فتح پاتا ہے تو صرف جادو کے کانوں کی مدد ہے اور اس کے نو جوان بیوتو ف حریف اُسے مسلم جنگ کی نہیں بلکہ گانے کے مقابلہ کی دعوت دیتے ہیں۔

اسے پڑھ کر بیمعلوم نہیں ہوتا کہ یہ یورپ کی ایک رزمیہ ہے بلکہ بوئی نیشیا کی اساطیر کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ حیوان انسانوں کے پیغام رسال یا ملازم ہیں ہیروسورج، چاند، آگ اور پان کے محافظ ہیں۔ دوشیزا کیں مجھلیوں کے ساتھ رہنے کے لیے روانہ ہوجاتی ہیں۔ ان کی اکیس رات کی ملکہ ہیں اور ان کے بھائی کہر کے بھوت۔ کیلا دلا کی داستان بنیادی طور پر جادو کے کارناموں مجھلیاں کرئے نصل ہونے اور ان ہونے واقعات پر مشمل ہے جس میں چند انسانی داقعات مشلا برف گاؤی اور فن لینڈ کے شل خانے کا ذکر کردیا گیا ہے تا کہ مقامی ماحول کا تصور قائم ہوسکے۔ اس میں اور بونان کی رزمید داستانوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔

لین یونانی روایات میں بھی ثقافتی ہیروموجود ہیں، جو دیونا کل ہے آگ چین کر لے آتے ہیں اور وہ نو جوان بھی ہیں جوسورج سے نبرد آز ما ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کیلا ولائیس چندا لیے بھی کار موجود ہیں جوانسانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور جواس کے جیب و غریب پراسرار ماحول میں موزوں کیے گئے ہیں۔ جب وائنا مونن رات کی ملکہ کی' دوشیزہ توس و قرح و ماصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خوبصورت لڑکی اِس پیدائش بوڑھے جادوگر سے شادی کرنے کی بجائے جیل میں چلانگ لگا دیتی ہے۔ وہ دوشیزہ اس بڑھے کے قابل نہیں وہ شادی کرنے کی بجائے جیل میں چلانگ لگا دیتی ہے۔ وہ دوشیزہ اس بڑھے کے قابل نہیں وہ فاللہ نیلے کے خلاف احتجاج کرتی ہوائی اور آزادی پر آنسو بہاتی ہے اور اپنے والدین کے فلالمانہ نیلے کے خلاف احتجاج کرتی ہے۔ اُس کی حالت قابل رحم ہے اور حقیقی معلوم ہوتی ہے اُس کی خود کھی کے خلاف احتجاج کرتی ہے۔ اُس کی حالت قابل رحم ہے اور حقیقی معلوم ہوتی ہے اُس کی خود کھی کے عامد میں کے خاندان، قبیلے اور برقسمت عاشق کے لیے ممنوع ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ اُس کی حالت قابل رہم ہوتی ہے وہ جاتی ہوجاتی ہے۔ اُس کی خود کھی ہوجاتی ہے۔ اُس کی خود کھی ہوجاتی ہے۔ اُس کی حالی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ اُس کی خود کھی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ اُس کی خود کھی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ اُس کی حالی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ اُس کی خود کھی ہوجاتی ہے۔

پوئی نیٹیا یا ہندوستان کے اساطیر میں کوئی واقعہ حقیقی دنیا سے اس قدر قریب معلوم نہیں ہوتا ہوتا ہندوستان کے اساطیر میں کوئی واقعہ حقیقی دنیا سے اس فردشی مرفطری اور اس کا اقدام خودشی ، ہرفطری اسطور میں قوس وقزح کو ایک سیماب وش دوشیزہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے شاعری کی معقول ضابطہ بندی کی ضرورت تھی تا کہ قوس وقزح کی عارضی خوبصورتی کو ایک

البی الای کی شکل میں دیکھا جائے جوابی بوڑھے عاشق کے لیے بہت زیادہ متلون مزان اور خوبصورت تھی، انسانی کہانی کو پہلا درجہ دیا جائے اور فلکی واقعے کو صرف اس کے علامتی نام پر موقوف کیا جائے، یہیں سے اعلیٰ اساطیر کا آغاز ہوتا ہے جس میں دنیا جیتے جاگے انسانوں کی دنیا ہے اور جس میں داستان کا ماحول حقیقی، انسانی اور معاشری ہے فینیتا سی کا بیدار تقاشعوری فلم موئی کے واضح اور مربوط ذریعے پر مخصر ہے۔ یعنی اس موزوں شعر کے نظام پر جوخود بخور وصدت اور تسلسل کے معیار قائم کرتا ہے اور جن سے خواب بالکل نا آشنا ہوتے ہیں۔

اس شاعرانداڑ کا بقیجہ کیلا ولا میں کمل طور پر ظاہر نہیں ہوائیکن موجود ضرور ہے جس سے ہمیں اس عمل کا اندازہ ہوتا ہے جس سے رزمیہ میں اساطیر سازی کی جاتی ہے۔ جب اساطیر شاعری کے بجیس میں آتی ہیں تو اس کی کمل تریں اور آخری صورت ظاہر ہوتی ہے۔ چونکہ اس کے بعد اس کے ارتقاکی اور کوئی منز لنہیں ہوتی۔ اس لیے ہم شاعری کو سچا اساطیری تخیل سجھتے ہیں اور چونکہ علامات سراب خیالی کا خالص اظہار ہوتی ہیں، اس لیے ہم انھیں محض افسانے سجھتے ہیں والانکہ وہ زندگی کے بلند ترین تصورات کا مظہر ہوتی ہیں جن کی مدد سے انسان اس کا نئات میں فران پیدا کرسکتا ہے۔

 امن کو پہنچ عمیا۔ یا تو اس کا مقصد پورا ہوجاتا ہے اور وہ مسلمہ حقیقت بن جاتا ہے مثلاً 'اقلیدی رکان کا تصور یا اشیاء اور ان کی صفات کی تنہیم (زبان کی ترکیب کے اسلوب پر جسے منطق کہتے ہیں) یا ایک نیا اور پاکدار علامتی طریقہ ظہور میں آتا ہے جس سے تفکر کے گی اور نئے درواز ہے کھل جاتے ہیں۔

اسطور کا آغاز حرکی ہے، لیکن اس کا مقصد اور مدعا فلسفیانہ ہے۔ یہ مابعد الطبعی تفکر کی ابتدائی شکل ہے اور عمومی تصورات کی اولین تجسیم ۔اسطور اِن تصورات کوشروع کرنے اور پیش کرنے ہے زیادہ کچھ نہیں کرسکتی، کیونکہ وہ غیراستدلال علامتیت ہے اور تحلیلی اور سخح تجریدی اسلوب کے تحت نہیں آئی۔ اسطور کی بلند ترین شکل وہی ہے جو رزمیہ بیس نظر آئی ہے جہال انسانی زعدگی اور کا کناتی نظام کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسطور کی دائرہ اثر کے اندر رہ کر اس کے تصورات کو نہ شاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ و بسیطریقہ اپنے امکانات ختم تصورات کو نہ شام کی جاسکتا ہے اور نہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جب بیطریقہ اپنے امکانات ختم کر بیٹھتا ہے تو فطری نہ بسب کی جگہ تفکر کی استدلائی اور زیادہ ظاہری شکل وجود میں آئی ہے تھنی فلفہ۔

زبان اپی لغوی حیثیت میں ، ایک سخت اور رکی وسیله اظہار ہے جو تیجے معنوں میں نے تصورات کو فاہر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ نے تصورات مجبورا کسی تا بانوس استعارے کی مدد سے ذبحن پر وارد ہوتے ہیں لیکن فالص تجبیری زبان۔ عقلِ فالص کا بہترین ذر بعد اظہار ہے۔ درحقیقت یہی وہ آلہ ہے جے انسانی ذبحن نے ایجاد کیا اور جس کے ذریعے ہم میجے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ خیالات جو پہلے تخیلاتی صورت میں متشکل ہوتے ہیں، اس اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں جب استدلالی زبان ان کو اواکر نے کے قابل ہوجاتی ہے۔ بہلی بعد الطبیعیات کا تصور اساطیر کے بغیر ممکن عی نہیں۔ اساطیر می بابعد الطبیعیات کا مور استہموار کرتی ہیں۔ بابعد الطبیعیات اساسی تجریدات کی ظاہری اور لفظی ترکیب کا نام ہو اور استہموار کرتی ہیں۔ بابعد الطبیعیات اساسی تجریدات کی ظاہری اور لفظی ترکیب کا نام ہو اور استہموار کرتی ہیں۔ بابعد الطبیعیات اساسی تجریدات کی ظاہری اور لفظی ترکیب کا نام ہو اور استہموار کرتی ہیں۔ اسلامی موت ہیں۔ علم کی تمام تفصیلات، تمام تطعی امران اور منظم ہوتا ہے۔ اس انظی تقلی کی قوت کی بنا پر تجربے کی تعلیل کرنا اور علم کو عقلی اصولوں کے مطابات و حالیا ممکن میں استعال ہیں جہاں تجربہ پہلے سے کی صرف زبان بی کی قوت کی بنا پر تجربے کی تحلیل کرنا اور علم کو عقلی اصولوں کے مطابات و حالیا ممکن سے۔ کین نظر کی کو این میں میں جبال تجربہ پہلے سے کی سے۔ کین نظر کی کو ان میں میں جبال تجربہ پہلے سے کی سے۔ کین لفظی نظر کے قوانین صرف اس جگہ تابل استعال ہیں جہاں تجربہ پہلے سے کی

دوسرے ترکیبی واسطے سے تنہیم کے کسی ڈریعے یا حافظے کی مدد سے موجود ہو۔لفظی تجزیر کرنے سے پہلے انسورات کا موجود ہونا ضروری ہے۔حقیقت سے سے کہ انسان کے تخلیقی اور ہردم حنے زبن میں نے بے انسورات کے ظاہر ہونے کے اپنے انو کھے طریقے ہیں۔

جب ہم کسی اسطور کی ظاہری صدافت کو پر کھنا شروع کرتے ہیں تو کویا ہمارا ذہن شاعراء تھرے استدلالی تھری طرف رتی کرتا ہے۔ جونہی حقیقی اور واقعاتی قدروں سے وہی سا ہو آ ہے۔ کا سنات کو اساطیری نقط اُ نگاہ سے دیکھنے اور جا شیخے کا رجحان کمزور ہوجاتا ہے لیکن وہ جذباتی عقیدت جواسطورے وابستہ ہوتی ہے، مشکل سے ختم ہوتی ہے۔ محض اِس بنا پر کہ کی ہ من نے بیدریا نت کیا ہے کہ اسطور واقعات پر بنی نہیں،عوام کے اُن اہم تصورات کو جواساط ے وابستہ ہیں۔ ترک کرنا کوئی آسان کا م نہیں۔شاعرانہ مفہوم اور واقعاتی حوالہ جوعلامت اور مفہوم کے اسلوب میں دو بالکل مختلف نسپتیں ہیں۔ صدافت کے نام کے تحت سیجا ہوجاتے ہیں وہ لوگ جو مجاز اور حقیقت کے واضح تضاد کو سمجھ لیتے ہیں، اساطیر کو سچا سمجھنے سے انکار کردیے ہیں، وہ لوگ جواساطیر کی صداقت کومحسوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ واقعات کا ریکارڈ ہیں۔ ندہب اور سائنس میں ایک بے کارتصادم ہے۔ اس تصادم میں سائنس کی فتح ناگزیر ہے۔ اس لے نہیں کہ سائنس ندہب کے متعلق جو پچھ کہتی ہے درست ہے۔ بلکداس لیے کہ فدہب کی بنیادتفکری ایک نو خیز اور عارضی صورت پر قائم ہے جے جلد یا بدیر فلسفہ فطرت - جے سائنس یاعلم کا تام دیا جاتا ہے۔ کے لیے جگہ خالی کرنی پڑے گی اور اس کے بغیر تفکر کا ارتقاء ممکن می تہیں۔اس دور کے بعد ایک عقلی دور کا آغاز بیتنی ہے۔ایک دن جب انسانی بصیرت مکمل طور پر عقل موجائے گی اور مر ذجہ تصورات کے مضمرات سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جا بھے گا اور منتقبل كے امكانات فتم ہوجائيں محي تو ايك نئ بصيرت اور ايك نيا تصور اور ايك نياعلم الاساطير ظهور بذير 1631

دیوتا و ای اورختم موچکا ہے اور میروقصہ پارینہ بن کے بیں۔ اگر چداساطیرانان کا وجنی تاریخ کی ایک عارضی منزل تھی، اس کے باوجودرزمید فلفہ، سائنس اور دوسرے علوم عقلیہ کے ساتھ ساتھ ابھی زندہ وموجود ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں کے نزد کی جفول نے دندگی کے مجازی اور استعاری نظریے کوردگردیا ہے، رزمیہ کی کیا حقیقت ہے جو اسطور کا بلنداور دیوتائی تصور ہے؟

رزمیدایک نے علامتی ذریعہ اظہار لیمی اظہار نونی کہا فی یاسب سے مہلی پیداوار ہے۔

یہ نہ صرف برانی اسطوری علامات کی حامل ہے بلکہ خود ایک نئی علامتی صورت ہے، جس کے
ارکانات بہت وسیع ہیں اور جوالیے مفہومات کی حامل اور الیے تصورات کو ظاہر کرنے کی قوت
رکھتی ہے جواس سے پہلے نہ بیان ہوسکتے تھے اور نہ ظاہر کیے جاسکتے تھے۔ وہ شے تصورات کیا
ہیں جن تک ہم صرف فن کے ذریعے پہلی دفعہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب کے
ہیں جموری کی معنویت کا تجزید کرنا ہوگا جوا گئے باب کا موضوع ہے۔
لیے ہمیں موسیقی کی معنویت کا تجزید کرنا ہوگا جوا گئے باب کا موضوع ہے۔

## حواشي

(1) بیکتاب متام تسلون کی دیو مالا (بوشن 1916) کی تویں جلد ہے۔

(2) یہ چیز ذہمن نشین ہونی چاہیے کہ قدیم لوگوں کی حیوانی کہانیوں میں شعوری طور پرمجازی مفہوم نہاں نہیں ہوتا جس طرح کہ مثلاً لقمان کی کہانیوں میں۔ان کی مجموت پریت کے افسانوں کی کوئی 'نظری' تشریح ممکن نہیں کیونکہ ان کے نزدیک مجموت پریت کا وجود مسلم تھا۔

(3) برنتن منى دنياكى اساطير (فلا دُلفياء 1896) صنحه 105-104)

(4) ئائر قدىم تېزىپ جلدادل، 285

(5) لينگ،اسطور، رسم اور ند جب جلد اوّل م شخه 47 (لندن، 1887)

0

(قلفے كانيا دُهنگ: سوزان كے لينكر، ترجمه: زامد دار، سن اشاعت: 1962 ، ناشر: فيش كل ، كتاب كمراز مور)



## علامتى كائنات

(1)

بچیلے کچ برسوں سے جارے ادب می علامت کا مسلہ بڑی اہمیت افتیار کے ہوئے ہے۔ علامتی شاعری اور علامتی افسانے کے حوالے سے طرح طرح کی بحثیں ویکھنے میں آئی ہیں۔ بہت سے شاعروں اور افسانہ نگاروں کو ان کے مداح علامت نگار قرار دیتے ہیں اوراس چیز کوان کی فنی برتری کی دلیل سیحتے ہیں، دوسری طرف ایسے لوگوں کی تعداداور بھی زیادہ ہے جو علامت نگاری کے شدید مخالف ہیں اور اسے مبہم اور بے معنی سمجھتے ہیں ، اکثر حلقوں میں بیسوال الخایا جاتا ہے کہ ان علامتوں کے معنی کیا ہیں؟ اس سوال سے مرادعموماً بدہوتی ہے کہ بدعلامتیں لکھنے والوں کو حقیت سے منقطع کردیتی ہیں۔اس اعتراض کے جواب میں عموماً نفسیات سے مدد لی جاتی ہے اور ان علامتوں کا رشتہ لکھنے والے کے ذاتی یا اجتماعی لاشعور سے جوڑا جاتا ہے ما سای صورت حال کے ہی مظریس علامتوں کے معنی متعین کیے جاتے ہیں ماری جدیدر تنقید من علامتوں کے مسلے کو بعض اسانی فلسفول سے حوالے سے سیجھنے کی کوشش میں بھی ہو کی ہیں ہارے ہاں تو میں رویے زیاد ومقبول ہیں۔البتہ مغرب کی تنقید میں بہت ہے رویے بیک ونت چل رہے ہیں ایک طرف تو مخلف علوم جے نفسیات، لمانیات، فلف،علم الانسان،عمرانیات، سائنس اسے اسے انداز میں علامتوں کو بھنے کے لیے مخلف نظریات چیں کررہے ہیں دوسری طرف شعروادب من چونکه عام طور پر علامتول کوادیب کی انفرادیت سے وابستہ کیا ممیا ہےا اس ليے اکثر شاعر اور اديب علامت كے بارے من اين انفرادى نظريات بھى ركھتے ہير ، اور موأ ایک ادیب کا تصور دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ زیرِ ظرمضمون کا اخیاز میں ہے کہ اس میں علامتوں کا کوئی نیا ' یا انفرادی نظریہ چین نہیں کیا کمیا بلکہ علامت کے ایک قد میم نصور کو چین کرنے ک سعی کی گئی ہے۔اسے علامتوں کاروایتی نظریہ کہا گیا ہے۔اب تو اروایتی کالفظ فرسودگی کے مترادف ہے۔ تاہم اس مضمون میں روایتی کالفظ مثبت معنوں میں قبول کیا گیا ہے اوراس سے مرادان تہذیبوں کے تصورات میں جو مابعد الطبیعیات پریفین رکھتی ہیں اور تربیت نفس کے کسی مرکزی نظام کے حوالے سے کا تئات کی مختلف سطحوں کو مربوط کرتی ہیں۔ اس وقت جب علامتوں کے بارے میں نئے نئے نظریات سامنے آرہے ہیں کیا مضا گفہ ہے کہ علامتوں کے اس روایتی تصور پر بھی غور کرلیا جائے۔

اگرادب کے کسی عام قاری سے بوچھا جائے کہ علامت کیا ہے توعموماً اس کا جواب مجھ اس طرح ہوگا کہ علامت میں کوئی چیز کسی دوسری چیز کی جگہ لے لیتی ہے یا اس میں مرغم ہوجاتی ہے۔ بیاستعارے اور تمثیل میں بھی ہوتا ہے لیکن علامت استعارے اور تمثیل سے زیادہ مرکب ادر پیچیدہ چیز ہے۔ میدعام ی تعریف جا ہے حتی شہوادر جا ہے بعض لوگ میے کہیں کہ علامت میں کوئی چیز کسی دوسری چیز کی نیابت نہیں کرتی بلکہ بیتو مشابہتوں اور مغائرتوں کی کئی سطحوں کوایک ووسرے کے مقابل لانے کا نام ہے، بہرحال اس میں علامتوں کے بارے میں ایک بنیادی اصول توسامنے آئ جاتا ہے اور وہ ہے کی چیز کے کسی دوسری چیز کے مماثل ہونے کا اصول اور ا ما ثلت سیدهی یا منطقی نہیں پیچیدہ اور کشرالجہاتی ہوتی ہے۔اب سوال بد پیدا ہوتا ہے کہ ایسا كون موتا ؟ كائنات كى مختلف چيزين ايك دوسرے كقريب كيے آجاتى مين اور كيے أن میں ایک کثیرالجہاتی تعلق پیدا ہوجاتا ہے کس طرح مختلف چیزیں ایک دوسرے کی جگہ لے لیتی ہیں۔ کچھ لوگ اس چیز کو لاشعور سے وابستہ کریں گے بعض اے مخیلہ کا آزادانہ کمل کہیں گے کین روایتی تهذیبوں میں اس چیز کو مرکزی مابعدالطبیعیاتی اصول کی روشی میں سمجھا جاتا تھا۔ روایتی تہذیبوں میں جن کا ایمان مابعدالطبیعیات مرہے، علامتیں ہمیشہ استعال ہوتی رہی ہیں۔ بي علامتين ما بعد الطبيعيات كى زبان بين كيونكه ما بعد الطبيعياتى حقائق صرف علامتو ل كي ذريع بیان کے جاسکتے ہیں اور قابل فہم ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ بیملامتیں کوئی اوپر سے بڑھائی گئ چیز نہیں میں ، نظری تھیں ۔ خود زبان علامتی اظہار ہی کی ایک شکل ہے۔ روایتی تہذیب کا بنیا دی اصول یہ ہے کہ حقیقت واحد ہے لیکن کثرت کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے چنانچہ وجود کے بے شار مراتب تیں۔ وجود کی میہ کثرت ایک ہی اصول سے نکلی ہے اور اُس کے ذریعے آپس میں مربوط بھی ے۔ گویا مغائرت اور مماثلت کے سلط ایک اصول کے ذریعے مجھ میں آنتے ہیں۔ چنانچہ

روایتی تہذیبیں وعویٰ کرتی ہیں کہ کا نتات میں مشابہتوں کا ایک عظیم نظام موجود ہے۔ ریئے کینوں روایتی تہذیبوں کے اس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشابہت کا اصول کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشابہت کا اصول کے تحت میں جاری وساری ہے، اس قانون کے تحت ہر شے ایک بابعد الطبیعیاتی اصول ہے اپنی تمام ترحقیقت لے کر وجود کے کسی خاص مرتب اور ہر شیقت لے کر وجود کے کسی خاص مرتب اور اس کی کسی خاص سطح کے مطابق اظہار کرتی ہے اس طرح ایک درجے سے کسی دوسرے درج اس کی کسی خاص سطح کے مطابق اظہار کرتی ہوئی مکمل آفاقی وحدت میں باہم مربوط تک تمام چیزیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہوئی مکمل آفاقی وحدت میں باہم مربوط ہوجاتی ہیں۔ اس کے خونکہ ہوجاتی ہیں۔ اس کا خونکہ ہوجاتی ہیں۔ اس کے خونکہ ہوجاتی ہیں۔ اس کے خونکہ ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہیں۔ اس کی خونکہ ہوجاتی ہ

وہ او نچام رتبہ بھی اس مرکزی اصول سے منسلک ہے۔

میر ہوط کرنے کا فریضہ اوا کی تصور، جس کے تحت علامتیں وجود یا حقیقت کے ختلف ورجوں کو مربوط کرکے مربوط کرنے کا فریضہ اوا کرتی ہیں۔ یہ اصولی مشابہت وجود کے مختلف ورجوں کو مربوط کرکے کا نئات کوایک مقدس وحدت بناویتا ہے۔ پھر چونکہ دوایتی تہذیب کے اغراد کے لیے دوحانی تنظیم کا نئات کوایک مقدس وحدت بناویتا ہے۔ پھر چونکہ دوایتی تہذیب کے افراد کے لیے دوحانی تنظیم کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ دوایتی تہذیبوں کے جملہ فنون، اوب، مصوری، موسیقی اور سنگ تراثی وغیرہ میں یہ علامتیں آخی مقائق کی ترجمانی اپنی اپنی سطح کے مطابق کرتی ہیں پچھ علامتیں بھی وغیرہ میں یہ علامتیں آخی مقائق کی ترجمانی اپنی اپنی سطح کے مطابق کرتی ہیں چھ علامتیں بھی دوایت بھی دوایت ہیں دوایت ہیں دوایت تہذیب میں ذیادہ فعال موسکتی ہیں جغرافیائی اور ساجی حالات کی وجہ ہے شاؤ کو کو ماض تہذیب میں خصوص معنویت بھی رکھتے ہوگئی ہے مثلا نکول ہندو تہذیب میں اور اڑ دہا 'چینی تہذیب میں مخصوص معنویت بھی رکھتے ہوگئی ہے مثلاً من کنول ہندو تہذیب میں اور اڑ دہا 'چینی تہذیب میں مخصوص معنویت بھی رکھتے ہوگئی ہے مثلاً من کا قاتی عمل کے ساتھ وابستہ ہیں اور تاریخ سے اُن کا تعلق نہیں ہوتا ہے جسے ہوگئی ہے مثلاً میں قاتی عمل کے ساتھ وابستہ ہیں اور تاریخ سے اُن کا تعلق نہیں ہوتا ہے جسے ہوں علامتیں آ فاقی عمل کے ساتھ وابستہ ہیں اور تاریخ سے اُن کا تعلق نہیں ہوتا ہے جسے ہیں۔

اسورج ' و این از از موسموں کی تہدیلی ، اور یا وغیرہ بعض علامتیں تاریخ کے کسی دور سے وابستہ ہوں گی۔ یہ تضور درست نہیں کہ مابعد الطبیعیاتی سطح پر زور دینے سے تاریخی سطح کم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ مرکزی سطح کے علاوہ ہر علامت کی بے شار ٹانوی سطحیں بھی ہوسکتی ہیں اور ان سطحوں کی اہمیت کا کوئی منکر نہیں۔ روایتی تہذیبوں کافن کاراُن علامتوں کے ذریعے وجود کی اعلی سطحوں کی اہمیت کا کوئی منکر نہیں۔ روایتی تہذیبوں کو آفاتی تجربوں سے مربوط کرسکتا ہے۔ روایتی فن کار اُن علامتوں کے ذریعے وجود کی اعلی سطحوں کا شعور ماصل کرسکتا ہے۔ روایتی تربوں کو آفاتی تجربوں سے مربوط کرسکتا ہے۔ روایتی فن کار اُن علامتوں کے ذریعے چیزوں کے اصلی یا مثالی نمونے کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

مروای تہذیبوں میں علم اکبر (Macrocosm) اور عالم اصغر (Microcosm) کے اصول ب

ور یع خارجی اور داخلی کا گنات کو ہم آ ہنگ کیا حمیا ہے چنانچہ علامتیں بیک وقت دونوں سے ذرب ای طرح رواین علامتوں کے بارے میں ایک اور اہم اصول کی رہے کیوں مربوط ہوتی ہیں ایک اور اہم اصول کی رہے کیوں مربوط ارس یا کا ہے یہ ہے مما تکت معکوس (Analogical Inversion) کا اصول۔ ہر علات کے بچھ مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں اور پچھٹی بھی۔اس کیے ان چیزوں کی تشریح کرتے علامت سے ہوئے دونوں متوں کا دھیان رکھنا ہوگا ہے۔ بید کھنا ہوگا کہ کوئی علامت کس کل پراستعال ہوئی بر المراس کا تعلق حقیقت کے کس ورج سے ہے۔علامتی زبان ایک پراسرار زبان ہے جس ے ذریعے مقائق بیان بھی ہوتے ہیں اور پوشیدہ بھی رہتے ہیں۔علامتو ل کے ان اسرارے والف ہونے کے لیے ان کی تشریح کے طریق کار سے واقف ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ روایتی تہذیوں میں علامتوں کی تشریح کا ایک نظام بھی موجود رہا ہے اور بید ذاتی یا انفرادی تا ژات کا مجوعة نيں اس كا تعلق آفا تى تجربے ہے ہے علامتوں كى يراسراريت كا ظاہر كرنے كے ليے بعض تہذیوں میں اے پرندوں کی زبان 1 (منطق الطیر ) کہا گیا ہے۔ اکثر داستانوں اور حکایتوں میں ہیرو کی راہنمائی برندوں کی گفتگو سے ہوتی ہے۔ پرندے کی علامت بوں تو سمی سطحوں بر استعال ہوتی ہے لیکن یہاں پرندوں کی زبان کامفہوم وجود کے اعلیٰ درجوں سے منسلک ہے۔ ریے میوں بتاتے ہیں کہ اکثر ہیرواڑ دہے پر فتح حاصل کرکے پرندوں کی گفتگو کو سجھنے لگتے ہیں۔ اڑد ہے پر فتح اپنے وجود میں ابدیت کے ان عناصر کو حاصل کرنے کی علامت ہے جن ك ذريع د جود كى اعلى سطحول تك رسا أي ممكن موتى ہے۔ چنانچه پرندول كى گفتگو بيجھنے يا پرندول ک رہنمائی ہے میں مراد ہے کہ انسان نے وجود کی اعلی سطحوں کو مجھنا شروع کردیا ہے اور اب وہ مزیداو نچے روحانی مرتبوں تک جہنچنے کے لیے تیار ہے ای لیے کہا جاتا ہے کہ علامتوں کی زبان یندوں کی زبان کی طرح برامرارزبان ہے۔

علامتوں کا بیروائی اور تقیقی تصور فی زمانہ بے حد نامقبول ہے روائی علامتوں کے معانی کم ہو چکے ہیں اور اُن کی بعض کئی بھٹی شکلیں باتی رہ گئی ہیں اس کا مطلب بینیں کہ ان علامتوں کی افادیت نہیں رہی یا اب وہ اپنا فرض ادا نہیں کرسکتیں اس کا مطلب بہی ہے کہ ہم اپنے کی افادیت نہیں رہی یا اب وہ اپنا فرض ادا نہیں کرسکتیں اس کا مطلب بہی ہے کہ ہم اپنے مخصوص زمانی اور ساجی تناظر کی وجہ سے وجود کے بعض مرتبوں کو وجود کے اعلیٰ ترین مرتبے سمجھ کی سے اور اِٹھنا نہیں چا ہے۔ ایک تعقل زدہ معاشر سے میں علامتوں کو سمجھنے کی مسلم ہوتی اسی طرح مادیت پرست فلنفے علامت کی ان اعلی سطحوں کو بے معنی ہی بیجھتے مسلم سامرے مادیت پرست فلنفے علامت کی ان اعلی سطحوں کو بے معنی ہی بیجھتے صلاحیت نہیں ہوتی اسی طرح مادیت پرست فلنفے علامت کی ان اعلی سطحوں کو بے معنی ہی بیجھتے

یں لیکن جن سطوں کو ہم سجونہیں سکتے یا انھیں سجھنا پہند نہیں کرتے کیا انھیں ہے معنی قرار دینا مسئلے کا داقعی کوئی عل ہے؟ پچھلے صفحات میں علامتوں کے بارے میں جو پچھ کہا گیا ہے اُس پرفور کریں تو یہ مسئلہ سامنے آئے گا کہ علامتوں کے تصور کی بنیاد کیا ایک مر بوط کا گنات کے تقمور پر جن نہیں؟ ہمارے علامت نگاروں کو یہ سوال بھی خود سے بوچھ لینا چاہے۔ کیا علامت آپ کے لیے ایک جز قتی مشغلہ ہے یا آپ کے تصور کا گنات سے مربوط ہے؟ کیا آپ نے کا گنات کی مختلف چیزوں کو کسی اصول کے ذریعے باہم مربوط ہوتے دیکھا ہے؟

(2)

روائی علامتوں کی اس نوعیت کو موجودہ زمانے میں مشرق تہذیبوں کے مابعدالطبیعیاتی اصولوں کے مفسرر ہے گینوں نے بری وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ہندو تہذیب اور فنون لطیفہ کے مشہور مفسر کمار سوامی نے بھی ای طرف توجہ دلائی ہے روائی تہذیبوں کے تصورات کی تشریح مابعدالطبیعیاتی اصولوں کی روثنی میں کرنے والے مصنفین شواؤں، برک مارث، اور مارش لگر وغیرہ بھی اس تصور کی مختلف جہوں کی تشریح کررہے ہیں تاریخ ندا ہب کے ختم ن میں مرسیا ایلیا و وغیرہ بھی اس تصور کی مختلف جہوں کی تشریح کررہے ہیں تاریخ ندا ہب کے ختم ن میں مرسیا ایلیا و جیسے عالموں کا کام بھی اس چیز کی ایک دوسرے انداز میں وضاحت کرتا ہے۔ اگریزی شاعرہ اور نقاد کی تصریح ای مابعدالطبیعیاتی انداز نظر کواد بی سیات وسباتی میں استعمال کیا ہے اور قاد کی علامتوں کے بارے میں کو بروی شہرت حاصل ہوئی اور و کی لیس کہ ہماری جدید تنقید نے علامتوں کے بارے میں بحث کرتے ہوئے مابعدالطبیعیات اور روائی تہذیبوں کے تصور کو خارج کرکے کیا کھویا اور کیا پایا؟

(3)

اس بس منظر میں دیکھیں تو اس چیز کا احساس ہوگا کہ بہت سی چیزیں جنھیں عام طور پر علامتیں منظر میں دیکھیں عام طور پر علامتیں منظر میں دھیت کے وال کے علامتیں معطرت کے وال کے ساتھ وابستہ تھیں۔ فطرت کے اُس رجمان کو جدید نفسیات نے کاری ضرب لگائی۔ نے علوم میں نفسیات کے نمائندوں نے علامتوں کو جدید نفسیات کے نمائندوں نے علامتوں کے مسئلے پر ہالحضوص توجہ کی ہے۔ فرائڈ نے خوابوں کی علامتوں کی منا حت کر کے بچھ نئے دراوازے کھولے اُس زمانے کی عام عقلیت بہندی کی نفنا علامتوں کی عام عقلیت بہندی کی نفنا

یں فرائڈ کے نظریات عجیب تھے۔ نے علوم میں فرائڈ کی اس تاریخی اہمیت کا کوئی منکرنہیں مگر رائد كاطرين كار كجه ايما تها كهأس في علامتول كوبعض جنسي عوامل تك محدود كرديا چنانجه اعلى راید ، راید ، اور تهذیبی علامتوں کی تشریح بھی اس اعتبار سے کی گئی۔ فرائد کا نظریہ ادب وفن کے میں اور تہذیبی اللہ میں رین در اور برای اور جدیدن پراس کے بہت گہرے اثرات ہوئے شایداس کی دجہ یہ نائدوں کو بے مایداس کی دجہ یہ ہی ہو کون کارتخلیق عمل کی ماہیت کو مجھنا جا ہتے ہیں تخلیقی عمل کے بہت سے پہلوعقلی حوالوں ے سے بنیں آتے۔ پرانی فکر میں ان چیز وں کو' نوائے سروش اور غیب کا نام دیا تھیا۔ فرائیڈ کے ماں یہ غیب الشعور ہے اور الشعور عام عقل سے علیحدہ چیز بھی ہے چنا نچے الشعور کا تضور فن کاروں ، کی بردی صد تک تشفی کرسکتا تھا مرر ملزم کو ہمارے نے نقادوں نے علامت کی معراج سمجما ہے مرروای نظرنظرے دیکھیں تو اس کی جوحیثیت بنتی ہے وہ میتھلین رین بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں كرمرر ليزم كي علامتين حقيقي علامتين نهين تفين ، كيونكه نه أو وه كسي اصول سے مسلك تفين اور نه ى حقيقت كے مخلف درجوں كو باہم مربوط كرتى تھيں۔مرر ملى علامتيں اس بنيادى شرط كو بورا نبیں فالص نفیاتی خود کاری ہے جنم لینے والی پرتمثالیں وہ مل یاز پر نہیں بنتیں جس کے ذریعے تظر سب سے اور مم را سے براز مرتبے تک پہنے سکے۔ ای لیے سے اس کے لفظوں میں بیزیادہ سے زیادہ ایک خفیہ حم کی زبان (Code Language) کہلاسکتی ہیں۔اگر یہ بات درست ہے تو پھر میر بھی دیکھ لیجیے کہ اُردوادب میں علامتی نظم اور علامتی افسانے کے نام ر جو چزیں عام طور پر سامنے آرہی ہیں وہ اس طرح کی زبان تو نہیں۔ ایسا تو نہیں حقیقت نگاری کی مروجہ اسلوب سے ذرا ہم ہم ہوا دیکھ کرہم انھیں علامتی مسجھ رہے ہوں اور حقیقت میں وہ كى دوسرى سطح تعلق ركمتى مول \_ بظامر يوتك ك نظريات، فرائد كے مقابلے ميں رواين عمت کے قریب ہیں اور نسبتا وسیع مجمی ہیں۔ یونگ نے مادیت زوگی کی بہت ی غلطیوں کو دور کیا ہے۔اُس نے ذاتی لاشعور کے محدود تصور کے مقابلے میں اجتماعی لاشعور کا زیادہ وسیع تصور دیا۔ اُس کے ہاں علامتوں کے ترفع کا احساس بھی ہے پھراُس نے قدیم چینی، تبتی، ہندواور دوسری روایتوں کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور وہ قدیم حکمت کو تبول کرتا ہے۔ البتدمشکل سے ہے کہ بونگ نے علامتوں کے اصل مابعد الطبیعیاتی معنوں کوچھوڑ کران کی نفسیاتی تشریح کی ہے درای کو حقیقی معن سمجما ہے کو یا مابعد الطبیعیاتی سطح کی حقیقت بھی نفسی ہے اس طرح روا بی تصور سے بظاہر ما ثلت رکھتے ہوئے بھی ہوتک اس تصور سے دور چلا جاتا ہے، آرکی ٹائپ یاسی چز کا اولین

اور مٹنی مونہ ہو تک کے ہاں تفسی سطے ہے وابت ہے۔ روایتی نظر کے مطابق یہ مونہ کہیں اور مٹنی مونہ کہیں ہند سطح پر بوگ تا ہم نفسیات والوں میں ہو تک نے روایت علامتوں کو خاص اہمیت کا مستحق سمجما ہند سطح پر بوگ تا ہم نفسیات والوں میں ہو تک نے روایت علامتوں کو خاص اہمیت کا مستحق سمجما ہند سطح پر بوگ ہے۔ ہواں کی اہمیت کو ہار ہار بیان کیا ہے۔

(4)

روایت علامتوں ہے ایک اور کمت ب گلر نے بھی کام لیا ہے بلکہ پید کتب گلرخود کوان علامتوں کا محافظ سجعتاہے، پیکتب فکر تھیوں فیسکل سوسائٹ، ای قبیل کی دوسری انجمنوں اور مخفی علوم کے ے شارنمائندوں پرمشمل ہے۔ یہ نیم روایتی نیم تصوفا نہ طلقے بچھلی صدی کی آخری چوتھا کی ہے مغربی منکون میں بڑے پراسرار انداز میں مرکزم نظر آتے ہیں۔ بدلوگ برعم خود روایتی حکمت کے علم بردار ہیں ا در رواین علامتوں کی تشریح بھی پیش کرتے ہیں۔ای طرح گرد حیف اور و المنسكي كي كمتب فكر سے اثرات مجمى يز سنسنى خيز انداز ميں بہت سے اد بيوں اور ماہر من علم کے ہان نظرآتے ہیں ای طرح کے بعانت بھانت کے حلتے اور بھی ہیں کوئی نسبتاً زیادہ موڑ ہے اور کسی کااڑ بہت کم ہے۔ ڈبلیونی میٹس سے لے کرآلڈس بکسلے تک بہت سے ادیب اس طرح ے مكاتب فكر كے سحرے متاثر ہوئے۔اس طرح كے حلقوں نے ان لوكوں كو بہت متاثر كياجو 'روحانی زئرگی' کی تلاش میں تھے یا'روایت' یا'قدیم حکمت' کی جنبو میں تھے۔روایتی تصورات كے سبجيده مفسرين نے ان حلقول كے طريق كار اور ان كے نظريات برشد بداعتر اضات كيے میں کیونکہان کے خیال میں اس طرح کے مکا تیب فکرنے اصل روایتی تصورات میں تحریف کی بنظرية ارتقااورسائنس كى برهتى موكى قوت سے مرعوب ببوكراصل باتوں كو يجھ كا يجھ بنادياسى ليے ان كى روايت كو جعلى روايت كا نام ديا كيا ہے اس طرح كے حلقوں نے اكشف وكرامات اور بیش گوئیوں کو ہی اصل روایت سمجھ لیا ہے اس طرح کے حلقوں نے بعض لوگوں میں روحانی زندگی کی بیاس تو ضرور بیدا کی مرمتندروایتی نقطهٔ نظر سے دیکھیں تو پیطلب حقیقی نہیں تھی۔

جدید مغرفی قریس علامت کا مسئلہ فلسفیانہ تناظر میں بھی ایک اہم مسئلے کے طور پر قبول ہوا ہے۔ ارنسٹ کیسرر، سوسین لینگر اور مارشل اربن جیسے عالموں نے اس مسئلے کی اس جہت کو داشتی کیا ہے۔ یہ عالم کا نتات کے اوراک میں زبان کے کردار کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں اور علامتی

ا اللہ کو کا نات کے اوراک کا ایک قطری وسیلہ بھتے ہیں۔ جدید ارد و تیقید میں علامت سے احال الانتخاص من المين كى بنياد اللهى عالمول كے افكار بر ہے مكر بيسوچنے كى زحمت كم ہى كوارا ی می ہے کہ ان عالموں کے ہاں سیمسئلہ بنیا دی طور پر علم اور ادراک کی نوعیت سے منسلک ہے۔ ہوجاتے ہیں۔ کیسرر نے بھی کہدر کھا ہے کدانسان بس یہی کرسکتا ہے کدایک علامتی کا نات بنا ر برب لے جواں کے انسانی تجربے کوآفاتی اور امتزاجی بناوے اور منظم کردے۔ ہمارے نے نقادوں ے یاں اس علامتی کا تنات کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے۔ روای تہذیبی علامتی کا تات کا الما وسیع، مربوط اورمنظم تصور پیش کرتی ہیں جس کے ذریعے انسانی تجربہ آفاتی بن سکتا ہے۔ ارش اربن کی کتاب (Language and Reality) کا بھی ماریے ہاں کافی شہرہ رہا ہے معلوم نہیں ہارے نقاداس کتاب کے پہلے چند ابواب ہی میں کیوں کھوکررہ کئے ہیں کتاب کا ایک نہایت اہم حصداس کے وہ ابواب بھی ہیں جن میں علامتوں اور مابعد الطبیعیات کے تعلق پر بحث کی گئی۔ مارشل ازبن کے بال ما بعد الطبیعیات کا شاید وہ مفہوم نہیں جوروایتی تہذیبوں میں باہم اُس فے شدو مدے ساتھ اس حقیت کو بیان کیا ہے کہ علامت کا مسئلہ مابعد الطبیعیات ک زبان سے مربوط ہے اب آپ خود سوچ لیں کہ اس عضر کو بحث سے خارج کر کے مارشل اربن کے نظریات سے انصاف ہوسکتا ہے۔ ہمارے نقاد مابعدالطبیعیات سے اس قدرخوفزدہ یں کہوہ اس کی کسی صورت کو تبول نہیں کر سکتے ایسی صورت میں علامت کے مسئلے کی بنیاوی نوعیت کو کیول کرسمجما جاسکتا ہے بیرنقاد مابعدالطبیعیاتی زبان سے ناوا تفیت کی وجہ سے روایتی علامتوں کو اشارہ تصور کرتے ہیں ای محدود طریق کار کی وجہ سے اس قتم کے تصاوات بھی بیدا ہوتے ہیں کہ وہ بعض علامت رحمٰن فلسفوں کے برستار بھی ہیں اور ملامت معلامت مجمی لارتے ہیں۔

(6)

ال وقت ہم علامت کی بنیادی اور مرکزی نوعیت کو بیجھنے کی کوشش کررہے ہیں، شاعری یا دیگر فنون میں اس کے استعال پر تفصیلی بحث ایک علیحدہ جائزے کی متقاضی ہے۔ مختف فنون میں کے دائرے میں علامت کا استعال اُن کی اپنی اپنی سطح کے مطابق ہوتا ہے لیکن ان فنون میں علامت کا استعال اُن کی اپنی اپنی سطح کے مطابق ہوتا ہے لیکن ان فنون میں علامت کے استعال کو دیمھنے سے پہلے اس کی بنیادی نوعیت کو سمجھنا لازی ہے۔ جدید بور فی

ادب کی تاریخ ہی کو دیکیے لیجے کیا علامتی شاعروں کا مسئلہ بھی ایک پرامرار کا نتاہ کا میاری ادب ن ماری کا میں ایک میں سائنس نے کا نئات کی پراسرار مت کوفتم کردیا تھا ادر علامی نگاروں نے مجرے ایک پراسرار کا نئات آباد کردی۔ بیاوگ روایت کے تصورے کیم سامی نہیں تھے۔ بودلیئر کا سانیف (Correspondences) جس کا حوالہ علامت کے بارے می میں ہے۔ بید رو میں ہار ہارآیا ہے اور جس میں فطرت کو علامتوں کا جنگل کہا گیا ہے مولمان بورگ کے نظریات سے واضح طور پر متاثر ہے وہ اصول مماثلت جس کے ذریعے بودلیم بر است. کا نئات کی مختلف چیزوں کوایک دوسرے میں مرغم ہوتے دیکھا خودسویڈن بورگ کا ذاتی نظر رہ نہیں تھا۔ یہاصول تو متعوفا ندروایات کا بنیادی جز تھا۔سویڈن بورگ کے ہاں اس اصول کر مكاشفاتى بہلو برزيادہ زورديا كيا ہے۔ فلا ہرہے كه بود ليتركا بھى اس اصول سے وہ مطلب ندى جورواین تہذیوں میں ہے۔ تاہم اس سے بد بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ علامت نگاری کے ر بخان کی تہد میں کہیں بیاصول شروع ہی ہے موجود تھا۔میلار ہے نے کا گنات کا وہ معمر حل كرنے كا خواب ديكھا۔ واليرى نے عدم كى سرزمين كا سفرنامه ككھنا جايا۔ ركھے نے فرشتول کی آوازیس سننے کا دعویٰ کیا۔ پیٹس نے تخفی علوم اور جادو کی روایات سے اپنا علامتوں کا نظریہ افذ كيااس كالمطلب ينبيس كهان شاعرون كابنيادي مسئله أيك علامتي كالتنات كي تعمير كالتحااور انحول نے اس علامتی کا تنات کی تشریح کے لیے کوئی نظام بھی بنانا جاہا یا کسی روایت کو وابسة کرنا جاہا۔ بداور بات ہے کہ فرانسیس علامت پسند بالعوم ایک جمالیاتی کا تنات بننے کی کوشش کررہے تھے رواین تصوریس جمالیات، مابعدالطبیعیات کے تالع ہے تاہم علامت نگارشعراء کا طرز عمل اس مسئلے کے بہت سے رخ واضح کردیتا ہے۔ بیسویں صدی کے انگریزی اوب کے تین برول ( ييلس ، ياؤنڈ ، ايليث ) كو ديكھيے \_ ييلس كے فديم حكمت سے تعلق جوڑنے كو دھيان مي رکھے۔ باؤیڈ کی چینی تہذیب اور بعض قدیم فلسفول کی شیفتگی اور ایلیٹ کے روایت کے تصور ہر نگاہ ڈالیے بہت ی باتیں کھل جائیں گے۔ بداور بات ہے کہ خودمغرب میں بھی ان شاعروں کا اثر تکنیک اوربعض اسالیب کے منی ہی میں ہوا اور ان میں سے اکثر شاعروں (خصوصاً بیٹس اور پاؤنڈ) کے نظریات کو خرافات بی کا درجہ دیا گیا۔ان شاعروں کےان رویوں سے زیر بحث موضوع کی کئی جہتیں واضح ہوسکتی ہیں آپ رواجی تہذیوں کے علامت کے تصور کو نہ جی تلام كريس تو مجى يور في علامة ، تكارول كے حوالے سے اس سوال كا جواب تو دينا بى ہوگا كم كيا

آپ نے علامتی کا مَات کا تجربہ حاصل کیا اور اگر یہ تجربہ ہوا تو اس کا شہوت آپ کے فن سے
رہی ہتا ہے یا نہیں۔ جب آپ کسی چیز کو علامت کے طور پر استعال کرتے ہیں تو یہ آپ کا کوئی
وہی ہتا ہے یا آپ کے وضع کر دہ نظام ہیں اس کی کوئی مستقل حیثیت ہے۔
روایتی تہذیبوں کا تصور حقیقت فی زنانہ نامقبول سہی تاہم علامت کے بارے ہیں مفتلور کرتے ہوئے ایک ایسے فکری ہیں منظر کے بارے میں سوچنا بے سود نہیں جس میں پوری
کرتے ہوئے ایک ایسے فکری ہیں منظر کے بارے میں سوچنا بے سود نہیں جس میں پوری
کا نات علامتی کا ننات تھی ، علامت کے ذریعے سے وجود کے تمام مراتب میں رابطہ تھا اور

حواشي:

Jacob جو The Language of the Birds جو The Language of the Birds جو الماحظہ کیجے رہے گئیوں کا مضمون Needaleman کی مرتبہ کتاب The Sword of Gnosis میں Needaleman کی مرتبہ کتاب 1974 میں شائع ہوئی۔

Defending جوان کی کتاب On the Symbol وان کی کتاب استخابین رین کامضمون (2) ملاحظہ کیجے کیتھلین رین کامضمون Ancient Springs میں ص کے 105-122 پر ہے یہ کتاب آکسفورڈ یونیورٹی پرلیس سے 1976 میں ثمائع ہوگی۔

(3) وليم مارشل اربن كي تصنيف (The Philosophy of Language)) ديم مارشل اربن كي تصنيف and Reality, London, 1939

"Until we know what the language of Metaphysics is - what its nature and Functions really are- Our Philosophy of language and of symbolic forms is wholly incomplete." (page 628)

"Metaphysical language is the language of all language - the language necessary to make the other languages and symbolic forms intelligible. (Page 676)

....

(سرچشے: سہبل احمد من اشاعت: 1981 ، ناشر: قوسین لا ہور)

## علامتول کے سرجشمے

لفظ میل (Symbol) جس کے لیے اب اردو میں علامت کی اصطلاح قول کرای ا ہے۔ بینانی لفظ (Symbolon) سے نکلا ہے اور خود میدلفظ دولفظول (Sym) اور (Bolon) م مرکب ہے۔ پہلے لفظ کامغہوم ساتھ ہے اور دوسرے کا 'پھینکا ہوا' چنانچہ بورے لفظ کا مطلب مواجے ساتھ پھیکا گیا۔اصل بونانی مفہوم میں اس کا استعال کھے بول تھا کہ دوفریق کوئی ج (مثلاً حیمری یا کوئی سکہ) توڑ لیتے ہتے اور بعد میں ان ککڑوں کو دونوں قریقوں کے درمیان کی معابدے کی شنا خت کا نشان سمجھا جاتا تھا تجارت کرنے والوں میں بھی اِس طرح کی چزیں کی تجارتی معاہدے کی شناخت اور خرید و فروخت شدہ اشیاء کی تعداد کا تعین کرنے کے لیے استعال ہوتی تھیں۔اس طرح بسمبل کا مطلب ہواکسی چیز کا فکڑا جے جب دوسرے فکڑے کے ساتھ رکھا جائے یا ملایا جائے تو وہ اس اصل مفہوم کوزندہ کردے یا یا دولا دے جس کا دہ شاختی نشان ہے۔ یو بی نفسیات کے مضراید ورڈ ایف۔اید گرجھوں نے اپنی کتاب ایکواینڈ آرکی ٹائپ میں فخلف حوالوں سے اس مفہوم کی طرف توجہ دلائی ہے کہتے ہیں کہ بیدمعانی علامتوں کے نفیالی معانی کے بھی بہت قریب ہیں کیونکہ علامتیں ہماری اصل وحدت سے ہمارارشتہ جوڑ دیتی ہیں گوا ہاری ذات کے اُس جھے سے جے ہم فراموش کیے ہوئے ہیں، ملا کرعلامتیں زندگی ہے ہارے انقطاع اور ہماری شکتی کومندل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ایڈگرصاحب کی بات سرآ جھوں ہ نفسات کی اس معانی سے انکار نہیں مرجمی مجھی بیاحساس ضرور ہوتا ہے کہ صرف تہد فانے کا مرمت کرکے بیزوش منی تو نہیں ہورہی نے کہ جیت کا شکاف بھی پر ہو گیا ہے۔ ہارے نے ادب میں علامتوں کا مسلمانتداہ میں جدید شاعری کے حوالے سے پیدا ہوا چونکہان نظموں میں ابہام محسوس کیا حمیاء اس لیے ان سے شارعین نے اس کا جواب مید یا کہان

نظروں کا ابہام علامتوں کی وجہ سے ہے۔ علامتوں کو سمجھ لینے سے بدابہام دور ہوسکتا ہے ان علامتوں کی جنسی سطح کی معلمتوں کی تشریح فرائڈ کا علامتوں کی جنسی سطح کی سلامتوں کی تشریح فرائڈ کا علامتوں کی جنسی سطح کی تخفیف کرنے کا طریق کا رخود نفسیات کے بخ مکا تیب اگر کے اعتراضات کی زد میں آیا تو پوجی دریافت ہوا۔ ترتی پہنچ تنفید کا رخ دوسرا تھا اُن کے لیے عمواً بخ ادب کے نمائندوں (ہراہی- راشد) کی علامتیں تو مہم تھیں یا وہ انھیں انچکیا ہٹ کے ساتھ تبول کرتے تھے عمران کا کہنا یہ بھی تھا کہ علامتیں سابق مفہوم میں استعال ہوں تو ان کا جواز لکل آتا ہے۔ بینا قد واقعیت کا مطالبہ کرتے تھے اس لیے براہ راست اظہار کے قائل تھے چنا نچے فیض تک کا اسلوب بھی بعض دند اعتراضات کی نزد میں آجاتا تھا کہ بات عوام تک پہنچانی ہے مگر استعارے کا سہارا لیتے ہیں۔ خود جونن کارعلامتیں استعال کرتے تھے وہ بھی گومگو کے عالم میں رہتے تھے اور زیادہ تر ہیں۔ خود جونن کارعلامتیں استعال کرتے تھے وہ بھی گومگو کے عالم میں رہتے تھے اور زیادہ تر ہیں۔ خود جونن کارعلامتیں استعال کرتے تھے وہ بھی گومگو کے عالم میں رہتے تھے اور زیادہ تر ہیں۔ خود جونن کارعلامتیں استعال کرتے تھے وہ بھی گومگو کے عالم میں رہتے تھے اور زیادہ تر

پھرجدیدشاعری کا زمانہ آیا،اب نفسیات کے ساتھ ساتھ کھے لسانی فلسفوں کوعلامت کی تنبیم کے لیے استعال کیا گیا۔ چونکہ علامت ، زبان کا حصہ ہے اس لیے کہا گیا کہ خود زبان کی نوعیت برغور کیا جائے کیسرر اورسوز ان لنگر کے اقوال وہرائے مجے۔ پچھ عرصه کر ما گرم بحثیں ہوئیں۔ پھر پچھ جدید ترشعراء نے استعارے کے خلاف اور براہ راست اسلوب کی جمایت میں یوں مضامین لکھے جیسے یہ سی الیکٹن کی مہم کا حصہ ہول دوسری طرف ان کے چھے ساتھیوں نے انھیں ان کے پرانے مضامین یاد دلا کر طعنے دیے شروع کیے اب نٹری نظم کا دور دورہ ہے۔ نٹری نظم میں ابھی عموماً استعارے سے عاری سادہ زبان، ایک خاص نوع کی تا شیریت اور جذبات زدگی اُ ہجروبی ہے اور علامتی اظہار کم ہے مکن ہے آ کے چل کراس میں بھی اس طرح کی شاعری سامنے آئے گر فی الحال ایسانہیں چنانچہ علامت نگاری کی بحث پچھلے کچھ برسوں میں علائی شاعری سے زیادہ علامتی افسانے کے تعلق سے سامنے آربی ہے بلکہ ان افسانوں کے مداح ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بینظم معلوم ہوتے ہیں۔علامتی افسانہ نگاری کے جو جائزے شائع ہوتے رہتے ہیں انھیں دیکھتے ہوئے تو شاید بھی افسانہ نگاروں کو علامتی افسانہ نگار کہنا پڑے اور علامت کو عام بول جال کی زبان کا حصہ بھی ہوتی ہے مجرافسانہ نگاروں ك إل كوئى ندكوئى علامت كيول ند ملے كى مرسوال يد ہے كديدعلامتيں آتى كمال سے بيل اكثر انسانہ نگا راور شاعر اس سلسلے میں لاشعور یا اجماعی لاشعور کا نام لیں مے اور کہیں مے کہ وہ بیہ

ملامتیں غیرشعوری طور پر استعمال کرتے ہیں تھر یہی فن کارید دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انھوں \_ ز فرائیڈ اور ہوتک کا مطالعہ کرر کھا ہے اورووان علامتوں کے معانی سے بھی باخبر ہیں۔ان علامات کو لاشعور کی پیداوار کہنا ورست تو ہے مراس حد تک جیسے بیکہا جائے کہ مادم بوواری ناجائز تعلقات کی پیدادار ہے طاہر ہے کہ میرحقیقت ناول کی جمالیات میں زیادہ اہمیت کی حال جمیں \_ اب ذرا نے ادب کی نئی علامتوں کو بھی دیکھتے چلیں زیادہ تر علامتیں قدیم دیو مالائی کہانیوں، لوک واستانوں یا تاریخی حوالوں کے ذریعے ادب میں وارد ہوئی ہیں جس ٹے مفہوم میں اٹھیں استعال کیا جار ہا ہے اُس کی ہات آ مے چل کر ہوگی ۔ مگر اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ نیا ادب بروی حد تک پرانی علامتوں کے سہارے چل رہا ہے۔ راشد کی نظم 'صباد مرال' ہو یا انتظار حسین کی' کہانیاں، انور سجاد کے افسانوں میں ہو۔سنڈریلا، یا سندباد حاتم اور ای طرح کے دوسرے كرداروں كوحواله بنانے والى تخليقات، اى ذيل ميں آتى ہيں۔ تاریخى ياشيم تاریخی حوالوں سے آنے والی علامتیں جارے شے اوب میں مکثرت ہیں برانی اصطلاح میں اس طرح کی علامتوں كوتلميحات كانام دياجاتا تعاغزل مين أس بايئت كخصوص تقاضول كے تحت وہ ايك شعر كے وائرے میں کھاشاروں کی مدو سے تھراوراحساس میں ردعمل پیدا کرتی تھیں ممرمثنوی اور بعض دومری میتوں میں ان تلاز مات کونسبتا پھیلاؤ کے ساتھ مجسی استعمال کیا جاسکتا تھا۔ نے ادب میں بھی یہ تلمیحات بھیلا و اور اختصار دونوں صورتوں میں آتی ہیں مجربیبویں صدی کے اردوادب میں اس طرح کی علامتوں سے کام لینے والےسب سے برے فن کار اقبال ہیں۔ جضوں نے ان علامتوں كا أيك وسيخ نظام بناديا ہے اب كا مُناتى علامتوں كى طرف آيئے سورج، جاند،موسم، شجر، دریا، سمندر، فطرت کی لاتعداد چیزیں رموز کے طور بربھی استعال ہوتی آئی ہیں۔ نے ادب میں بھی جب بیدعلامتیں استعال ہوتی ہیں تو وہ نئ نہیں ہوتی بلکہ برانی علامتوں کی کسی خاص شکل کے قریب ہوتی ہیں یا اُن علامتوں کے متعلقات سے وابستہ ہوتی ہیں مثلاً شجر کی علامت ہے۔ شجراین طور پر بھی علامت ہوسکتا ہے اوراس کے متعلقات (یتے ، پھل، شاخیں ، تنا) بھی علامتوں کے طور پر استعال ہوسکتے ہیں، چنانچہ جن علامتوں کوعمو مانٹی سمجما جا ہا ہے وہ بس ای منبوم مین فی ہوسکتی ہیں جس منبوم میں فطرت ہر آن فی ہوتی ہے بعض لوگوں کو فی ا يجادات اورنى زندگى كى بعض چيزيىنى علامتين محسوس موتى بين اور بعض لوگ اس كى مخالفت بھی کرتے ہیں کہنی چیزوں کوعلامتوں کے طور پر استعال کیا جائے میددونوں کروہ علامتوں کے

مرازی اصول سے ناواقف مونے کا جوت وسیتے ہیں جواوگ بعض نئی چیزوں کوئی علامتیں فرض ر حے جی وہ اس حقیقت سے ناوا تف ہوتے میں کہ بیاصولی طور برکسی برانی علامت ہی کی ک کی شکل میں مثلاً بل کا رمز بے شار جگہوں پر وجود کی دو حالتوں کے درمیان رابطے سے طور پر استال مواع -اب امل چزتو می مركزى اصول عاس كے ليے اگر قديم زمانے كالكرى يا رسوں کا بل علامت کے طور پر استعمال ہوسکتا ہے تو جدید دور کا کوئی برا بل کیوں استعمال جمیس موسكة \_ اكريراف تصول من رتحه كى علامت استعال موتى بوقى بوق جديد زمان كى كوكى سوارى · کیوں علامت نبیں بن سکتی۔ ظاہر ہے کہ اصولی طور پراس میں کوئی چیز مانع نہیں ہوسکتی البت دت یہ ہے کہ قدیم علامتیں وجود کی جملہ طحوں سے مربوط ہوتی تھیں نے زمانے کی نئی چنزیں وجود کے بعض مراحل ہے او پر ہیں افسیس اس لیے جلد ہی اُن کا نیا بن دھندلا جاتا ہے اور اُن کی آب و تاب مصم ير جاتى ہے روفيك نے كہا ہے كدايك زماند تفا كم معمولى سا بواكى جہاز كزرتا تھاتو بور لی تصبوں کے لوگ باہر لکل کرائے ایک عجوبے کے طور برد مکھتے تھے۔اب ہر چند منٹوں کے بعد کوئی نہ کوئی جیٹ طیارہ اُن کے گھرول پر سے گزرتا ہے مگران کے اندر کوئی لرزش بیدا نہیں کرتا دوسری طرف رکھ اینے ایک نوے میں سوال اٹھا تا ہے کہ دہلیز یا 'آستال' کا لفظ کیوں پرانانبیں ہوا۔ شاعر کے بعد شاعر اسے استعمال کرتا ہے مگر اُن کی تاز کی ختم ہونے میں مبیں آئی۔اصل مسلہ بینیں کہنی چیزیں علامتیں نہیں بن سکتیں بلکہ بیہ ہے کہ بیہ چیزیں وجود کی مخلف سطحول كوكس طرح جوزين تاكمكمل علامت كبلاسكيس - إسى صورت حال كي طرف اشاره کرتے ہوئے بعض روایتی مصنفوں نے بیکہا ہے کہانسان علامتیں مخلیق نہیں کرتا اُن کے ذریعے تبديل موتا ہے۔علامتيں ہم سے برى بيں كيونكه سدوجودكى مختلف سطحول سے مربوط بين اور ہم ان کے ذریعے وجود کی اعلی سطحوں کا ادراک کرسکتے ہیں۔

ے اور بیس عموماً ہوا ہے کہ قدیم علائتیں اُلٹ گئی ہیں۔ زینہ بلندی کی طرف ہیں الے جاتا، پُل داستے ہیں اوٹ جاتے ہیں۔ ندہی اور اساطیری کردارا پی توت کھوئے ہوئے نظر آنے ہیں۔سلیمان سریزانو ہاور صباویراں۔انسان جانور بن جاتا ہے بھول بھلیاں سے نگلے کا میتر ہیں ملیا۔سواریاں منزل تک نہیں پہنچتیں اور زندگی کا شجر تنومند درخت بن گیا ہے۔ یہ صورت حال بھی نئ تو نہیں قدیم علامتوں ہی کی ایک معکوی شکل ہے جس کا ادراک خود قدیم کا محمد میں کیا گیا دوقد یم کہانیوں کی محمد میں کیا گا دوقد یم کہانیوں کی محمد میں کیا گیا دوقد یم کہانیوں

ی کا ایک مرحلہ ہی تو ہے۔ بھول بھیلیوں میں پھنستا بھی خودانھی کہانیوں ہی کا ایک مرحلہ ہے ل ے لڑھک جانے کا مظروباں بھی ہے محروباں انسان کر کرسنجل جاتا ہے اور ان مجوری مرافل ے لکل آتا ہے نے ادب میں عموماً بیر مرحلہ مستقل بن جاتا ہے۔ نئے نقاد اس مر<u>حلے کی تفریح</u> کرتے ہوئے جدیدانسان کے روحانی خلاء عظیم معاشرتی انتشاراور کسی مربوط تصور کا نکات کے م ہوجانے کا ذکر کرتے ہیں گویا نے فن کار اِس خلفشار کا عکس پیش کررہے ہیں گر بماہ راست حقیقت نگاری کے اسلوب کے ذریعے نہیں بلکہ ایک نیم علامتی، پراسرار، دہشت ناک فضا کے ذریعے۔إس بات میں صدافت موجود ہے ادر نے ادب کی اس نوعیت سے اٹکار کرناکس انتہار ہے بھی درست نہیں۔ جتنے کرب اور اذبت سے نئے فن کاروں نے اس وحشت ناکی کی عکامی ک ہے اُس کی خوب صورت مثالیں جدید ادب کے اعلیٰ نمائندوں کے پہال ال سکتی ہیں بلکہ عامیاند حقیقت نگاری ہے کہیں مہرا تاڑ اس طرح کی تحریریں چھوڑتی ہیں۔ مگر یہاں میمی اد رکھے کہ یہ فزکار اس کے لیے قدیم علامتوں ہی کا سہارا لیتے ہیں جاہے وجود کی چندسطحوں گ ترجمانی کے لیے بی سبی میں علامتیں اُن کے فن میں ظہور کرتی ہیں۔ یہ علامتیں ان سطحوں کی ترجمانی کے لیے بھی کام آسکتی ہیں کیونکہ وہ تو وجود کے شچلے سے شچلے مرتبوں سے متعاتی بھی ہیں مگر کیا انھیں انھی مرتبوں تک محدود بھی سمجھ لیا جائے اگر نے فن کاریا جدید انسان کے لیے اپنی كيفيات اور واردات كحوالے سے أن كے يهي مراتب اہم ہوسكے بيں تو كيا ١٦ ) كا مطلب بيد مواكه بيه علامتين وجودكي اعلى سطحول تك نبس بهنج اسكتين فود بعض جديد فن كاربهي ومشت ناك اور کرب ناک صورت حال کی ترجمانی سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمو ما سیا کا فکر کے حوالے سے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہارے دور میں انسانی تقدیم جس طرح سای تبدیلیوں ہے وابستہ ہوگئی ہے اُس لحاظ ہے اس تلاش کے معنی بنتے ہیں۔ مگر ہوتا عموماً میہ ہے.....کہ ایسے فن کار علامتی اسلوب سے فکل کرسیدھی سادی حقیقت نگاری کی طرف جانظتے ہیں اور اپنی علامت نگاری کو اس نے مرحلے کے بیان کے لیے ﴿ جنگ ے استعال نہیں کرپاتے۔ یہ چیز بھی ہار ہے فن کاروں میں عام ہے کہ وہ جن اسالیب کے خلاف بات كرتے ہيں عام طور سے اى كاكى دوسرے انداز ميں شكار ہوجاتے ہيں اگر خودتر حى اور رفت رومانی انداز میں سامنے آئے تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں مگران کی مہین علامتوں کے بیچےخود ترخمی اور رفت کے عما صر کارفر ما نظر آتے ہیں۔ وہ تبلیغ اور ہر و پیکنڈ ہ کوادب کے لیے مضر

میر خود دوسرے انداز میں ای کی طرف مائل دکھائی دیتے ہیں۔ خیرجد بیرانسان یا جدید المجان المرور مير المرابطة كوتيار نبيل تو مجركيا موابيطامتين تو انحين اس انتشارے وحدت ان كاربين سطحوں ہے اوپر المنے كوتيار نبيل تو مجركيا موابيطامتين تو انھيں اس انتشارے وحدت ن کار بس کہ بیاتی رہیں کہ بیاتو ماہرین نفسیات بھی بتا بچے ہیں کہ جدید انسان ان علامتوں کو محض کی طرف بلاتی رہیں کہ بیاتو ماہرین نفسیات بھی بتا بچے ہیں کہ جدید انسان ان علامتوں کو محض ی طرف بین اور جدیدفن کارول یا جدید است کے لاشعور میں وہ زندہ بیں اور جدیدفن کارول یا جدید معورہ کی جا اور میں آتی ہیں تو ایک طرح کا پیغام بھیجتی ہیں۔ اس پیغام کا حقیقی مفہوم ہم اندانوں سے خوابوں میں آتی ہیں تو ایک طرح کا پیغام بھیجتی ہیں۔ اس پیغام کا حقیقی مفہوم ہم المالون - المالون على المالة على المالة المالون المالو اب کے او نچ درجات مجھ رہے ہیں کیا ان سے اوپر کوئی سطح نہیں؟ ۔ میں نے اسے علامتوں کے اوپر علا رق مفاہین میں ان علامتوں کی نوعیت جانبے کے لیے روایق حکمت کے ماخذوں کی طرف اشارے کیے ہیں اور اس چیز کا بیان بھی کیا ہے کہ علامتی ادب کے اکثر بڑے نمایندوں نے الے نظریات کسی نہ می شکل میں اٹھی سے حاصل کیے ہیں مگراد فی تنقید کے دائرے میں دیکھنے کی ات میر ہی ہے کہ ان شاعروں اور ادیبول نے اس مواد کو اپنے فنی وژن کی مدد سے کس طرح ان صورتیں مہاکی ہیں شاعران علامتوں کے لیے کس طرح کے پیکر تلاش کرتا ہے اس کی مالیں ملکوری نے سیٹس کی نظمول کا تجزیہ کرتے ہوئے دی ہیں۔ایک مثال دیکھیے دائرہ اکثر ردای دستاویزات میں بھیل اور وحدت کی علامت ہے اور بیر بھی علامت کے طور پر ادب میں استعال ہوسکتا ہے خود بیٹس نے علامت کی اس اقلیری شکل کو بھی استعال کیا ہے۔اس علامت کی ایک شکل انڈا ہے جو دائر ہے سے مشابہ ہے اور بیابھی تنکیل اور وحدت، بلکہ کا کناتی وحدت تک کود کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ( یہاں یہ بھی دیکھیے کہ بیعلامت غالب کو بھی مرغوب تم اور غالب وحدت الوجود کے بیان میں کتنی دلچیں رکھتے تھے) دائرے اور انڈے میں بنیادی فرق بہ ہے کہ دائرہ ایک تجریدی شکل ہے اور انٹرے میں بیشکل مجسم ہوگئ ہے۔ میٹس نے اس شکل کو بھی کئی جگہ خوب صورتی ہے استعمال کیا ہے مگر پیشکل بھی تجرید ہے ذرا ہی دور ب سیلیوری کا کہنا ہے کہ تیسری سطح وہ ہے جہاں پیٹس نے اس علامت کے لیے ایسے بیکر ڈ مونٹر کیے بین کہ علامت کی میرسب شکلیں اُس میں موجود ہونے کے باوجود بیدایک نی شکل بن كن إدرياس كفظم بإزنطين من مواج - جهال بيعلامت اصل في قوت سے استعال مولى - علامتی فن کار کا حقیقی منصب میں ہے کہ وہ اسے وژن میں ان علامتوں سے رابطہ قائم كرك ان كے ليے تازه اور مناسب بيكير تلاش كرے ۔ ظاہر ہے كديد بيكر كسي مصنوعي طريقہ سے

نہیں مخیلہ کی توت اور بہت ی دوسری چیزوں کی مدد سے آئیں سے - ہم میں سے جوشاء علامتوں ہے دلچیں رکھتے ہیں (میں خود کو بھی اُٹھی میں شامل کرتا ہوں) ابھی تک عمو ما علامت کا بیان کرتے ہیں ان کے لیے تازہ هیمیں حاصل کرے انھیں ایک نی شکل دینے پر قادر نہیں ہوئے) مگریداحساس تو ہم میں ہونا جاہیے کہ فنی طور پر ہم ان علامات کو کس طرح استعال كرسكة بير قديم داستانول مين طلسم كائنات كاعلامت بمرد يمين كى چزىيمى تو يك اس اطلس کا بیان کس کس انداز ہے کیا حمیا اور اُس کی جزئیات اور تفاصیل کس کس طرح بیان ہوئیں۔ کا کنات میں جننی نیر تی اور جننا تنوع ہے اس کے لیے مناسب طرز اظہار تلاش کیے بغیر کیا اطلم کی علامت اتن موثر ہوسکت تھی۔ چلیے جدیدادب ہی سے مثال لیجے۔ کا فکا کا ٹرائل ہا ' کاسل' کتنی بدی علامتیں ہیں مرکا نکا مقدے یا قصر کی چھوٹی چھوٹی موزمرہ تغصیلات کس طرح بیان کرتا ہے اور وہ این طور برکتنی جان دار ہیں تو کا فکا کے اکثر مقلدوں نے مجموعی قضایا کسی علامت کو تو لے لیا مرکا نکا کا بیانیہ انھیں کچھ نہ سکھا سکا۔ چنانچہ اُن کی تحریریں سکڑی ہوئی لگتی ہیں۔ ہمارے نے افسانوں کا بیانیہ خود نے نقادوں کی رائے میں چند مثالوں کو چھوڑ کر، کمزور ہے اور چندا شارے سے پھیلا دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض نقادیہ بھی کہتے ہیں کہان کی تحسین افسانوں کی طرح نہیں نظم کی طرح کرنی جاہیے۔ وجہ بیر کدان میں علامتیں اور استعارے استعال ہوئے بیں اعلی جدید نادلوں ادر افسانوں میں بیاسلوب س مجیلا وسے استعمال ہوا ہے اُس ے بینقاد آ تکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہاں حوالے جوائس ہی کے دیے چلے جاتے ہیں کہ جس نے نیز جیسی لاشعوری کیفیت کے اندرروفما ہونے والے عمل تک کی جزئیات اتنی باریکیوں سے د کھادی ہیں کہ اُن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اردو کے علامتی یا نیم علامتی افسانوں میں بھی جواچھی منالیں ملیں گی ان میں کی ند کی طرح بیاہے کی طاقت موجود ہے۔ انظار حسین کی کہانی "زرد كا من صوفيا كے ملفوظات كے اسلوب كى بيروى كى فى ب بياسلوب فى قوت سے بيان ميں آیا ہے جس کے ذریعے ہے ہم جدیدزندگی کی بعض صورتوں کی پہچان بھی اس میں کرسکتے ہیں۔ قرة العين حيدر كي خوب معورت كهاني "ملفوظات حاجي **كل** بابابيكاشي مي**ن تو بهت مي روايتو**ل كوملا دیا میا ہے جن کے ذریعے اصل اور بہروپ کے جدلیاتی تصادم کو بدی زمانی سطح پر پیش کیا میا ہے مرمور بیاہے ی نے اس کی تا فیر میں اضافہ کیا ہے۔ مریندر پر کاش کی بعض کہانیوں میں بھی اس تا ٹیر کو دیکھا جاسکتا ہے۔ ہیانے کی وہ صورت ضرور بدل می ہے جو حقیقت بیند تاول ادر انا نے بین تھی مگر نے فن کارول نے اُسے جن نئی صورتوں میں چیش کیا ہے اُسے بھی سمجھ لیمنا جولوگ افسانے یالقم کے پیکرول کو محض لاشعوری پیکروں کی طرح سمجھتے ہیں انھیں یہ معلوم ہونا چاہے کہ ان چیزوں کی نقم یا افسانہ بننے سے پہلے اہمیت یقینا ہوگی محرنقم یا افسانے معلوم ہونا چاہے کہ ان چیزوں کی تقم ہوتا ہے جوان چیزوں کوا کی مربوط شکل عطا کرتا ہے۔
میں دہ جی تھی تصور بھی زیادہ اہم ہوتا ہے جوان چیزوں کوا کی مربوط شکل عطا کرتا ہے۔

آپ نے دیکھا۔ مرف علامتوں تک پہنچ جاتا بھی کافی نہیں جب تک انسان ان علامتوں كوائے وجود من زندہ ندكرے اور ان كے ذريع فطرت اور اسے رويا كے درميان ايك انتزاک نہ ڈھونڈ ھ سکے۔ ہات نہیں بنتی ای لیے تعملین رین کا کہنا ہے کہ تیجے معنوں میں ایک ورزی بی علامتی ادیب موسکتا ہے جا ہے سے علامتیں أے خواب کے رائے سے الم ، دن سپنوں مں اس یا مراقعے کی کیفیت میں (بلکہ چاہے میشعوری طور پر اُسے روایتی وستاور فل کے مطالع کے ذریعے سے ملیں ) لیتھلین رین کہتی ہیں کہ علامتوں کا بیمرچشمہ توسمی کے لیے ے اور کسی کی انفرادی میراث نہیں اصل مسلہ تو ان کا مشاہدہ ہے۔ بیدعلامتیں عام طور سے نطرت کی اشیامی ظاہر ہوتی ہیں مگراس ظاہر کو باطنی جو ہر سے ہم آ ہنگ بھی کرتی ہیں ۔ محتیلین رین کہتی ہیں بعض علامتیں کسی خاص شاعر یا مصور کے باطن میں خاص طرح زندہ رہتی ہیں یوں مجمير كرشاعر اورمصور يون توبهت ي علامتين استعال كرتے بين مركوكي خاص علامتي موضوع انے متعلقات کے بالے سمیت ان کے رویا پرمستقل میمائے رہتے ہیں۔ لیتحلین رین کی الله بی کرتی ہیں۔ ان کی بتائی مولی چندمثالیں یہ ہیں۔ملٹن کے ہاں فردوس اور اس کی گشدگی۔ شلے کے بال غار، دریا مشتی اور سمندری سفر، پیٹس کے بال روح کا سفر ہیں بلکدروح ک جرت جوہنس اور دوسرے پرندوں کی علامتیں ہیں یا پچھ کو نیاتی دیو مالا تھیں۔

ما معاد می درور سرے پرمروں میں ہیں کہ شجر حیات کا موضوع کس طرح ان کے لیے دیا ہے۔ ان کے اس میں کہ شجر حیات کا موضوع کس طرح ان کے لیے دیا ہے۔ ان کے اس کے دیا ہے۔ ان کے اس کے دیا ہے۔ ان کے دیا ہے دیا ہے۔ ان کے دیا ہ

لےروحانی مئلہ بنار ہا۔

سیائر شاعروں کے درجات اور حقیقی علامت نگاری کا سوال ندا شایا جائے تو جدیداردو ادب سے بھی اس طرح کی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔انظار حسین کے ہاں دبستی اور بستی سے انظار حسین کے ہاں دبستی اور بستی ہی ۔ انظار حسین کے میراد ن ہے بھی عرصہ وہ انجرت مستقل موضوع ہے۔ یہ بھی درامس یا خذ اور اس سے دوری کے متراد ن ہے بھی عرصہ وہ انبریلی قالب کارویا نے کر بھی جلے۔

نامر کاظمی کی شاعری میں قافلے اور سنسان شہر منیر نیازی کے بال وژن بہت مجملا ہوا

ہے گرایک عرصے تک وہ 'آ سبی بستی اور عذاب کی زدیس آئے ہوئے شہر کے رویا ہیں رہے۔ جیلائی کامران کی شروع کی شاعری میں از کی یا کا تناتی عورت کا رویا ہے۔ صلاح الدین محمود جیلائی کامران کی شروع کی شاعری میں (اصل ماخذ القش اول) کا رویا دکھائی دیتا ہے اس فہرست کی شاعری میں کھوئے ہوئے بچپن (اصل ماخذ القش اول) کا رویا دکھائی دیتا ہے اس فہرست کواور آ کے بھی بچیلا دیا ہے مگر دیکھنے کی اصل چیز تو یہ ہوگی کہ کوئی فن کارا ہے اس رویا کو کس حد

تک دسعت دے گا اور کس بیرائے بیں بیان کرسگا۔ اب ایک سوال بیدره گیا که علامتول کی تشریح تحس طرح ہوگی بعض نقادوں نے تو خیر بہ بات س لی ہے کہ اگر علامتوں کی تشری کردی جائے تو وہ نشان بن جاتی ہے اور اپنی قوت کھوبیٹھتی ہیں مگر لطف بیہ ہے کہ میہ بات نقل کرنے کے بعد وہ صفحوں کے صفحے علامتوں کی تشریح پر لکھتے چلے گئے ہیں اور جن عالموں کی وساطت سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں خود وہ بھی ہرعلامت کی تشریج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا اس کا مطلب میدلیا جائے کہ بیرسب لوگ علامتوں' کو 'نثان' بنانے کا فریضہ ادا کررہے ہیں۔ حقیقی علامت چونکہ وجود کی سب سطحوں سے ہم آ ہنگ ہوتی ہےاں لیے تشری کرنے ہے اُس کی طاقت ختم نہیں ہوتی منٹیل میں (جواد بی تکنیک کے طور پر اپنا خاص کردار رکھتی ہے) تو تجرید اور تجسیم کے درمیان منطقی سا ربط ہوتا ہے مگر علامتوں میں ایسانہیں ہوتا۔ اِی طرح نی تنقید کا ایک مقبول تصور پیجی کہ صفحے سے باہر نہ لُکلا جائے مگر جب یمی نقاد نئے شاعروں کی علامتوں کو سمجھنے نگلتے ہیں تو مختلف چیزوں سے ان کا رشتہ جوڑ نا رات ہے جاہے وہ سیاس فکر ہو یا ہونگ کی نفسیات -سرریلسٹوں تک نے علامتوں کے معانی سای فکر کے حوالے سے مرتب کیے ۔ بعض نقاد چونکہ علامتوں کو محض اسانی عمل کا حصہ بیجے ہیں اور ای کو ادبی حوالہ قرار دیتے ہیں اس لیے رابرٹ سنوکل کی بات یاد آتی ہے وہ پیٹس کی علامتوں کا فلسفیانہ تجزیہ کرتے ہوئے منطقی اثبا تیت پسندی کے زیراٹر نقادوں (خود ہمارے نے نقادوں پر بھی اس کمتب فکر کے اثرات ہیں ) کی اس بات کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اگر ادبی نقاد کے دیکھنے کی چیز میں ہے تو یہ بھی بنیادی طور براد لی تنقید کانہیں فلسفہ کسان کا موضوع ہے۔ ای طرح اکثر نقاد کہتے ہیں کہ علامتوں کی سبھی تشریحسیں کسی نہ کسی حدیک درست ہیں ممریبی نقاد مابعدالطبیعیاتی سطح سے بہت گھبراتے ہیں حالاتکہ اُس اصول کے تحت تو انھیں کسی تشری ہے نہیں ڈرنا چاہیے اس سلسلے میں زیادہ لطف اُس وقت آتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ نے شاعروں اور او بول کی علامتوں کو سجھنے کے لیے کہان کے نظام فکر کو سمجھا جائے ادراک ر مائد ہی پرانے ادب کی تشریح اپنے 'نے حوالوں کے کرنے پرمھرنظر آتے ہیں ان چیزوں کی اس نظام نگر سے مربوط کرکے نہ دیکھا جائے جن کا وہ حصہ ہیں؟ کیا بیطریق کاراُن کی منافی نہیں۔ متعین کردہ اصول کے منافی نہیں۔

اس بات یمی ہے کہ بیانقاد مادیت کے حصارے باہر لکانا نہیں جاہے اس لیے جزوی المراكزي المنظيس قرار دينا جا ہے ہيں۔ جزوميں بھي كل ديكھا جاسكتا ہے مركل كا تصور ہو تبھي\_ ابعدالطبیعیاتی فکرای کل کا احساس دلاتی ہے اس لیے مابعدالطبیعیاتی روایت علامتوں کی تریحے نے مکا تیب فکر کی طرح علامتوں کی تخفیف نہیں کرتی علامتوں کا رشتہ ان ہے بالا تر فائن ہے جوڑ دیتی ہے مضمون کے شروع میں میں نے ایڈ تکر صاحب کی بات نقل کی تھی کہ علامين تضادات وختم كركے وحدت كوحاصل كرنے ميں مددكرتى ميں مابعد الطبيعياتى سطح نفساتى ومدت سے کہیں اوپر جس روحانی وحدت کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر مخصوص تہذیبی صورت مال کی دجہ سے ہمار ہے فن کاراس کی طرف ماکل نہیں تو نہ سہی کسی مصنوعی طریقے سے انھیں اس طرف مأل بھی نہیں کیا جاسکتا تو بیران علامتوں سے اسے رویا میں تعلق قائم کرنے اور انھیں اے دجود میں محسول کرنے کی بات ہے مگر علامتوں کے مرجشے سے تعلق پیدا کرکے وہ ان سطوں کو کچھ نہ بچھ بھے سکتے ہیں جن پر وہ اس وقت کھڑے ہیں۔ نے فن کاروں کی حکایات، الاطرادرای طرح کے دوسرے سرچشمول سے دلچیں ہی جواس وقت زیادہ تر اساطیری صورت حال کومعکوس کر کے دیکھتی ہے شاید آ کے چل کر اٹھیں یا بعد میں آنے والوں کو اعلی سطول كى طرف لے جائے۔ يه اس ليے بھى كہا جاسكتا ہے كد نئے علوم (جفول نے إس مورت مال کومعکوس کردیا تھا) حتی کہ سائنس تک کسی نہ سی انداز میں وحدت کو حاصل کرنے کی کوشش کروہے ہیں۔

لیجے درق تمام ہوا۔ گرمیر اسفرتو ابھی جاری ہے۔

0

( رجيم الميل احدون اشاعت: 1981 ، ناشر: توسين لا مور)

## علامت بحيثيت آركي ٹائپ

معاصر ادب میں جدید مشابہتی (atavistic) رجمان اور علامتی بدویت معاصر ادب میں جدید مشابہتی (atavistic) رجمان اور علامتی بدویت (primitivism) میں اس کے اظہار کے درمیان حقیقی ربط کا سہولت کے ساتھ تجزید کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ ہم تقید کی محقول پند زبان میں علامتی طریق کی ماہیت کا تجزید کرسکیں۔ برتمتی سے علامتی طریق کے ایسے تجزید کی کوشش علامتی ہیئت کے نوکائی دعووں اور اجتماعی الشور کے ارکی ٹائپ کے میگی دعووں کے درمیان بے مفاہمت آویزش کی وجہ سے رائیگاں ہوجاتی ہے۔ ایک خود نما تنقیدی سخت کیری انھیں مزید پیچیدہ بنادیتی ہے جوان دعووں سے ہم آ ہمگی بیدا کرنے کی خواہش رکھنے کے باوجود نیم دلی کے ساتھ انھیں ایک تنقیدی محاور سے میں تبدیل کردیت کی خواہش رکھنے کے باوجود نیم دلی کے ساتھ انھیں ایک تنقیدی محاور سے میں تبدیل شرور ہے، لیکن پیرا مطالعہ اس ست میں پیش قدی کردیت کے کا مطالعہ اس ست میں پیش قدی کردیت کے کا مطالعہ اس ست میں پیش قدی کردیت کے کا مطالعہ اس ست میں بیش قدی کرتھور کے ادھور سے اطلاق کی وجہ سے محدود ہوجاتی ہے۔

جدید تقید میں جو بدر جمان سرایت کر گیا ہے کہ وہ دوسرے علوم وفنون سے آزادانہ تصورات مستعار لیتے ہوئے بظاہر خود کو بالکل خالص دکھانے کی کوشش کرتی ہے، اسے بیرڈک ناکامی کا سبب قرار دیا جاسکتا ہے۔ اولی علامت کو علامتی بیئت کے ابتدائی طریق یا آرک ٹائپ کے فیر تفریق مواد بین تحلیل کرنے کے رجمان کو ابھی ان جمالیاتی مسائل سے دوچار ہونا ہے جواد فی تنقید کے مسلمہ اوزار کی حیثیت سے ان کی عمل آوری بین مضمر بین فین کی اخلاتی اور سائی اصافیت اور تخلیقی عمل میں فن کارکی فردسازی (individuation) کے سوالات اب بھی ادبی فقادوں اور ماہرین جمالیات کے لیے کیساں طور پر پریشان کن جیں۔ آگر تمام عمل علائی اور ادبی فادی بین جمالیات کے لیے کیساں طور پر پریشان کن جیں۔ آگر تمام عمل علائی اور آرکی ٹائی ہے تو بیئت فن کی فردسازی کا سوال ہی کہاں بیدا ہوتا ہے؟

بیں اپنے اس مقالے میں ڈی۔ ایکے۔ لارنس کی محورت اور محبت میں علامتی طریق کا سرسری جارہ ہے۔ سرسری جارہ کے دالش کرنے کی کوشش کرول گا ۔ ہیرڈ نے لارنس کوایک علامتی بدویتی مائے عیدن رو این وجہ ہے بھی ایسا تجزید کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کیوں کہ بیعدم قبول فن کار ے الا ہی کا دجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب خود تقید کی ناکا می ہے۔ بیرڈ، معاصر برویت کی ر بر ایک دنیا میں ایک نئی دینی رسم اورنتی علامتیت کی ضرورت میں تلاش کرتا ہے، ایک سادہ جزیں عبسائی دنیا میں ایک نئی دینی رسم اورنتی علامتیت کی ضرورت میں تلاش کرتا ہے، ایک سادہ بریں اور اور اور ایع دہ نہ صرف قائم وین رسم کے زوال اور اوب میں نئی علامتیت کے تقدی کوشش سے ذریعے وہ نہ صرف قائم وین رسم کے زوال اور اوب میں نئی علامتیت کے ظہور کے ہا ہی تعلق کی وضاحت کرنا چاہتا ہے، بلکداس کی میمی کوشش ہے کہ تقید کونفات (psychologism) کے خطروں سے رہائی دلائے۔ بیرڈ کی پیش کردہ علامتی طریق کی تغییر میں ، آرى ائن اور الو- نائب م آميز موسك ايس بيرة كاكمنا ب كدايك ايس كلجر من جوتبى ہوچکا ہے جھلیقی فن کار نہ ہبیت کی سچی بدویا شہ خاصیت ورثے میں حاصل کرتا ہے (اور) بدوی احاس اور جذباتی زندگی کی طرف رخ کرتا ہے۔ 3" فن کی علامتیں مجدید مشابہتی توارث ابعد کے آرکی ٹائی نشان (emblem) اور آٹو ٹائٹ کی آمیزش سے تشکل یاتی ہیں وہ عدیم الثال جذباتی تجربے سے ابھرنے والے مخصوص فردیائے ہوئے احساس اور ایک عمومی حسیت ک ہم آمیزی سے وجود میں آتے ہیں۔ قاس مفہوم میں وہ ایک ایسے محسوس طبعی اور جذباتی تجربے کے محصوص متخرج ہیں جو یکا اور بے شل ہوتا ہے اور اس خاصیت کی ضد ہوتا ہے جوفن کار اور دوسرے لوگوں میں مشترک ہوتی ہے، فن کار کی جبت کے مطابق میامت کی تفکیل کو واتعهٔ اللمحسوس كرنے كى بنياد آركى ٹائب ہوتے بيں كيكن وراصل وہ آ او- ٹائپ ہے جو "احساس کے کل سے اس کے اختصاص کو جدا کرتا ہے۔" آرکی ٹائپ" بدوی کی حسابت میں وہ رجانات ہوتے ہیں جو فردیائی ہوئی سیکوں کومنوع اور فن کاران تغیر کے مقصد کو جائز گردائے ہیں۔ 8میدرسائی بہاں ایک غیرمعقول ملائیت بن می ہے، کیول کداگر آر کی ٹائپ ایئت کوفرد یا تا ہے۔ "اورفن کے مقصد کو جائز گردانتا ہے تو پھر" آٹو- ٹائپ کا اتباز کہال رہا؟ برڈ کی معدوری ایک اعتبار سے معاصر تنقید کی معدوری ہے جو علامتی طریق کی عقلی نوعیت کو مانے ہوئے بھی شدیدرسی رہتی ہے، یکی اور نیوکانی دونوں بھی خالص ہونے کے وعوے میں مضمرتنا تضات كودور كيے بغيرا بني وضع پرقائم بيں۔

جہاں تک او بی تقید میں مناسب قلسفیانہ اور نفیاتی تصورات کے معقولیت پندانہ استفادے کا تعلق ہے، تقدمیت اور نفیاتیت کا خطرہ ہمیشہ رکاوٹ ہنا رہتا ہے، اس کے برخلان نوکائیس اور منطق اثباتیت کے زیراثر زبان کو ایک خود افتیار ڈھانچہ اور ادب کو لیان تو ایک خود افتیار ڈھانچہ اور ادب کو لیان تا اور نوک تنظیم کی ذیلی پیداوار قرار دینے کا رجمان ترتی کردہا ہے۔ نقاد عام طور پر علامتیت کو علم کا ایسا علامتیاتی نظریہ بیجھنے میں تامل نہیں کرتے جے ملی شکل دی گئی ہو، جیسا کہ فیڈلس (Fiedelson) نے اشارہ کیا ہے وہ ادب کو ایس چیز قرار دینے پر مائل رہتے ہیں جو فیڈلس (بیس ہے اور اقدا لفظوں کی ترتیب پر مشتمل ہوتی ہے۔ "کاس موقع پر تقید کی خودا فتیاری دی جائے، یہ باور کراتے ہوئے کہ حکمتِ عملی یہ رہی ہے کہ" زبان کو ایک طرح کی خودا فتیاری دی جائے، یہ باور کراتے ہوئے کہ وہ خودا کی جہانِ معنی ہے۔ "کال

اس طرح علامتی طریق "اور کشر مفاجیم کے غیر منطقی ڈھانچو ل کے ساتھ ارادی تجرین اللہ مساوات قائم ہوجاتی ہے، ایسے موقع پر تنقیدی کوشش کی غایت میں جمالی ہے کہ وہ یہ دریافت کرے کہ آیا" خود زبان کے ڈھانچ میں علامتیت کا نظر بیاور ممل اپنی کوئی حقق بنماد بھی رکھتے ہیں۔ "24

تاری، معنیات، علا متیات اور اسلوبیات کے پریشان کن گور کھ دھندے سے دو چار ہوتا ہے۔ فرائی (Frye) کے الفاظ میں ''اوب کا وجود خود اس کی اپنی کا سَات میں ہوتا ہے۔ وہ زندگ اور حقیقت کو ایک لفظی رشتے کے نظام میں سمویا ہوا ہوتا ہے۔' دلمادب کو اس نقط نظر سے و کیھنے کے رجحان نے ان اسلوبیاتی اختر اعوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جولارنس کے الفاظ میں آپ کو یوں محسوس کراتے ہیں جسے آپ کو ایک ایے اوئی ماتھ خود آپ ہمی اون میں مبدل ہورہے ہوں۔' کے اندری دیا گیا ہے جے آ ہت آ ہت ہا ہمیں کرا ہمیا جارہا ہواور ماجی اوئی بن کے ساتھ خود آپ ہمی اون میں مبدل ہورہے ہوں۔' کے

جمالیاتی نظریہ ادر ادبی تنقید دونوں بھی ادبی علامتیت کے اس معنیاتی اور طلی بہلو سے محرال بار ہیں۔ آئی۔اے۔رچے ڈزہم کو بتاتا ہے کہ ہرتشم کی نسانی علامتیں انسانی معاملات میں جو پارٹ اداکرتی ہیں اور بالخصوص فکر بران کے اثر کا مطالعہ علامتیت ہے۔15

دوسری طرف کالنگ وڈ (Colling Wood) علامتیت کو تعقل کردوزبان کا کہتا ہے۔ زبان اس کیے ہے کہ وہ مجذبات کو ظاہر کرتی ہے اور تعقل کردہ اس کیے کہ اے مقلی جذبات ے اظہار کے لیے افتیار کیا جاتا ہے۔ " 7 لماس وقت بھی جب کہ یہ رجمان تنہا اسانی قہیں رہتا طلی پہلو، علامتی طریق کے با قاعدہ ادراک میں خارج ہوتا ہے۔ اس طرح شنرال Tyndal اوبی علامت کا تجزیہ کرتے ہوئے مستقل طور پر ہیئت اور مواد کی تقسیم کو برقر ارد کھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ' ایک جسم ہے ' ایک جسم ہے اور جس طرح روح یا حیاتی عضر ہمار ہے جسموں میں جاگزیں ہوکر قمود یا تے ہیں اس طرح فکراورا حساس بھی ہی، ہیئت، شکل یا جسم افتیار کرتے ہیں جس کوہم علامت کہتے ہیں۔ "8 اوہ پر زور طریقے سے کہتا ہے کہ ' علامت کہتے ہیں۔ "8 اوہ پر زور طریقے سے کہتا ہے کہ ' علامت وہ ہے جس کووہ علامتیاتی ہے۔ " ہمرحال میں مثلہ یہ ہے کہ وہ در فقیقت کس چیز کوعلامتیاتی ہے؟

سوس لینگر Susan Langer جیسے علمیاتی رجمان رکھنے والے نقاد علامت کو صرف ایک مظہریت مائے ہیں جس کا کان اور علم کو، جسے مدلل طریقے سے سمجھایا نہ جاسکے مفصل ادا کرنا اور

صاسیت کی نامعلوم اور لائق استنباط شکلوں کالفظی اظہار ہے۔ '94

سوس لینگر ہم سے بیہ بات منوانا جاہیں گی کہ'' فن کی تخلیقی واحد منفر دعلامت ہوتی ہے۔ اس پر زبان کے قواعد کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔'' 20 بہر طور لینگر اور دوسرے نو کانٹی ، ادبی علامت کو مرف ایک' کاذب علامت' 21 تصور کرتے ہیں۔

اس طرح علامتی طریق کا ایک تفیدی محاکمہ لا متنائی درجہ بندیوں کی وجہ سے جمیشہ محل بی رہتا ہے۔ بیچ ہے کہ نقاداب یہ بحث نہیں کرتے کہ وہ ''استنادی ہے یا امضائی''، 'خارجی ہے یا ہے تا عدہ'،' باطنی ہے یا بیانی بی علامتی طریق کی ذہنی ماہیت سے انجر نے والے جالیاتی سائل تقیدی زبان میں ادھور ہے ہی رہ جاتے ہیں۔

یہاں تفید کی ناکامی کا سبب اس محدود منظر کو قرار دیا جاسکتا ہے جوادب کو زبان میں فن کی ایک لوع کے طور پر قبول نہیں کرتا۔ ادب کا بھی ہدرک تجربے کی انتہائی اور حصاری حالتوں کا جائع اظہار بن جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں تنقید کا دائر ہفنی موقف کے کی ایک پہلوتک محدود رہتا ہے۔ حقیقت اور ذات کے بارے میں ہمارے تصورات کو ڈھالنے والی ہستیوں کے اوراک میں توسیع کے ذریعے اگر ہم تنقید کے میدان کو وسیع نہ کریں تو ہماری تنقیدی مسائی ادراک میں توسیع کے ذریعے اگر ہم تنقید کے میدان کو وسیع نہ کریں تو ہماری تنقیدی مسائی ناکانی رہیں گی۔ یہای وقت ممکن ہوسکے گا جب ہم دوسرے شعبوں کی بصیراتوں کے اتحاد سے تنقید کا داحد نظریہ تنقیل دیں اور مجموعی تخلیقی عمل میں ان کے اشتراک کو قبول کریں۔ میں دو مرم نام ہوجا تا ہے کہی وہ مقام ہے جہاں یک کا آرکی ٹائی کا نظریہ زیادہ دی تار در محل ہوجا تا ہے

کیاکہ وہ ندمرف علامتی طریق کے بارے میں ہماری سوجو یہ جو میں اضافہ کرتا ہے بلکہ اُن اور تھید فن کے توانین میں جو تھا اف ہے اسے دور کرنے میں محاول ہوتا ہے۔ منگ اپنے معمول میں میں On the Relationship of Analytical Psychology to Poetic Art. عمل میں افتار یہ میں کرتا ہے:

"(فن) کی کاوش یہ بوتی ہے کہ ان ہیئوں کی تھیں کے در بعد روح معرکی تربیت کرے جن کی اس معر میں سب سے زیادہ کی ہوتی ہے۔فن کار کی آرزوہ حال کی ہے المینائی سے بیچے ہٹ کرالشنور میں نہاں اس ابتدائی میکر کی طرف لوئی ہے جوروح معرکی کوئی اور یک طرف کوئی کا از الد کرنے کے لیے

نهايت موزول ١٥٢ عي- 24

'چک یہ تیجہ افذ کرتا دکھائی دیتا ہے کہ فن کا کام کی عہد کی حسیت کو ان میدانوں یں تربیت دیتا ہے جہاں اس میں کوتائی پائی جاتی ہے اوراس طرح اس کی لاشعوری رفیبتوں اوراس کی فراہم شدہ حقیقتوں کے درمیان تو ازن پیزا کرتا ہے۔ اس کا آر کی ٹائپ کا نظریہ ہم معرادب کے تاہم شدہ حقیقتوں کے درمیان تو ازن پیزا کرتا ہے۔ اس کا قامتیت کی عقلی ماہیت، دولوں کی دخیا حت کرتا ہے۔ یہ نظریہ بتا تا ہے کہ کس طرح جمالیاتی اور فیر جمالیاتی عوامل فن کے ڈھائچ میں داخل ہوتے اور سائ کے تاری کو از میں کو از میر تحالیاتی اور سائے کے تمرنی قوا نین کو از میر تحالیاتی اور ترب دیتے ہیں۔ یک، فن کے اس مملی و ظینے کو اس کے علامتی اور آر کی ٹائی ڈھائچ سے نسبت دیتا ہے کیوں کہ فن ، فد ہب اور رسوم کی علامتوں کے ذریعہ بی لاشعور کی تحلیقی قو تمی شعوری فکر وقمل کے میدان میں داخل ہوتی ہیں۔ عیسا کہ Erich Neumann نے اشارہ کیا ہے۔ ''علامتوں کی دنیا خود کو درمیان میں با نہ می کرنے کی شعور کی گئش اور ورائے شخصی عضر کے حال اجتماعی لاشعور کے درمیان میں با نہ می کرنے کی شعور کی کوشور کی کوشی اور ورائے شخصی عضر کے حال اجتماعی لاشعور کے درمیان میں با نہ میں کو کرنے کی شعور کی کورکور میائی دلانے اور مناخی

ملک کے عالمی تصور میں آرکی ٹائپ جیما کہ اس کے تبعین نے مراحت کی ہے،
قلب ماہیت کا ایک طریق ہے جس کے ذریعے قلقی لاشعور کی اور ہمہ گیرجیاتیاتی ، ساتی ادر
روحانی ضرور توں کے زیر ار تخلیق ممل میں رافل ہوتا ہے اور انفرادی شعور سے اس کی بنیاد کی
تخلیقیت میں متصادم ہوتا ہے۔ تحلیل نفسی کے ایک اور ماہرایڈلر (Adler) کے خیال میں آرک
ٹائپ ''ایک طبعی میلان ہے جو خاص وقت میں انسانی ذہین کونشو و تما و سے کے لیے انامیل

شروع كرا ب اورشوريت محموادكوعتلف مونون برترتيب ويتاب-26

طبی میلان کا یہ پہلوآ رکی ٹائپ کواضائی بناتا ہے کول کہ ایک طرف وہ حیاتیاتی ادراکی مواد اور دوسری طرف ترنی ادراکی مواد ہے مشروط ہوتا ہے۔ اول الذکر میں انسان کی جہلتیں، رجانات، خواب اور زبنی شہریس شامل ہوتی ہیں جب کہ دوسرا قدروں اور قدری ڈھانچوں پر مشتل ہوتا ہے جو بحیثیت ساجی وجود، فرد کو گھیرے دیے ہیں۔ اس طرح علامت آرکی ٹائپ کی حیثیت میں ایک مہیج رقبطل کے نظام کے ذریعے انسان کی ساجی اور نفسی زندگی سے خسلک ہوتی ہے اور اضافی اس اعتبارے ہے کہ دہ گردش اور نزد کی کے مسلسل عمل کے ذریعے شعوری ذہن میں بیجان بیداکرتی ہے تا کہ وہ اپنے مفہوم کا اور اک کرے اور اے تفکیل دے۔ "22

آرک ٹائپ اس تا شیرائیز ممل کے ایک جزو کی حیثیت سے ہی مر بوط اور بامعنی بنا ہے۔
وہ ای وقت عمل کرتا ہے جب فرد اور ساجی زندگی دونوں میں تو ہی نفسی اجبار
(Compulsions) موجود ہوں جو اس کے لیے شعوری وجود میں درا ثداز ہونے کی وجہ جواز
بیس سیاجارات کسی قدیم آرک ٹائی قانون کی تحلیل کے نتیج میں فرداورساجی زندگی میں پیدا
ہونے والی بر تبیوں کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ چوں کہ معاصر بدویت اپنی جدمشا بہتی
میں میاویات کی بازجوئی سے نسلک ہوتی ہے اس لیے وہ بازداشتی (Regressive)
نہیں بلکہ آرکی ٹائی ہوتی ہے۔

علامتی طریق کی آرکی ٹائی ماہیت کو قبول کرنے سے فن یافن کارکی خودا فقیاری کونقصان نہیں پنچا کیوں کہ دونوں بھی آرکی ٹائپ کوفر دیائے سے عمل میں خود بھی فردیائے جاتے ہیں۔
فن کاراک مغہوم میں فالق ہوتا ہے کہ دہ توازن کی ان قولوں کو پیش کرتا ہے جوساج کواپنے وجود کے لائے عمل مرتب کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس طرح فن کی تخلیق علامت کی نہ تو نقل

موتی ہے اور نہ بدن بلکہ اس کا معادل موتی ہے۔

بہرحال فن کار کا منتب کردہ میڈیم اور تخلیقی حیت ہے اس کے مطالبات، تخلیقی عمل کومقید کردستے ہیں۔ اس لیے علامت کے لسانی پہلو سے صرف نظر کرنا محدود اور سطی بات ہوگ۔ کشاکش ابہام اور استبعادات جن سے اب ہم کائی آشنا ہیں ایک اعتبار سے علامتی طریق ہی میں شامل ہیں اس لیے کہ وہ ان متعاقب مرحلوں کو ظاہر کرتے ہیں جن کے ذریعے علامتی طریق موڑ بنرا ہے۔علامتی طریق موڑ بنرا ہے۔علامتی طریق موڑ بنرا ہے۔علامتی طریق کے فیر معقولیت ، میڈیا میں دستیاب معقولیت کا اکتباب کرتی ہے۔

علامتی طریق کی پیچیدگی ان تجربی اور قیاسی عناصر کی سیجائی بیس بوشیدہ ہے اس میں علامتی طریق کی پیچیدگی ان تجربی ارنے کا آلہ ہی نہیں بلکہ نامعلوم کے ظہور کا ایک کلنیک، بیئت اور موضوع بیں ہم آ بھی پیدا کرنے کا آلہ ہی نہیں بلکہ نامعلوم کے فرریع در رات بن جاتی ہے۔ علامت نگاراس مخالف کو جوان کے درمیان پایا جاتا ہے تجربیہ کے ذریع دور نہیں بلکہ انسانی تجربے کی اصطلاح بیں احساس کے ایک حقیقی اور نوری طریق کے ذریع دور نہیں بلکہ انسانی تجربے کی اصطلاح بیں احساس کے ایک تفصیدن کا بھی کام کرتی ہے۔ وہ انسان کو کرتا ہے۔ اس طرح علامت، تفکیل دینے کے ساتھ تفصیدن کا بھی کام کرتی ہے۔ وہ انسان کو عمودی طور پرغیراستدلالی علم کی کائنات سے مربوط کرتی ہے۔ وہ معلوم اور نامعلوم کے درمیان میں تقدیم تھیں۔ تھیں تھیں تھیں ت

ایک بل تقبیر کرتی ہے۔

علامت، آرک ٹائپ کی حیثیت سے مخصوص بھی ہوتی ہے اور عموی بھی مخصوص اس مفہوم میں کہ دوہ احساس کی اقبیازی شکل میں قابلِ حصول ہے اور اس طرح میڈیا کی اصطلاح میں تنگیک میں کا بل حصول ہے اور اس طرح میڈیا کی اصطلاح میں تنگیک تجزیے کے لیے قابلی آز مائٹ ہوتی ہے۔ وہ عموی اس اعتبار سے ہے کہ احساس کا مجموعی تسلسل اس کے اقبیاز میں بحیثیت کل نہ اس کومتاز کرنے کی بنیاد بندا ہے اور نتیج باحساس کا مجموعی تسلسل اس کے اقبیاز میں بحیثیت کل نہ تو تابل حصول ہے اور نہ قابل شاخت۔ اس مفہوم میں علامت کو نہ تو تخلیق کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کا تجزیہ میٹن الحصول ہے جس حد تک نقاد اس کا تجزیہ میڈیا کی اصطلاح میں کرسکتا ہے اور ان دستیاب نمونوں کو اس حیاتیاتی اور ساجی اور اکی مواد سے مربوط اصطلاح میں کرسکتا ہے اور ان دستیاب نمونوں کو اس حیاتیاتی اور ساجی اور اکی مواد سے مربوط

كرسكتا ہے جس نے فن كارائے احساسات اخذ كرتا ہے۔

میں شامل ہو کرعصری حسیت کو تربیت دے سکتی ہے۔

الی صورت میں فن کی ہیئت کی تا قیر کا تجلق بحیثیت ہیئت اس کی موز ونیت اور بحیثیت ہیئت اس کی موز ونیت اور بحیثیت تقیداس موز ونیت اور ناموز ونیت کے در ہے کی دریا فت سے ہوتا ہے۔ یہال بدریکا بحی نہ ہوگا کہ بلیک مر (Blackmur) جیسے حامیان ہیئت کے اوعا کے برخلاف ایک مصف بوئن کار کی حیثیت سے اپنے احساسات کے اظہار کے لیے ایک موز ول علامتی طریق دریافت کرچکا ہے نیوراتی فہیں ہوتا۔ نیوراتی ،آرکی ٹائپ کے قبضے میں ہوتا ہے جب کون کار،میڈیا

ے زریع آرکی ٹائپ کو سخر کر لیٹا ہے۔ نیوراتی ، آرکی ٹائمی موادکوا پی تغیی زندگی میں شامل نہیں کر پاتا اس کے برخلاف فن کار نہ صرف اس کوئی صور تیوں (modalities) میں منظم کرتا ہے بنکہ اس کواس جدلیاتی عمل میں بھینک بھی دیتا ہے جس کے ذریعے ساتی بدلتے اور نشو و نما اسے جیسے اور نشو و اس چیز سے بیسے اور کی ٹائپ کے متعلق اس کے رومل نہ تو میکا تی ہوتے ہیں اور نہ وہ اس چیز سے محمل طور پر بے خبر ہوتا ہے جو تخلیقی عمل کے دوران وقوع پذیر ہوتی ہے۔ تاہم اس کا شعور ، اس کے رومل کے دوران وقوع پذیر ہوتی ہے۔ تاہم اس کا شعور ، اس کے رومل کے دوران وقوع پذیر ہوتی ہے۔ تاہم اس کا شعور ، اس کے رومل کے دوران وقوع پذیر ہوتی ہے۔ تاہم اس کا شعور ، اس کے رومل کے دوران کی حد تک محدود ہوتا ہے۔ خالت کی حیثیت کے رومل کا کام میں کھیلوں کے موجد ، واہے اور پوٹو پیا کے نقیب اور خواب کو التباس یا حقیقت میں تبدیل کرنے والے کے کام سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔

جیما کہ لارنس (Lawrence) نے کہا ہے: علامت' آفاق سے ہمارے دشتے کی بدلق ہوئی تو سِ قزح ہے۔' 28 فن کار ، فن کی صورتِ حال کو وجود کی صورتِ حال سے الگ نہیں تقور کرتا۔ وہ بیئت کو محض اس لیے نہیں برتا کہ وجود کی نامعقولیت یا لغویت کو نمایاں کرے۔اگر وہ ای براکتفا کرے تو علامت نگار نہیں بلکہ اسلوب نگار ہوگا۔

اگر جہ علامت کا تجربیت تجزیم کمکن نہیں لیکن اس میں احساس بطور مواد موجود ہوتا ہے۔ احساس کے تسلسل میں وہ نظم وٹر تیب کا یک اصول بن جاتا ہے اور ہم کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کے سیاتوں کے کل وقوع وریافت کرسکیں۔اس طرح اس کے پیکریاتی اور اسنادی کام کی نہ تو نئی ہوتی ہے اور نہ انھیں بوری طرح مطلق بنایا جاتا ہے۔

آرکی ٹائپ کے اس وسی تصور کے تحت کیسیر ر (Cassirer) کی علامتی ہیئت اور بنگ کے آرکی ٹائپ میں تطبیق ممکن ہوجائے گی۔ برشمتی سے تنقیدی خودنمائی اس امتزائ میں رکادت کی رہی۔ فرائی کی تصنیف (Anatomy of Criticism) سے بظاہر یوں متر شح ہوتا ہے کہ دہ واحدے (Monad) اور آرکی ٹائپ دونوں حیثیتوں سے علامت کا تجزید کردہا ہے۔ حالال کہ اس میں نہو تحلیل نفسی کی اصطلاحوں میں آرکی ٹائپ کا جائزہ لیا گیا ہے اور نہ علمیاتی مفہوم میں واحدے کا تجزید کیا گیا ہے۔ فرائی نے ان تصورات کے مفہوم کو بہت محدود کردیا ہے۔ فرائی کے ان تصورات کے مفہوم کو بہت محدود کردیا ہے۔ فرائی کے آرکی ٹائپ اس کے اپنے الفاظ میں:

" - تلازی خوشے بیں اور بیجیدہ متغیر ہونے کی حیثیت سے نشانات (signs) سے مختلف ہوتے ہیں، اس بیجیدہ مرکب کے اعدراکثر و بیشتر بری

تعداد میں علمی طازمے پائے جاتے ہیں جواس کیے قابل ترسل ہوتے ہیں کے ماتے ہیں جواس کیے قابل ترسل ہوتے ہیں کہ کی گریس بہت ہے لوگ ان سے آشنا ہوتے ہیں۔ ''29 ایک پابند رسم و رواج تمدن میں آرکی ٹائپ 'مخفی نشانات' یا 'فن کے قابل ترسل نقالم عروج' ہوتے ہیں۔''30

ایلیز وولیا (Eliseo Vivas) نے قریب قریب لینگر کاموقف اختیار کیا ہے اگر چراس میں لینگر کا ساعلمی میلان نہیں پایا جا تا لیکن تقیدی زیر کی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ کیسیر ر اور ینگ میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے ، تفکیلی علامت ، وہ کیسیر ر اور ینگ میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے ، تفکیلی علامت ، (constitutive symbol) کے نظریے میں ، جو اس تجر بی مواد کا امتزاح ہے جوخود کو ڈرالمائی

اور اخلاقی اصطلاحوں میں ظاہر کرتا ہے اور غیرمشر وط طور پر عمل پیرا ہوتا ہے 1قد وہ نہ تو اس امتزاج کی ماہیت کومتعین کرتا ہے اور نہ ہی اس میں شامل تناقض کور فع کرتا ہے۔

تاہم کیسیر رکی علامتی ہیت اور بنگ کے آرکی ٹائپ میں تطبیق مشکل نہیں ہوئی چاہے۔
ماخذات کے سوال سے قطع نظر دوتوں میں بھی اسطور اور علامت کی ابتدائی شکلوں سے بشمول
زبان دادب، تدن کی ارفع شکلوں کا ارتقامتلزم ہے۔ بیک ان کا سلسلہ زندگی کے عمودی ابعاد
سے ملاتا ہے جن کی جڑیں خون میں پھیلی ہوتی ہیں۔ کیسیر راان کا رشتہ زندگی کے افتی ابعاد سے
جوڑتا ہے جو علامتوں میں اور علامتوں کے ذریعے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ علامتی طریق، غیر
استدلالی حقیقتوں کا رشتہ ایک سطح پر انسان کی لازمی جہتوں، مزاج کی کیفیتوں، جذبات اور
احساسات سے اور دوسری طرف بین شخصی تعلق، ساجی تنظیم اور ساجی، اخلاتی اور سیاسی تنظیم کی اجساسات سے اور دوسری طرف بین شخصی تعلق، ساجی تنظیم اور ساجی، اخلاتی اور سیاسی تنظیم کی ایر انسان میں دواس وقت سب سے زیادہ معتند اور خلیقی ہوتا

ے جب اے تموں وجودی حالتوں Existential situations ہے۔ جب اے تموں وجودی حالتوں عالتوں ہے۔ جب علامتی طریق کومتند وجودی حالتوں سے متعلق نہیں کیا جاتا یا وہ استدلالی زمروں سے بوجمل موجاتا ہے تو وہ عام طور پر اپنی تو قعات کو پورانہیں کرتا۔ الی صورتوں میں اس کا اختال رہتا ہے کہ وہ عمری حسیت کو تر تیب دینے اور ہم آئے کہ بنانے کے منصب کو نقصال

پہنچاتے ہوئے لذت پندانہ (Hedonistic) یامعلماندر جانات کی طرف ماکل ہو۔

اگرہم آرکی ٹائی نظریے کو تیول کریں تو اس صورت میں تقید کا منصب پہلے تو یہ ہوگا کہ جزید کرے یہ دیکھا جائے کہ آیا فن وجودی حالت کے اعتبار سے متند ہے یا علامتی طریق،

احماس کا ایک متندطریق ہے دوسرے سے کہ آیافن کاراس کی ضرور تیات کے لیاظ ہے موزوں
ہیئت تفکیل دینے میں کا میاب رہا ہے؟ جیسا کہ سوئ لینگر نے اشارہ کیا ہے نقاد کا کار منعبی ٹیہ
نیملہ کرنا ہے کہ اظہار کا خاص طریق کیا ہے اور وہ اس ہات کو ادا کرنے میں کہاں تک کارآ مہ
نیملہ کرنا ہے کہ اظہار کا خاص طریق کیا ہے اور وہ اس ہات کو ادا کرنے میں کہاں تک کارآ مہ
خلاف ایک فطری محفوظیت حاصل کر لیتا ہے اور جمالیاتی فاصلہ برقر ادر کھتا ہے۔ موزونیت کی
اصطلاح میں وہ اس حد تک کامیاب یا ناکام ہے جس حد تک انسان بحثیت مدرک وجود اور
کا نات محیط کے درمیان وہ تربیل کے نئے رقبے کھولتا ہے۔

تعین کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم کو فدہبی علامتیت اوراد فی علامتیت میں فرق کرنا ہوگا۔ اگر چہدونوں آرکی ٹائی ہیں لیکن دونوں بعینہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ فدہبی علامت ایک قدری نظام سے تعلق رکھتی ہے جب کداد فی علامت صرف انکشافی ہوتی ہے اورا کثر صورتوں میں قدر سے بہتاتی ہوتی ہے۔ جب اسے طے شدہ قدروں کی تربیل کا آلہ تصور کیا جاتا ہے تو ادب تمثیل (Allegory) کی شکل اختیار کرتا ہے اور علامت صرف ایک اسادی پیکر بن کررہ جاتی ہے۔

ٹھیک یہی وجہ ہے کہ بے لوچ قدری ڈھاٹے رکھنے والے ساجوں میں اوب رزمیے،
تمثیل (Allegory) اور ڈراہا کی شکل اختیار کرتا ہے جب کہ لیک وار قدری ڈھانے رکھنے
والے ساجوں میں اوب اسطوری اور علائتی ہوتا ہے۔ معاصر اوب کا قدیم رزمیاتی ربخان
جمالیاتی طور پرکہا جائے تو نہ بازواشتی ہے اور نہ جدمشا بہتی۔ 33 ایسا عمر جوتمام بنیا دی قدرون
کے جواز پرشہ کرتا ہو صرف اسطوری اور علائتی اوب بی پیدا کرسکتا ہے۔ ابتدائی فن کار کی طرح
معاصر نن کار کی دنیا بھی قدروں سے آزاد ہے۔

ادبی علامت نگار تجربے کی تی جہتوں کومنعکس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس حد تک او بی علامت سری اور اسطوری ہونے پر مایل رہتی ہے چربھی وہ ادبی اسطور کا ایک حصہ ہے اور نیان میں فن کار کی پیش کر وہ ایک تعمیر ہونے کی بدولت اپنی ادبی حیثیت برقر ارر کھتا ہے۔ علمیاتی اور نفیاتی جھکا ور کھنے والی اوبی تقید میں علامتی طریق کے لسانی پہلوکو کم اہمیت علمیاتی اور نفیاتی جھکا ور کھنے والی اوبی تقید میں علامتی طریق کے لسانی پہلوکو کم اہمیت وسینے کار جی ان ایک طریق کے لسانی پہلوکو کم اہمیت وسینے کار جی ان ایک طرح کی فضیلت نمائی ہے۔ اس نے اس جوانی رجی ان کوتقویت پہنچائی ہے جوادئی علامت میں غیرلسانی عناصر کے جواز کا انکار کرتا ہے۔ اس کے نتیج میں خالص ہیئت پہندوں

اور فطرت پرستوں نے اسانیات کے وسیع ہوتے ہوئے میدان میں ایک ٹی کنگرگاہ دریافت کرلی ہے۔ اور معنیات، علاقمیات اور اسلوبیات کے پر بچے گور کھ دھندے کے حق میں اپنے اوعائی رمی انداز سے دست بردار ہوگئے ہیں۔

عام المانی نظریہ خودادب کی زبان کوعلائتی قراردے تب بھی وہ نقاد کی زیادہ مدفیم کرتا۔

34 ہوسکتا ہے کہ وہ ہمار لفظی شعور کواس نقطے تک ابھار نے بیس معاون ہو جبال فظی تعمیروں کے ذریعے وجود کے دازوں بیس وجدانی شرکت ممکن ہوسکے لیکن اس اندیشے کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ تنقید، اوپری سطح کی ویچید گیوں بیس کم ہوجائے ادر جذباتی سطح پر ترسیل کا راستہ بند رہے۔ اس طرح نن کی استبعادی صورت حال صرف علائتی طریق میں رسی اظہار پاسکتی ہے۔ جو تمام قطبی میلانوں اور استبعادوں کو اپنے مشمول کی حیثیت سے قبول کرتا ہے۔ تمایل قطبی جو تمام قطبی کو نیشیت سے قبول کرتا ہے۔ تمایل قطبی بو تمام قطبی کو بنیا دی اصول کی معزز سطح پر بہنچا دیا جاتا ہے۔ 'کافیاد ہو استبعاد کے شدیدر بھائی کو بنیا دی اصول کی معزز سطح پر بہنچا دیا جاتا ہے۔'کافیاد جو استبعاد کے شدیدر بھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ چنا نچے وہ تمام اسطوری اور علائتی اوب بیس نمایاں ہے۔

کی طرف لے جاتا ہے۔ چنا نچے وہ تمام اسطوری اور علائتی اوب بیس نمایاں ہے۔

اس سے مٹ کر charged ہونے کے وصف کو جسے جمالیاتی تجربے سے متعلق کیا گیا ہے۔ متعلق کیا گیا جسراف آرکی ٹائی نقط انظر سے سمجھا جاسکتا ہے جسیا کہ خود مینگ نے Richaro J. Evans کے ساتھ فراکرے میں نشان دہی کی ہے 'آرکی ٹائپ' ایک قوت ہے۔ وہ خود اختیار ہے اور آ رکی ٹائپ' ایک قوت ہے۔ وہ خود اختیار ہے اور آ رکی ٹائپ' آ رک ٹائپ' آ رکی ٹائپ'

فن کے معروض میں 'chrged' ہونے کی خصوصیت ، جیسا کہ و ایوائے اشارہ کیا ہے:

"ایک گہرے یا شاید کمل طور پر بے شکل جذبے کو ابحار نے کی قوت پرشتمل

ہوتی ہے۔ اگر علامت اے ندا بحار ہے تو وہ معروضی طور پر اظہار کر سکتی ہے۔

اس طرح کہ ہم اے غلط نہ بجے سکیں۔ اس کے پیدا کردہ خوف اور چاذبیت

کے افسوں کے ذریعے ، اس منہوم کے ذریعے جو وہ اپنے میں رکھتی ہے اور

اس ذواحساسیت (Ambivalence) اور انتشار کے ذریعے جے وہ سطح پر لے

اس ذواحساسیت کو جزوی طور پر بی سہی متعین

آتی ہے، ہم کو چاہیے کہ charge کی ماہیت کو جزوی طور پر بی سہی متعین

گریں۔ 35

اگرہم اس کا تقابل لیوس (Leavis) کے اس بیان سے کریں جس میں لارٹس کی زبان کو

Highly Charged 29 کہا گیا ہے یا ای ایم ۔ نوسٹر کے بیان سے مقابلہ کریں جواس کی تریف ان الفاظ میں کرتا ہے کہ وہ" فطرت کی درخشانی کے مانند ہے جواس کیطن سے اس طرح نمودار ہوتی ہے کہ ہررنگ چک افتا ہے اور ہرشکل دوسری شکلوں سے اس طرح میز رہتی ہے کہ بیانتیاز کسی اور طرح پیدائیں ہوسکتا۔ '40 تو ہم علامتی طریق کے آرکی ٹائی اطلاق ے قریب تر ہوجاتے ہیں جو زبان کو اس کے خالص اسنادی اور دلالتی منصب سے عاری

حواثى

James Baird, Ishmael: A Study of the Symbolic Mode in 1. Primitivism (New York, 1956)

Chaples Fiedelson, JR. Symbolism and American Literature 9. (Chicago, 1962) p 54

- Northrope Fry, Anatomy of Criticism, (Princeton, N.J. 1957) P. 13. 122
- D. H. Lawrance, "Surgery for the Novel or a Bomb" in Anthony Beal, Celectod Literary Criticism, P 115
- 15. I.A. Richards, Meaning of Meaning P.8
- R. G. Colling Wood, The Principles of Art (Oxford, 1963), P 265 16.
- 17. Ibid
- 18. William York ?Tyndal, the Literary Symbol (New York 1955), P 10
- Susan K. Langer, Feeling and Forn (New York, 1953), P 10 19.
- 20. Ibid
- \* 21. Langer "On a New Definition of Symbol in L loyd W. Matron and

- Ashley Montegu, The Human Dialogue, (New York, 1967)
- 22. Will Marshall Urban, Language and Reality (London, 1981) P P
- 23. Carl G. Jung, Contribution to Analytical Pschology (New York, 1926), P 248
- 24. Ibid
- 25. Enrich Neumann, The Origin and History of Consciousness (London, 1954) P 365)
- 26. Gerhard Adler, The Living Symbol (London, 1961), P 41
- 27. Gerhard Adler, The Living Symbol (London, 1961), P 41
- 28. D.H Lawrence "Art and Morality" in Selected Literary Criticism, P
- 29. Northrop Frye, Anatomy of Criticism P 102
- 30. Ibid
- 31. Eliseo Vivas, D. H. Lawrence: The Faliure and Friumph of Art (London, 1961), P 275
- 32. Sussan K. Langer, Feeling and Form P 208
- Milton C. Nahm, Aesthetic Experience and Its Pre-requistes (New York, 1946) pp. 340-345
- 34. Urban, Danguage and Reality, pp. 456-503
- 35. Langer, Feeling and Form, P. 15
- 36. Ibid
- 37. Carl C. Jung, Conversations with Jung, ed. Richard J. Evans (New York, 1964) P 51
- 38. Elisco Vivas, The Failure and Trlumph of Art, P 290
- 39. F. R. Leavis, D. H. Lawrence: Novelist, (London, 1955) P 220
  - 40. E. M. Forester, Aspects of the Novel, (New York, 1927) P. 185

# آركى ٹائپ:تصوراور تنقید

ادب میں قوسیاتی (archetypal) تصور یگ کے اس نظر ہے پر استوار ہے کہ اوب محض الفقوں کا تھیل نہیں ہے بلکہ ان حقائق و تجربات کا ایک لاز وال مخزن ہے جن کے ذریعے بعید رس مثابہتوں، مفاہیم، اور قدیم ترین انسان کے باہمی روابط، رسوم اور روحانی کیفیات و واردات تک رسائی حاصل کی جاسمتی ہے۔ اس معنی میں ادیب حال کے تجربے اور واردات کو شوری یالا شعوری طور پر ماضی کے عظیم ترین موروثی سلسلول سے جوڑ ویتا ہے۔ معنی کی پیخفی صورتیں جنص علامات کی زبان میں ادا کیا جاتا ہے۔ ابہام کی راہ بھی روش کرتی ہے۔ علامتوں کی تفکیل ایک داخلی ممل ہے محراس کے محرکات کا دائرہ بہت وسیج ہے۔ جس میں فرد کی ذات، مخصیت اور تجربہ کے علاوہ خارج کے وہ موامل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں جو بالراست معاشرے اور تہذیب کے کرول ہے متعلق ہیں۔

مجمی کھارادیب شعوری طور پراس نوع کی علامات طلق کرتا ہے۔ گر بہرطور علامات اپنی نوع تریت ادر ماہیت میں ہے حدیثی اور اضائی معنی ہے خصوصیت رکھتی ہیں۔ قوسیاتی تقید لفظ کے پس پشت موج زن تصورات، انسلاکات، وسیع تر انسانی اور تہذیبی روابط بختی وجبلی خواہشات، والی واجہا گی گروہوں، خواہوں اور اندیشوں کواپنے مطالع میں مرکزی درجہ تفویض کرتی ہے۔ اس طریق کارہے ہم اس بحران، مراسیمگی اور بے چینی کی وجوہ کا بھی سراغ لگا سے ہیں جو اس کارے دور کے ادب کے نمایاں موضوعات ہیں۔ قوسیاتی تنقید کا موضوع فرد کی سائیکی کے بات دور کے ادب کے نمایاں موضوعات ہیں۔ قوسیاتی تنقید کا موضوع فرد کی سائیکی کے بائے بشریت اور عرانی بشریات کا وہ تسلسل ہے جو ماضی بعید میں قبائلی تصورات وعقاید اور بسطوری ساختوں ہیں بورج ڈ چیس کے لفظوں کے اسطوری ساختوں ہیں بورج ڈ چیس کے لفظوں میں اسطوری ساختوں ہیں اور رچ ڈ چیس کے لفظوں میں اسطوری ساختوں ہیں ہورہ جو بی تو لینگر فن کے نظری مواد ہیں اور رچ ڈ چیس کے لفظوں میں اسطوری تنہا فن ہے۔

قوسیاتی تخیل ایک طرف عالمی اساطیری نظام اور دوسری طرف جال بازول کی واستانون: داستان کوایئے مصاور بنا تا ہے۔ انھیں تین شقول میں تقشیم کیا گیا ہے:

(i) وواساطیر جوسرف انسانی تخیل کی کرشم سازی ہیں اور ان کے تناظر میں فطرت کے مطاہرات کی تشریح کی جاتی ہے۔ انھیں کے ذیل میں وواساطیر بھی ہیں جنعول نے جانوروں یا ان کی خصوصیات سے ظہور پایا ہے یا رسومات اور فدہی اعمال وفیرو۔ کو بنائی تخیل نے ان اساطیر کوانسائی دخیمیت اور شکل سے متصف کیا اور انسائی زندگی کے حوالے سے فطرت کی تو توں کونمایاں کیا۔

(ii) ووقعے یارز میے جن میں تاریخی مضر شامل ہے۔ جیسے ہیروؤں کی جال بازی اوران کے جنتی کارناموں پر مشتل تھے، جن میں مرورز ماند کے ساتھ تر میمات اوراضا فے موت ہوتے ہوئے گئے گئے گئے می کر موجود وز مانوں میں بیطلی مفروضاتی اور خیر تاریخی معلوم ہوتے ہیں۔ تاہم ان قسم کی تحریفات اور تغیرات، ان کی توسیاتی arche typal معنویت بین منتوب ہوئے اور تغیرات، ان کی توسیاتی اور نداخیں کم کرتے ہیں۔ لین متن علیدام خصوصیت بین تو اثر انداز ہوتے ہیں اور نداخیں کم کرتے ہیں۔

(iii) ووجم جویانه کهانیال جوسیدی سادی منطق پر استوار موتی بین اورجن کا مقصد تفنن طبع ہے۔ اس تم کی کہانیول کے سیاق کی تفکیل میں فطری اور فوق الفطری آ چار پہلو ہیں وشائل موتے ہیں۔

یک نے گھوڑے کو غیرانسانی بہائیکی لین اس وحثی سطح کا نمائندہ بتایا ہے جے لاشعور: unconscious کہتے ہیں۔ درخت، افزائش حیات، حضرت آدم از کی گناہ، قائیل، احساس جرم،
حضرت ایوب، آفت زدہ بشریت اور سے ، نجات آدم کے نمائندہ توسیے ہیں۔

اس فرای سائیکی میں بھی وسیع تر اسطوری تخیل کے تجربات مجرب بیوست ہیں جو بظاہر اسطور شکن کہلاتی ہے اور اپنے عقائد میں کی بدعت کوراہ وینا جے کوارہ نہیں ہے۔ اسطور شکن کہلاتی ہے اور اپنے سے قائد میں کی بدعت کوراہ وینا جے گارہ مقیدے کے لحاظ ہے مزکل مثال میسجیت نے قائم کی تھی۔ جو روم ویونان پہنچ ہے قبل، عقیدے کے لحاظ ہے مزکل وسطیر تھی گرمغرب کے اس قالب میں پہنچ کرجنٹی سرعت کے ساتھ وہ اسطور کی بیخ کنی کرتی ہے وسطیر تھی گرمغرب کے اس قالب میں پہنچ کرجنٹی سرعت کے ساتھ وہ اسطور کی بیخ کنی کرتی ہے اسلام کے ساتھ یونانی اسطور میسجیت کے تہذیبی ضمیر کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل ای طرح میسے اسلام کے تعدیمی فاری شعراکے تصورات نیز ایرانی تلمیحاتی نظام اور ذرتشی فکر میں سالیہ کی فوتیت قائم رہتی ہے۔ ایرانی تخلیق فکر ان تمام تجربات کو مشرف ہاسلام کردیتی ہے۔

پار جوداس کے بیجی اور اسلامی فئی علامتی نظام میں کسی نہ کسی طور پر مشر کا نہ اور طحدانہ عناصر بدستور بر قرار ہیں۔خوداد پی ، فئی اور فٹلیقی تخیل کاری کی آزادروش ، تشریعی پندار کی صدیے مختفریہ کہ: سمی بھی قوم بسل یا جغرافیائی کرے کا قوسیاتی نظام ، تہذیبی تسلسل اور ارتقاء سے پہلو یہ پہلو ، لاشعوری سطح پر انسان کی مجموعی سائیکی کالا پنگ جز ہوتا ہے۔

قوسیاتی تنقید پیکروں اور علامتوں کے خود کارڈ ھانچوں کے پس پشت معنی کے معنی کو دریافت کرنے کی سعی کرتی ہے۔ معنی اصلاً تصورات کا وہ مخفی سلسلہ ہے جو توسیوں کے ذریعیہ موروثی چلا آر ہا ہے۔ موروثی قوسیے ہمارے خوابوں اور ہماری روز مروکی زندگی میں بھی اس وقت سرگرم ہوجاتے ہیں جب تعقل اور استدلال کی گرفت ڈھیلی پڑجاتی ہے۔

شاعری نه صرف اسطور کی حرکی خصوصیت کا تخفظ کرتی ہے (ج۔ جی ۔ ہر ڈر) بلکہ قبائلی اددار کے ان انسانوں کے تجربات، خوف، اوہام، شکوک، وسوس ، ارادوں، رقابتوں اور رفا توں کو علا تمیاتی ہے جن کا تصور حقیقت کے بچین کے شعور سے مماثل ہے۔ اندھیرا، سامیہ، رات اوراس کی تنها کی میں سرسراہث، کھڑ کھڑا ہٹ، سکوت، شور، چیخ، رعد، چیک، آگ، دھوال، وغیرہ وہ سانچے ہیں جو اس وسیع تر اجماعی لاشعور میں تنشین ہیں جسے ینک نے داخلی ساخت interior structure سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح قوسے معنی کے مابعد الطبیعیاتی مضمرات ہیں۔ تقیدان کی گرہ کشائی کرتی اور ماضی بعید سے ذہنی رشتے قائم کرکے زمان کو ایک نامختم جاری سلسلے ہے وابستہ کردیتی ہے۔ارنسٹ کیسرر کے علاوہ سوزان۔ کے لینگر بھی اسطور کو مابعد الطبعياتي فكر كے أيك قبائلي تشكل كا نام ديتى بين جو تاريخ بشريات ميں عمومي تصورات كى بہلى تجسيم إراسطور كے تاريخي ويم تاريخي جيرواوران كے مخاطراتي كارنام، قد مجي مجم جوئيال، عوای تہوار وتقریبات، اولیا، انبیاء اور ان سے منہوب محیرالعقول مجزات، ان کے سوائح، فلفی، دانش وراوران کے رونما اصول ،لوک مسلمات، کہاوتیں، اتوال اور متبول عام سیند برسینہ چلے آنے دالےروائی تھے، حکایتی اور محاضرات وغیرہ نسلی حافظے کا وہ متحرک مواد ہیں جو کسی قوم کی انفرادی اوراجما عی تہذیبی و دوئنی تفکیل و تعمیر کرتے ہیں۔انسان اس مایہ بشریت کے مطابق اپنے آپ کو و حالماً یا بناتشخص کرتاءان سے فیضان حاصل کرتا اور اپنے بسیط ایوان و ہن کو مالا مال کرتا ہے۔ قوساتی تقیدان حوالے ہے مجے مخارج تک چینچنے کی سعی کرتی ہے۔ تاہم مس باؤ کن معنی کے جراور تھکم کے حق میں نہیں ہیں وہ محض اس معنی کے حق میں ہیں جو کسی فن کیطن سے از خود

ظہور ونمو پاتا ہان کے زدیک ہمکن ہے کہ ایک دن روائی تقید کے طریق کارکوتوسیاتی تقید کے طریق کارکوتوسیاتی کا میان ہائے ہمکن ہے کہ ایک دن روائی تقید کے طور پرقوسیات کا علم ہے مدخروری ہے۔ یہ نیا مواد ند صرف یہ کہ مشتعمل اور متداول فنی مواد کے ناری کو رسیع علم بے حد ضروری ہے۔ یہ نیا مواد ند صرف یہ کہ مشتعمل اور متداول فنی مواد کے ناری کو رسیع کرنے میں مدورگا بلکہ تقیدی اور تخلیقی کرول کو بھی خومتی سے متصف کر ہے گا۔ اس ممن میں تاری کے ماری کے اس میں قوسیاتی تاری کے دائی تھین کی اور تو بیاتی توسیاتی تاری کے مالوں جو کہ جو گئی ہے مالوں جو کہ گئی ہے مالوں جو کہ گئی ہے مالوں جو کہ کہ مالوں جو کہ تھیں اور جو زیف کی ہے ماؤیا و کئی مطابع میں قوسیاتی تعلی و میں اور جو زیف کی ہے ماؤیا و کئی مطابع میں قوسیاتی تعلی و میں اور جو زیف کی ہے ماری دارادا کیا۔

اردوادب میں انھیں نقادوں کے یہاں قوسیاتی تنقید کے اشارے، آثار یا منتکام فکر پائی جاتی ہے بنظوں نے عمل تفہیم کی ابتدا فروئڈ ی تحقیقات کی روشی میں کی تھی۔فروئڈ ک فکر کا دائرہ پیش روغلم النفسیات ہے جدوسیع تھا مگراس کی اپنی حدود تھیں بعض مفروضاتی کلیے جوفروئڈ نیش روغلم النفسیات ہے جدور اس کی اپنی حدود تھیں بعض مفروضاتی کلیے جوفروئٹ نے تراشے تھا نتہائی دلفریب ہونے کے باوجود زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے۔ باوجود اس کے اسائ گری میں ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔اردو کے جن نقادوں نے فروئڈ کے علاوہ ہے۔

کے اسائ گری میں ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔اردو کے جن نقادوں نے فروئڈ کے علاوہ ہے۔

میک کی تحقیقات ومفروضات کواد نی مطالع کے شمن میں مشعلی راہ بنایا ان میں سب سے پہلا نام ریاض احمد کا ہے۔ ریاض احمد نے فروئڈ اور ایڈلر کے علاوہ مینگ اور اس کے اجتماعی لاشعور کے تصور سے اردود نیا کوروشناس کرایا مگر اسے اپنی سے ترصورت میں پیش کرنے کا سہرا لاشعور کے تصور سے اردود نیا کوروشناس کرایا مگر اسے اپنی سے ترصورت میں پیش کرنے کا سہرا فرائر وزیر آغا کے مر ہے۔

#### سياق

- C. J. Jung, Archetypes of the Collective Unconscious (1934; trans, R.F.C Hall, 1959)
- 2. J.G. Frazer, The Golden Bough (1923)
- 3. Maud Bodkin, Archetypal Patterns in Poetry (1934)
- 4. Reichard Chase, Quest for Myth (1949)
- 5. Philip Wheelwright, The Burning Fountain
- 6. Northrop Frye, Fables of Identity (1963)

O

### استعارے کا بھید

استعادہ کیا ہے اوراد فی اظہار کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس سوال سے قبل یہ پوچھنا چاہیے کہ زبان کیا ہے، اور یہ ہماری اساس ضرورت کیوں ہے؟ اس کا معاشرتی تفاعل کیا ہے؟ کیا زبان محض اصوات کا نام ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ لفظ اور معنی میں کیا رشتہ ہے؟ لسانی نظام کی تشکیل، تر تیب اور ارتقا ہے پہلے ترسیل کے مختلف عوامل کیا تھے؟ جذبات کیا ہیں؟ احساسات کیا ہیں؟ اوراک معنی کے پیانے کیا ہیں؟ اوراک مصوراور خیل میں فرق کیا ہے؟ معنی کے منابع تک رسائی ممکن ہے یا نہیں؟ معنی آفرینی اور معنی خیزی ..... چہ معنی دارد؟

مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا

بات تو محض ایک استعارے کی تھی۔اتنے سوالات کیوں کر بیدا ہو محے؟ اس کا مطلب استعارہ کوئی معمولی شے نہیں۔ اچھا، زعرگی کیا ہے؟ زندگی کے بارے میں شاعروں کے بہت سے اشعار اور فلسفیوں کے اقوال ہیں۔ بڑے ہوئے۔ مفکرین اس کا سراغ لگانے میں رہ گئے۔ نہ جانے کتنے ذہین ترین دماغ توازن کھو بیٹے۔کوئی چھور نہیں ملا۔ جواب توایک جملے شہل ہے:

زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک استعارہ ہے۔

روشیٰ کیا ہے؟ تاریکی کیا ہے؟ یچ کیا ہے؟ جموث کیا ہے؟ آگ، ہوا، پانی مٹی ......یہ سب استعارے ہیں۔" ابتدا میں لفظ تھا، اور لفظ ہی خدا ہے۔" لیعنی لفظ مجھی استعارہ ہے۔

است شاید لفظ ناستک نہیں ہوتے ..... ہاں شاید ..... کین جھیڑ ہے، اس کی پورتا کونوچ کر کیے۔

است شاید لفظ ناستک نہیں ہوتے ..... ہاں شاید ..... کین جھیڑ ہے، اس کی پورتا کونوچ کر کیے۔

خوش ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔۔'(۱) آتو کیا استعارے سے نجات ممکن نہیں۔ پچھاوگوں کا تو دعوئی ہے کہ استعارے کی موت ہو چکی ہے۔ بیانیے کی واپسی ہوگئی ہے۔ تجریدی شاعری اور کہانیوں کا زمانہ اب فتم ہوا۔ وہ ساٹھ اور اس کے بعد کی دہائی تھی۔ بیاسی (80) کے بعد کا ادب ہے۔ اول تو یہ میری بچھ سے بالا تر ہے کہ تجرید سے اتی چڑ کیوں ؟ علامت سے خوف کیما ؟ استعارے کا نام سنتے ہی جی پیشنے کیوں لگتا ہے؟ استعارہ کوئی بھوت یا سائیہ مکروہ تو نہیں؟ میں تو اس بات پر جران ہوں کہ بیانیہ گم کب ہوا تھا، اور استعارے کی موت ہو چک ہے، تو ہم زعرہ کیوں ہیں۔۔۔۔ بی سنتی سنتے بی میں ماس دن سے خوف زدہ ہول، جب انسان سے اس کی سوچنے کی صلاحیت بھی چیس لی جائے گی۔ کسی جماعث کا ظری نظام وائرس زدہ ہوجائے گا۔ کسی فرد کی قوت نگر ہائی جیس کی جائے گی۔ کسی جماعث کا ظری نظام وائرس زدہ ہوجائے گا۔ کسی فرد کی قوت نگر ہائی جیس کی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو استعارہ ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں خاموش ہوجائے گا۔ استعارے کی موت اس تنیا کا برترین سانحہ ہوگا۔۔

نطیے [Friedrich Nietzsche] نے خدا کی موت کا اعلان کیا تھا۔ موت نہ بھی ہو چھ
کر آتی ہے اور بداس کی آمر کا اشتہار دیا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خدا کی موت، استعارے کی
موت ہے نطیے کی نفی نے استعارے کو حیات بخش ۔ اس نے استعارے کی دوح کو پالیا تھا، کہ
اس کی حیات اور استعارے میں فرق ہی ندرہا۔ یہی بجہ ہے کہ وہ پاگل ہو گیا اور زندگی کے
آخری کیارہ سال [1800-1889] اس نے عالم جنون میں گزارے۔ وہ استعارے کی تاب نہ
لا سکا۔ اس کی موت ہوگئ:

اس راہ میں جوسب بہ گزرتی ہے وہ گزری التہا ہیں زعرال مجل رسوا سر بازار

استعارہ تو رسوائی کا سامان ہے۔ پھر یازار خن میں اس کی قیمت گراں کیوں ہے؟ کیا ہم
استعارے کے بغیر نہیں تی سکتے ؟ صنعتی انقلاب تو کب کا آچکا۔ یہ اکیسویں صدی ہے۔ کتب
ہیں، یہ سائنس اور نگنالو تی کا دور ہے۔ معروضیت کا زمانہ ہے۔ سوچنے کا نہیں، کر گرز نے کا عہد
ہیں، یہ سائنس اور نگنالو تی کا دور ہے۔ معروضیت کا زمانہ ہے۔ اس دوڑ ہما گ میں کوئی چیجیے مڑ کر کیوں
ہے۔ اس دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل میں "اس کواس پر آشیانہ بنانا ہے۔ سائنس کی رسائی نے
دیکھے؟ چاند پر کمندیں ڈالی جا چی ہیں۔ اس نسل کواس پر آشیانہ بنانا ہے۔ سائنس کی رسائی نے
اس کے دومانی چرے سے نقاب ہنادیا ہے۔ تو کیا چا ندا ب روٹی کا استعارہ نہیں بن سکا؟ استعارہ نہیں بن سکا؟ استعارہ نہیں بن سکا؟ استعارہ نہیں بن سکا؟ استعارہ نہیں کی مورت سے قبیر نہیں کر سکتے ؟ بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ وہاں کوئی بوصیار ہتی ہے۔

ر اس کا سراغ نہیں مل سکتا؟ کیا چیرا ماما کارومان عمم ہوگیا؟ عید کا جا عداب اونے ٹیلوں سے نیں، جہاز اور دور بین کی مدد سے و کھے لیا جاتا ہے۔ کیا اب بادلوں میں محورث کی رتھ نظر نہیں ہیں، ہواں شیراور ہاتھی جیپ کرنہیں رہے؟ ہال یہ سے متارے اب مقدر کا فیصلہ نہیں آتی؟ کیا وہاں شیراور ہاتھی جیپ کرنہیں رہے؟ ہال یہ سے متارے اب مقدر کا فیصلہ نہیں ر جا۔ ہم نظرت سے جنے قریب ہوتے جارہے ہیں،اس کاحسن ماند پڑتا جارہا ہے۔نئ مدى كے ساتھ ہم أيك من عبد ميں داخل ہو م يس اب نئ قدروں كا سامنا ہے۔اس عبد مدن میں فارجی حقیقت ، قبولیت کا نیا باب رقم کررہی ہے۔ پھر بھی حقیقت اور مجاز میں سیکروں پردے مال ہیں۔ کیوں ....؟ آج کے مادی ماحول میں شخیل کی پرورش اور تبذیب نہایت مشکل ہے۔ نا جرانہ ذہن نے ادب کو بھی خرید و فرو حت کا ذریعہ بنالیا ہے۔ یہ دنیا ایٹم بم میں، آ دی کے ار جیے ہوئے حیوان کی سفاکی و کھے چکی ہے۔ چبروں کے سلاب میں ایک چبرے برکی چرے بڑے ہیں۔ تجارتی ملغار نے ذہن انسانی کومشین بنے پر مجبور کردیا ہے۔مشین استفارہ خلق نہیں کرسکتی ۔مشین کما عد وسینے پرمصرعے اُکل سکتی ہے، شعرنہیں کہہ سکتی۔ آدمی مذبے کا اسر ہے۔ آسے جب میں لگتی ہے تو وہ اپنے اندر ارتا ہے۔ اس کے اندر کی دنیا آباد ہوتی ہے۔اس کی سوچ اسے مجرائی میں لے جاتی ہے۔وہ خود کو پیچانے کی کوشش کرتا ے۔اس عمل میں اسے تجرید کی نصیلیں/ مرحدیں پار کرنی ہیں۔ بیداستعاروں کی ونیا ہے۔ انظار حسین نے شایدای موقع کے لیے کہا تھا ..... " ہارے اندرایک تاریک براعظم سانس

ہر خیال Abstract ہوتا ہے۔ ادراک یقین میں بدلتا ہے۔ یقین اور خیال میں تصادم البیں ہوتا۔ آدی کو تخیلات ہے مفرنیں۔ زبان تخیل کے احضار اور اظہار کا آلہ کار ہے۔ خیال نہ مرف عطیہ فطرت، بلکہ عجیب ترین شے ہے، جو غار جی اور داخلی دنیا میں رابطہ پیدا کرتا ہے۔ ہر خیال کی نہ کی فاعل کا محتاج ہے۔ منطق بیان اور خیال میں بعد المشر تین ہے۔ منطق کو استعارہ تراشنا خیال کا مقدر ہے:

مر مرفت میں آتا شیں بدن اس کا خیال دھونڈتا رہتا ہے استعارہ کوئی خیال دھونڈتا رہتا ہے استعارہ کوئی [عرفان صدیقی]

استعارے کی میمارومانی کیف سے معمور ہے۔ یہدوہ شے ہے جوزندگی کونے معنی عطا

كرتى ہے۔ خيال نامياتى حقيقت ہے۔اس كے مختلف تلازے ہيں۔ احساس خيال كاروب دھارتا ہے۔ ہرخیال بذات خود غیر مادی ہے۔اس لیے کداہے ہم ندد کھے سکتے ہیں،ندس سکتے ہیں، نہ چکھ کتے ہیں، نہ سوتھ کتے ہیں اور نہ ہی چھو کتے ہیں۔ خیال آزاد موتا ہے۔ شامری لفظون سے نہیں، بلکہ خیل ،احساس اور جذبے سے بنتی ہے۔افلاطون ان تینوں چیزوں رعمل اور منطق کور جے دیتا ہے۔اس نے اپنی مثالی جہوریہ سے اس لیے شاعروں کو نکال باہر کیا تھا کہ وہ جذبے کے اسر ہیں اور ای کی تصویر شی کرتے ہیں۔ اس نے شاعر پرفلفی کو ای لیے ترقی وی كدده شاعرى كوفلفے ہے كم ترسجمتا ہے۔اى بنياد براس نے كليتراشا كدشاعرى اورفلنے ميں ازلی خاصمت ہے۔فلفے کی بنیاد عقل برہے،جوانسانی ذہن کی اعلیٰ ترین صفت ہے،جبکہ شاعری جذبات كاتصور ب-افلاطون كے بقول، جذب انسان كوصالح بنانے كے بجائے اس كے ذہن كو مجرى تا ہے۔اس ليے يونل كے ليے مصرب -شاعرى جذبات كى يرورش كرتى معالال كه اس كا كام ان يرقابو ما نا اورروك لكانا تفاليعن جذب كو حكمرال مونے كے بجائے محكوم مونا جاہے۔شاعری احساس کو تقویت بخشق ہے اور ادراک کومع الل کرتی ہے۔ فری عقل ، خور وفکر کرتا ہے، جذبات میں بہنیں جاتا۔الہامی کیفیت یا وجدان برشاعر کا قبضنیں ہوتا۔اس لیےاس ی رہبری تول کرنا تمانت ہے۔ "شاعر بھی پیغبر بن جاتا ہے، بھی یاگل، اوراس کی شخصیت ان ے درمیان معلق رہتی ہے۔ "(3) فلاطون سیمی کہتا ہے کہ شاعر نقال ہے۔ وہ نقل کی نقل احارتا ہے۔ کو یا استفارہ بھی ایک نوع کی نقل ہوا، کیوں کہ بیشاعری کا ناگز بر حصہ ہے۔ افلاطون Ideas کو جیائی ہے تعبیر کرتا ہے۔ لیعنی ہر Idea میں اجو ہر ] وہ بنیا دی احقیقی اور لا قانی ساخت ہے،جس کی تمام چیزیں نقل ہیں،اور نقل مجھی اصل کا مقابلہ ہیں کر سکتی۔اس کے مطابق دنیا میں جتنی چزیں موجود ہیں، وہ مادی ہیں اور مادے کی حیثیت ٹانوی ہے۔Ideas رمان ومکان نے مادراءاور فيرقاني بي - يه سيعلم بي جن كى بنياد صدافت يربء اورصدافت اس روح عيم رشتہ ہے، جولا فائی ہے۔ ریاست مادی اور فائی خیالات سے تہیں جلائی جاسکتی۔ افلاطون کے مطابق دنیا میں ایک بی تبیل کی کی اشیایا کی جاتی ہیں۔ان سب میں تعور ابہت فرق ہے۔ اس ے اُس نے نتیجہ اخذ کیا کہ برقبیل کی کوئی ایک شے توالی ہونی جاہیے، جوبہترین ادر کائل موالعن اس سے برزاس مم کی کوئی چیز ند ہو علی ہو۔اس کے مطابق یہ ایدل یا مثال چیز/نوع عالم اميان/مثال مي موجود ب\_يعن" عالم مثال من ايك مثالي انسان، ايك مثالي محودا، ايك

مثالی کری[علی بذالقیاس]موجود ہے۔ دنیا میںموجود کو کی انسان، محوز ایا کری، اپنی مثال سے بېترنېيں \_ تمام اشيا اپني اپني مثال كي ادهوري نفول بيں \_''(٩)مثالي صورتيس خدا كي تخليق كرده ہیں۔اس طریقۂ استدلال کی منطق بظاہرتو بہت توانا ہے،لیکن بباطن اےمنطقی حقیقت ہے دور ی علاقہ نہیں۔افلاطون نے اپلی آسانی کے لیے بیمغروضہ قائم کرلیا کہ دنیا میں جتنی اشیا ہںان کی ایک مثالی صورت خدا کی تفکیل کردہ ہے،اور یقیناً مثالی صورت ایک ہی ممکن ہے۔وہ يك/ جاريائى كى مثال ديتا ہے۔ كليم الدين احمد كے بنول آپ بلنك كى جكم الدين احمد كے بنول آپ بلنگ كى جكم الدين احمد لیجے۔اس لیے کہ مصور محض جاریائی کی تصویر ہیں بنا تا کیم الدین احد نے گائے اور پھول کی مثال کے ذریعے ندصرف افلاطون کے نظریے کی تردید کی، بلکہ اس پہلو سے بھی آگاہ کیا کہ نظرية اعيان كےمفروضے كے تحت فلسفيوں كے خيالات بدلتے رہے ہيں۔ چوں كرم كئي كئ طرح کی ہوتی ہیں۔سفید، سیاہ، بھوری، چتکبری،موٹی، دہلی،سینک دار، بے سینک دغیرہ۔ جینس اور بیل بھی ای قبیل میں ہیں۔ اگر خدائض ایک مثالی گائے بنانے پر قادر ہے تو آئی گائیں کہاں نے واردہوئیں۔ لیعن بیرگائیں بھی خداکی بنائی ہوئی ہیں۔اس کا مطلب "برطنی کی طرح خدا بھی نقال ہے،جس نے اپنی مثالی شکل کی اتنی مخلف شکلیں بنائیں،اور خدانے بیہ م كي نيس بناكي تو چركس نے ؟ مصورتے تونہيں بنائى بيں۔كيا خداكے علاوہ كوكى اور بھى ظات ہے؟ کیا خدا کا کوئی نائب ہے جو اس کی مثالی شکلیں بناتا ہے[؟] پھول کو لے لیجے.....اگر دنیا کے چھولوں کی فہرست مرتب کی جائے تو ایک موٹی کتاب تیار ہوجائے گی۔ بقول افلاطون خدانے ایک اور صرف ایک مثالی چول بنایا ہوگا۔ پھریہ ہزاروں مسم سے پھول كمال سے آ كے [؟] بدنقالى كس نے كى [؟] "(٥) افلاطون فلنى ہے۔ اى ليے دہ شاعرى برفلنے ک بزرگ سلیم کرتا ہے۔ وہ تعقل برست ہے۔ وہ شاعری اور حقیقت میں سی تعلق کو قبول نہیں كرتا-اس كے خيال ميں شاعرى حقيقت كى نقالى نہيں، بلكه نقل ورنقل ہے۔ يہال دومستقل موضوعات سامنے آتے ہیں:

شاعری....وجدان یا حقیقت

• شعرى نقل كى نوعيت

شاعری ان معنوں میں وجدانی ہر گزنہیں کہ شاعر کے پاس اپی شعری ملاحیت نہیں اولی۔اس پردیونا کاس کا سامیہ موتا ہے۔ جب وہ شعر کہنے برآتا ہے تو شاعری کی دیوی اے القا

عطا کرتی ہے۔اس پرالہام ہوتا ہے۔شام مجنون یا فیطی ہرگزنہیں۔ابیا بالکل نہیں کہ وہ عقل کی نعت سے محروم ہے۔ شاعری تخلی تجربہ ہے، جس میں نینسی اور توت میز و کو بردا دخل ہے۔ شاعرى اور حقیقت مانیا موضوع ہے جس میں ظاہر پرستوں نے ساوہ لوحوں کوخوب الجھالا\_ حقیقت کیا ہے؟ دی جوسا منے نظر آئی ہے؟ یا مجروہ مجی جہاں تک حاری رسائی نہیں؟ اگر ہرنظ آنے والی شے ی هیقت ہے تو فاراس دنیا کا سک سے برواجھوٹ ہے۔محسوسات اور جذبوں كا ذكرى كيا؟ حقيقت بھى جدليائى شے ہے۔ مجاز حقيقت كى ضد ہے، كيكن سي بحى اتى بى حققی ہے۔ یہ دنیا، یازندگی، ووسکہ ہے جس کا ایک رخ حقیقت کہلاتا ہے اور دومرا مجاز۔ ایک خارتی کہاتا ہے، دوسرا داخلی۔ دنیا کے وجود کے ساتھ دونوں کے وجود کا اثبات تاگزیر ہے۔ شاعری اس دنیا کی تنظیم هیقت ہے۔ یہ نقل نہیں جنگی تجربہ ہے۔ شاعری سے نفرت،حماقت ے۔اے دورے سلام مت مجعے۔اس کے آگے مجدہ ریز ہونے کی ضرورت فیس ۔اس کے تجرب من خود کوشر کے اتحلیل سمجے حقیقت کیا ہے،خودمعلوم موجائے گا۔حقیقت و هندورا پینے جی کوئی شے میں۔ جس طرح انتقاب انتقاب چینے سے انتقاب میں آجاتاءای طرح دهقت بندئ يا حقيقت فكارى كاعنوان قائم كرلينے سے حقيقت كى تغييم نيس موجاتى۔ اس نوع کے عناوین قائم کرنے والے حضرات چھوٹے جھوٹے سامنے کے حقائق کومعراج تسور كريستے بين،اوراس عظيم حقيقت تك يا توان كى نظر نبيس جاتى يا محروه أسے جان بوجد كرنظر اغداز کردیے ہیں،جوزندگی کا مجید مجرا مراداخلی تجربہ ہے۔ یمی تجربہ استعارے کی تخلیق کے لے اساس فراہم کرتا ہے۔ استعارہ تو مجاز کی ایک شکل ہے۔ پھر مجاز، حقیقت کیے بن سکتا ے؟ پرسوال اہمی معرات کو پریشان کرتا ہے جو حقیقت کو تحض مرفی کا انڈ اسمحتے ہیں۔اس ایڈے يس كوئى سالس بحى لے رہا ہے، يهال تك ان كى تكاونہيں جاتى۔ان كى بساط ميں حقيقت من مرفی کا ایدای بین ،کسان کا بل بھی ہے، مردور کی ٹوکری ہے۔ موجی کی چیل ہے۔ دھونی کا گدا ہے۔ کسی مظہر کوسیاس لیڈر بھی دیکھتا ہے۔ فرجی واعظ بھی دیکتا ہے۔ کوئی ساجی مصلح بھی اس کا جائز ولیتا ہے، لین ان کی نظر اور ایک فن کار کے مشاہدے میں پھوٹو فرق ہے، اور پھر مجرور ماحب تو یاک بی تھے کہ ایک بات کہددی:

جا کے مشعل جال ہم جنوں صفات ہے جو گر کو آگ لگائے ہمارے سات ہے مروح صاحب کیے ترقی پند ہیں؟ آگ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ محمر پھونکنا تو بورژواطیتے کی سازش ہے۔ یہ غیرساجی تعل ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مضعل جال کی زیب کامنہوم حقیقت کی کس ڈکشنری میں لے گا۔ پھر میرصاحب نے جویہ شعر کہا:

د کی تو،دل کہ جال سے افتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے افتا ہے

تو وہ تو یقینا مجنون کھرے کہ آتھیں اتن ی بات معلوم نہ تھی کہ دھوال دل یا جال ہے ابیں، بلکہ چو گھے سے اٹھتا ہے۔ [نابغہ جہال غالب نے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہاتھا....ا گلے وتنوں کے بیں یہلوگ، آتھیں کچھ نہ کہو .....کیوں کہ یہ ہے ونغمہ کواندوہ وربا کہتے ہیں۔] اگر تفہیم وتعبیر کی بہی صورت رہی تو استعارہ تو ہے موت مرجائےگا۔

ہے ہیں۔ اہر ہی اور بیران میں ورسوں ورسوں ہوتی ہے۔ تغیرارتقا کی کلید ہے۔ ادب مجی واقعہ ہے ہے کہ حقیقت میں تغیر کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تغیرارتقا کی کلید ہے۔ آئینہ حقیقت ہے، لیکن حقیقت کوئی آئینہ ہے۔ آئینہ جود کھتا ہے، وہی دکھا تا ہے، مگر حقیقت محض وہی نہیں، جے ہماری ظاہری آئیس ویکھتی ہیں۔ حقیقت ہر جگہ کیساں نہیں رہتی۔ دو اور دو چار ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، لیکن غالب کا سے کھیقت ہے۔ وحشر خیال کی ترکیب، ہوسکتا ہے کہنا! نہے آدی بجائے خود اک محشر خیال ، بھی حقیقت ہے۔ وحشر خیال کی ترکیب، ہوسکتا ہے کہنا! نہے آدی بجائے خود اک محشر خیال ، بھی حقیقت ہے۔ وحشر خیال کی ترکیب، ہوسکتا ہے کہن کو نہ بچھ میں آئے۔ ایسے لوگ تو غالب کو یقینا دیوانہ کہیں سے کہدہ خلوت کو بھی انجمن سے لکھی کرتا ہے۔ تو حقیقت محض سیاسی سیاجی یا معاشی نہیں ہوتی۔ یہ نہ جانے کتنے خلیوں سے ل کر کئیں ہوتی۔ یہن جانے کتنے خلیوں سے ل کر کئیں ہوتی۔ یہنہ جانے کتنے خلیوں سے ل کر گئی ہے؟ یہاں محمد حسن مسکری محل نظر ہیں:

سائنس دانوں نے تو اب آگر ایٹم کوتو ڑنے کا طریقہ دریا فت کیا ہے لیکن فن کار بہلے ہی دن سے یہی کر دیا ہے، دہ حقیقت کے جو ہروں کو درہم برہم کر دیا ہے تا کہ ایک نی حقیقت کی تفکیل کر سکے۔(6)

نن کارساج بے زار نہیں ہوتا۔ وہ مولوی بھی نہیں ہوتا کہ وعظ کرے اور خوف دلائے۔
شاعری کے آرف کے لیے اخلاقی اور ساجی حقیقت سے کہیں زیادہ حیاتی حقیقت کی ضرورت
شاعری آرف محسوسات کی دنیا ہے۔ اس لیے فن کارکوا خبار نہیں ، ویوار پڑھتا چاہیے۔
پہال خبر سے زیادہ بے خبری کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس بے خبری کو محسوس نہیں کرسکتا تواس
پرافسوس بی کیا جاسکتا ہے۔ بے خبری کو بے نقلقی سے اصول سے تقویت پہنچتی ہے۔ شاعری

شخصیت کے اظہار کانام ہرگزئیں۔شاعری تجربے کے اظہار کانام ہے، اور تجربائی ماہیت کے اختبار سے نامیاتی انتصاص کا حال ہے۔ یہ بچ ہے کہ شاعر یا کوئی بھی فن کار حماس ہوتا ہے، بیکن وہ ہر ہات سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کے بول کردہ اثر انت اس کے جذبات کو بحر کا تے ہیں، بھر تخلیق کارکی کامیا فی اس میں ہے کہ وہ ان اثر انت اور جذبات کے دیلوں میں ترتیب ہیں اگر کے اور انھیں اپنے تجربے میں تحلیل کرے۔ ان اثر انت اور شدت جذبات کے والا اوب غیر مرتب ہوگا۔شاعری بہترین تنظیم کا نام ہے۔ اس تنظیم کی بہترین بوتی۔ اس تنظیم کے لیے تجربے کی تہذیب فوری تاثر انت سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تجربے کی تہذیب منروری ہے اور بیے تہذیب فوری تاثر انت سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کی وقو عے سے فوری طور پر ظاہر ہونے والے جذبات میں شجیدگی، پچھ وقت گز رجانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کی وقو عے سے فوری بے بعد تاتی والے جذبات میں شجیدگی، پچھ وقت گز رجانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کی وقو عے سے فوری بے بعد تاتی استعارے کی تغییر میں میر ہوتی ہے، اور یہ کی وقت گز رجانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو استعارے کی تغییر میں میر ہوتی ہے، اور یہ کی وہ شے ہے جو استعارے کو تخییز معنی کا طلم بناتی استعارے کی تغییر میں میر ہوتی ہے، اور یہ کی وہ شے ہے جو استعارے کو تخییز معنی کا طلم بناتی ہے۔

اسسلسائه کلام کامقعودیہ ہے کہ شعری حقیقت وہی جیس، جے ہم اپنے روزمرہ میں دیکھتے ہیں۔ عام حقیقت اور شعری صدافت میں فرق ہے۔ اس فرق کوسب سے پہلے ارسطونے بیان کیا۔ جب اس نے بوطیقا لکھی تو زبان کے مجازی پہلو پر بھی اظہار خیال کیا۔ اس طور استعارے کی ماہیت پرسب سے پہلے ارسطونے قلم اٹھایا اور است شاعری کا حسن قراد ویا۔ نقل والی بحث میں شاعری کا دفاع کرتے ہوئے اس نے استعارے کو جواز عطا کیا۔ اس کا تصور استعارہ شرح واسط کا متقاضی ہے۔ اس سے قبل ہم تھوڑی ویر کے لیے پلیس کے۔ اس لیے کہ ابھی افلاطون کے شمن میں جو سوالات قائم ہوئے تھے، ان پر گفتگو کمل نہیں ہوئی۔ عام صدانت

اورشعری صداقتوں میں انفراد کے ساتھ اس بات کا بھی اعتراف ضروری ہے کہ شاعری اندر ک آواز کا نام ہے۔ بیددافلی دنیا بڑی پراسرار ہے کہ اس سے مصاحبے کے لیے ادراک سے کہیں زیادہ وجدان کی ضرورت ہے۔ وجدان کوئی آسانی شے نہیں، اس کا خمیر خارج ودافل

الل زیادہ وجدان فی مرورت ہے۔ وجدان کوئی آسانی تے ہیں، اس کا حمیر خارج ووا ک کے طویل تصادم سے افعا ہے۔ بیاس انسان کا ورثہ ہے جس نے پہلی دفعہ خود کو تنہا محسوں

کیا۔ یمی احساس، ناتمامی اور غیر اظمینانی کی صورت، نیرتک خیال کا روپ دھار کر خلیق کا

دنیا کا کولبس بن جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ دنیاا قبال کے اس معر مے کی تعبیر ہے۔۔۔۔ کہ آری ہے دمادم صدا کے کن فیکو ن کے اس شور مسلسل میں کسی مجید کے آری ہے دمادم صدا ہے کن فیکو ن کے اس شور مسلسل میں کسی مجید کے کسی آیہ جز کو مجبی پالیٹا، یاا ہے بھیٹر اس کا احساس جگالیما، لطیف تجربہ ہے۔ اس تجرب کو رکر انبسا لا رد انی اور جمالیاتی کیفیات سے میں تعلق ہے۔ یہ تجربہ انقباض کے مراصل سے گزر کر انبسا لا کے اعاطے میں داخل ہوتا ہے۔

افلاطون شاعروں کواس کیےمطعون عمرا تاہے کہوہ جذبات کی مروش کرتے ہیں، لین. سلدنظ جذبے کانبیں۔مسلدیم ہے کہ اس کے مطابق شاعرا سانی/الہامی زبان استعال رتاہے، کیوں کہاس کے توسط ہے کوئی اور [شاعری کی دیوی یا خدا] کلام کرتا ہے۔ تومعالمہ عن نقل کی نقل کانبیں رو گیا۔ ایک براحملہ زبان پر بھی ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا استعارہ بھی نقل ے؟ یہاں افلاطون کو شدید جھنکا لگتا ہے۔ شیرکوہم کسی بہاور شخص کا استفارہ مان لیتے ہیں، مرجانور کی صفت کو انسان کی صفت سے ہم آ ہنگ کرناا فلاطون کی شریعت میں جائز جیس، کوں کہ انسان کو جانور بتانا غیر عقلی روش ہے۔اس طرح افلاطون کے ہاں استعارہ راندہ ورگاہ المهرا \_ اگرات كوسراب يالب كومكاب كى پنگھڑى سے تعبير كرنا غير عقلى رويہ ہے اور چرخ يا آسان كهدرز مانه مراد ليناغير عقيقى بيان ميتواظهار كى سلطنت مين استعارے كى بقانامكن ب-اس لیے سپائی یہ ہے جو مارسٹن مورس[Marston Morse] کہتا ہے .... شاعری میں عقل مالکہ نہیں، بلکہ خادمہ ہوتی ہے۔ (7) افلاطون نے شاعری کو کم تر کیوں جانا، اس کی وجہ بیان کی جاچکی ے۔ نچوڑ یہ ہے کہ وہ شاعری کی ماہیت کوشیح طور پرسمجھ نہ سکا۔ پچھ حد تک اس کا ازالہ اس کے شاگردارسطونے کیا۔ بونان کی مثلیث فلاسفہ میں ارسطوا ہم ترین سنگ میل ہے۔اس نے فلسفہ ادرادب سے متعلق بعض نہایت بنیادی سوالات اٹھائے۔اس نے افلاطون کو کئ سطحول پررد کیا۔ اس نے شاعری کونقل در نقل کے بچائے محض نقل کہااور اس کے لیے Mimesis کالفظ استعال کیا نقل کو بھی اس نے واقعیت/امکانی نمایندگی سے تعبیر کیا، جس کی بنیاد پر بیام سطح سے بلندہوگئ ۔ جذبات کے دفاع میں اس نے تزکیة نفس [Katharsis] کی اصطلاح استعال كى جس كاكام فاسدخيالات اورمضرجذبات كى اصلاح ب،ندكه جذبات كى پرورش - زبان کے استعاراتی پہلو پر بھی روشنی ڈالی۔ یہاں شاعری کی ماہیت کی تنہیم سے ساتھ مباحث سے گل در مطلتے ہیں۔ کی سلسلے قائم ہوتے ہیں۔ ارسطونے Poetics سے 25 ویں ہاب میں اظہار کے

# بنادی پبلود ال پرتوجه ولائے ہوئے تین اہم وسائل کونشان زد کیا ہے اور ان کی تغیم بھی تین اہم دسائل کونشان زد کیا ہے اور ان کی تغیم بھی تین اسم دسوں میں کی ہے:

(1) The poet being an imitator just like the painter or other maker of likenesses, he must necessarily in all instances represent things in one or other of three aspects, either as they were or are, or as they are said or thought to be or to have been, or as they ought to be.

(2)All this he does in language, with an admixture, it may be, of strange words and metaphors, as also of the various modified forms of words, since the use of these is conceded in poetry.

(3) It is to be remembered, too, that there is not the same kind of correctness in poetry as in politics, or indeed any other art.(8)

ندکورہ خیالات کی بنیاد نظریہ واقعیت ہے۔ ارسطون شعری نقل کوانسانی اعمال کی لقی ہتایا

ہے۔ یہ اعمال محض اصفا کی حرکات کا تام ہر گردہیں، بلکہ اس تحرک کا نام ہیں جس سے زندگی

مبارت ہے۔ ای تحرک کی ہنا پراس نے Mimesis کوئن و کُن نقل قرار نہیں و با۔ اس تحرک بلی

واقعاتی / امریانی صورت حال کا دراک استعارے کی تخلیق کا سرچشمہ ہے۔ مندرجہ بالابیانات میں پہلا حصہ اس امر پر مشتمل ہے کوئل کے تمن ذرائع ہیں۔ یعنی ان تعنوں میں سے کوئی ایک طریقہ افقیار کیا با سکتا ہے۔ ایک تو یہ کوئا ہی ہیں۔ دوم ہیں کے جسی وہ متائی یا جی باتی ہیں۔ دوم ہیں کے جسی کہ وہ ہیں یا تھیں۔ دوم ہیں کہ جسی وہ متائی یا جی باتی ہیں۔ سوم یہ کہ انھیار کا وسیلہ زبان ہے، اس لیے اس تیسر ہے پہلو میں لمانی آزاد کی افتاد ہے۔ اس کے جازی پہلو کوئی کا پراہورا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیراثوں کا برائی ماستوارو، کنانیہ تشید مشیل معمالف، پیکر اور ملامت تراشی یا دیگر لمانی تغیر و تبدل کو بوٹ کا دوری کا کوئی یا میان مانی آزاد کی کارائیا جا سکتا ہے۔ اس کے اطلاق اور صحت کا فیصلہ متعنفا نے نن پر ہے۔ محموثرا، ایک جا لور ہے۔ کوئوں ویہ بیتا تے ہیں۔ یعنی اس کے ویہ وہ بیتا کے کی طرف ہوں تو ہیں۔ اگراس کے جادوں ویہ ہوتے ہیں۔ اگراس کے جادوں ویہ ہوتی کی طرف ہوں تو ہیں۔ اگراس کے جادوں ویہ ہوتے کی طرف ہوں تو ہیں۔ اگراس کے جادوں ویہ ہوتے ہیں۔ اگراس کی جادوں ویہ ہوتے ہیں۔ اگراس کی جادوں ویہ ہوتے ہیں۔ اگراس

النظم سے خط نہیں ہوگا۔ سائنس اور طب میں یہ عیب النظم سمجھا جائے گا، جبکہ ادب میں تخیل سے آزادی ہے کہ وہ اشیا میں تغیرو تبدل بیدا کر سکے۔ یہاں تخلیق کار کے ذبن میں یہ تکتہ ہوتا ہے سی فن سے نظر سے اشیا السی بھی ہوگئی ہیں۔ ارسطونے گھوڑ سے کے ساتھ ہران کی بھی مثال دی ہے۔ ہران کی سینگ نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں کو آئی ہول تو یہ فاطلی اس وقت بھی نہیں قرار دی جاسکتی، جب بحک کہ یہ اقتضا نے نن کے خلاف نہ ہو۔ اس کا مطلب اس وقت بھی نہیں قرار دی جاسکتی، جب بحک کہ یہ اقتضا مون کے خلاف نہ ہو۔ اس کا موتی تو ہران کی سینگ وار تصویر مکن ہی نہی اور گھوڑ سے کے چاروں پیرول کے آگے کی طرف ہونے کا سوال سینگ وار تصویر مکن ہی نہی اور گھوڑ سے کے چاروں پیرول کے آگے کی طرف ہونے کا سوال سینگ وار تصویر مکن ہی نہی اور گھوڑ سے کے چاروں پیرول کے آگے کی طرف ہونے کا سوال بھی بیدا نہ ہوتا۔

استعارہ نامکن کومکن بنانے کا نام ہے۔خارقی یاروزمرہ کی دنیا میں کچھ کہ کر پچھ مرادئیں الی جاستی رہے ہے۔ اس کی حقیقت میں ہم بڑھا ہے کوشام نہیں کہہ سے ہا ہمیں سی کو یہ کہنا ہو کہ یہ آپ کا بڑھا ہا ہے۔ اس کی جگدا گرہم یہ کہنیں کہ یہ آپ کی شام ہی تو ہے۔ کھوڑے ہے تو معنی کہاں منطل ہوگیا۔ حالاں کہ بڑھا ہا زندگی کی شام ہی تو ہے۔ کھوڑے اور جرن کی مثال ابھی ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ استعارہ تخیل کے کھوڑے دوڑانے کا نام ہے۔ تخیل کیا ہے اور اس کا استعارے سے کیا تعلق ہے؟ بدیمی حقیقت ہے کہ دوڑانے کا نام ہے۔ تخیل کیا ہے اور اس کا استعارہ بھی تخیل کا محال شدہ مواد در تی تخیل کے بی ماس شدہ مواد در تی تخیل کوئن پارے کی روح قرار دیتا ہے۔ حالی تخیل کی تعریف میں کہتے ہیں:

دو ایک الی قوت ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جو تجزید یا مشاہرہ کے ذریعہ سے دو ایک الی قوت ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جو تجزید یا مشاہرہ کے ذریعہ سے ذبین میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے یہ اس کو کرر ترتیب دے کر ایک نئ صورت بخشتی ہے۔ (۶)

کولرج ای کوٹائوی تخیل (Secondary Imagination) سے موسوم کرتا ہے۔ اس کے

الفاظ بيرين:

It [Secondary Imagniation] dissolves, diffuses, dissipates, in order to recreate.(P:202,CH-XIII,Vol-i)/(10)

مقدمدت بداقتياس ملاحظهو

یدوہ طاقت ہے جوشام کووقت اور زبانہ کی تید سے آزاد کرتی ہے۔ اور ہائن و استقبال اس کے لیے زبانہ حال میں کھنجی لاتی ہے۔ وہ آدم اور جنت کی سرگذشت اور حشر ونشر کا بیان اس طرح کرتا ہے کو یاس نے تمام واقعات اپنی آنکھ ہے دیکھے ہیں۔ اور ہم فض اس سے ایسائی متاثر ہوتا ہے جیسا کہ ایک واقعی بیان سے ہوتا چاہے۔ اس میں بید طاقت ہوتی ہے کہ وہ جن اور برگ منا اور آب حیوال جیسی فرضی اور معدوم چیزوں کو ایسے معقول اوصاف کے منات متعقد کرسکتا ہے کہ ان کی تصویر آئکھوں کے سامنے بھر آتی ہے۔ جو نیا تیم معقول اوصاف کے ساتھ متعفد کرسکتا ہے کہ ان کی تصویر آئکھوں کے سامنے بھر آتی ہے۔ جو اپنی معمولی حالت سے کو وہ منطق کے قاعدوں پر منظبی نہیں ہوتے حین جب دل اپنی معمولی حالت سے کسی قدر بلند ہوجاتا ہے تو وہ بالکل فیک معلوم ہوتے اپنی معمولی حالت سے کسی قدر بلند ہوجاتا ہے تو وہ بالکل فیک معلوم ہوتے ہیں۔

لیکن تخیل کی به تعریف، درامل توت واجمه [Fancy] کی ہے۔ توت واجمه با دواشت کا ا کی مل ہے جو کسی ایک نتیج پرامرانہیں کرتا۔ بیالگ بات ہے کہ حالی توت واہمداور تخیل میں فرق ندكر سكے بمروہ اردو میں پہلے محص ہیں جنھوں نے ادبی تقید میں تخیل کو کلیق کی شرط اولین بتایااورشرح وسط کے ساتھ اس کی ماہیت پر بساط بحر تفتکو کی۔استعارہ تخیل کی ایجاد ہے۔ بنسی استعارے کی خلیق کی محرک ہے۔ بیدوہ قوت ہے جواشیا میں ربط پیدا کرتی ہے۔ بیقوت انسان کے لیے فطرت کاعظیم عطیہ ہے۔ خیل کے اس ضمن میں تین بنیادی الفاظ کی وضاحت ضروری ے۔ احساس، جذب اور تصور۔ ان میں اور تخیل میں فرق ہے۔ درد کی میس ، ہوا کے مجمو کے اورا مل كى بيش كوعض محسوس كيا جاسكا ہے۔ ضعب رحم اور خوف ذہن كى مختلف حالتيں ہيں جن كاتعلق جذبات سے ہے۔نظرے كزرى موكى اشياكى تصور كود من ميں لا ناتصور ہے۔ خل میں اخراع کی صفت ہوتی ہے، جبکہ تصور محض حقیقت کاعکس ہے۔ ای لیے تصور کو Mimesis اورخیل کو Imagination کہتے ہیں۔ ارسطونے Mimesis کی تعریف کو Imagination [اصطلاح استعال کے بغیراے ملانے کی کوشش کی ہے۔ وا تعیت یاامکانی صورت مال تخیل ہی کے زمرے میں ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ارسطوکی تعریف برآج بھی توجہ دی جاتی ہے۔امکانی صورت حال کارشتہ استعارے سے ہے۔ یہی وواساس ہے جس پرارسطونے استعارے کی تغییر کی ۔ لونجائنس [Longinus] استعارے کو شاعری کے لیے تز کین کا سامان

بناتا ہے، جبکہ ارسلونے استعارے کو کلام کا جو ہرکہا ہے۔ مش افرحمٰن فاروتی نے می کہا ہے کہ بہال "استعارہ تھن ایک تر یکن یاضی وصف نہیں بلکہ ایک فلسفیانہ حقیقت بن جاتا ہے۔ "(12) ہمال "استعارہ آئے چل کروکری اور ورڈ زورتھ کے ہاتھوں رومانی تو یہ امکان کے تحت میں تقدور استعارہ آئے چل کروکری اور ورڈ زورتھ کے ہاتھوں رومانی تر یک بنیاد بنآ ہے۔ ای بنیاد پرکوکری نے مغر لی تنقید کی تاریخ میں اپنا مشہور نظر بیٹر خیل پیش کر اید ہے۔ کیا اور بیٹا ہوگا کہ ایک کھیل تجربہ ہے۔ اسلواستعارے کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے:

"Metaphor consists in giving the thing a name that belongs to something else." (13)

رجد: جاد لے فرریع کی فیر مانوں تام کا اطلاق استعارہ کہلاتا ہے۔ (14) استعارے کی مثال میں ارسطو چار جیلے تحریر کرتا ہے:

- مراجازيهال كمرامواب-
- بچ ہے کہ اوڈ ی سیوس کے عمرہ کارنا ہے دس ہزار ہیں۔
  - کانے کی موارتے جان نکال لی۔
  - مشتى يانى كوكاث رى متى \_[بوطيقا، باب: 21]

الهنا، بیشنایا کمر ابونا جا نداروں کی صفت ہے۔ لیٹنا، بیشنایا کمر ابونا اندانوں کا کام ہے۔ جہاز لنگر انداز ہوتا ہے۔ یہاں لنگرانداز ہونے کو کمر ابونا کہا گیا ہے۔ یہ بیان کی خوبھورتی کے لیے استعارے کا استعال ہے۔ اوڈی سیوس کے کارناموں کی تعداد بحق یہاں دی ہزارہ دی برارے مراد کھر ت تعداد ہے۔ یکوار جان ہیں نکالتی۔ اس کا کام کا ٹاہے۔ ان ہزارہیں۔ دی ہزارے مراد کھر ت تعداد ہے۔ یکوار جان ہیں نکالتی۔ اس کا کام کا ٹاہے۔ ان طرح کشتی پانی ہیں کاٹ سیال ہوا ہے۔ ان طرح کشتی پانی ہیں استعال ہوا ہے۔ بیان کی یہ تبادل صور تی استعارہ ہیں۔ خوبھورت استعارے تراشنا ہر کس و تاکس کے بس کی بیان کی یہ تبادل صور تی استعارہ جی ۔ خوبھورت استعارے تراشنا ہر کس و تاکس کے بس کی بات نہیں۔ نے اور تادر استعارے تخلیق کرتا کوئی کسی سے نہیں سکے سکتا۔ اس کا تعلق انسان کی بات نیس سے سکتا۔ اس کا تعلق انسان کی نظری صلاحیتوں سے ہے۔ [بوطبیقا، باب: 22] ارسطو کے اس خیال کو آج تک شرد کیا جا سکا اور نظری صلاحیتیں ہوگی ۔

ر بان کا استعاراتی نظام کیوں کرمرتب ہوا؟ اس کا جواب تاریخ انسانی سے اس اولین مهد معشرور عمور استعاراتی اشارہ کی ایک معشرور عمور کیا ہے؟ اشارہ مجمی ایک

نوع کا مفروضہ ہے۔ ہماری زندگی میں مفروضے کی کیا اہمیت ہے؟ مفروضہ مجاز ہے یا حقیقت؟ بیای قبیل کا سوال ہے کہ پہلے مرفی یا پہلے انڈا۔ بتیجہ یہ ہوا کہ آدی نے فرض کرنا کی لیا۔ جب ہم نے اپنے او پر دیکھا تو فرض کرلیا کہ وہ عرش یا آسان ہے۔ یہ دیکھا تو اے فرش یا نہاں تھا وہ کہ نظر آئی تو اسے بہاڑ کا نام زمین تصور کرلیا، کہ یہ ہمارے لیے بچھائی می ہی زمین جب او فجی نظر آئی تو اسے بہاڑ کا نام دیا۔ آب روال کو دریا کہ دیا۔ ہمرشے کو ہم نے شنا شت عطاکی مفروضات کا سلسلہ دائمی ہے۔ مفروضہ جب روزمرہ کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کی استعاراتی معنوب کم ہوجاتی ہے۔ اس لیے ہم نیا استعارہ انسان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اس مضمون کے شروعاتی جھے میں، میں بے نظشے کا حوالہ دیا تھا۔ اس کا خیال ہے:

Life would be strictly unthinkable without conceptual fictions such as 'time', 'space' and 'identity' which we impose upon the world.(15)

ہم نے نہ جنت دیکھی، نہ دوز خ ۔ پھر بھی اس حوالے ہے موہوم خیالات خلق کر لیے گئے ایں۔ زندگی میں مفروضہ بار کیسے پاتا ہے؟ مفروضے کا اطلاق کیول ضروری ہے؟ Lee Spinks نطشے کے تصور استعارہ کی شرح میں لکھتا ہے:

[Nietzsche] broadens his argument by claiming that all of the concepts we employ to represent the 'true' structure of the world-such as 'space', 'time', identity', 'causality' and 'number'—are metaphors we project on to the world to make it thinkable in human terms. (16)

مفروضہ فکشن ہی تو ہے۔ فکشن اس وقت تک بے معنی ہے، جب تک ہم اسے سی مفروضے
کے تحت بامعنی نہ بنا کیں۔ ہم بری حقیقة ل کو جتنا سیجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اتن ہی مہم کیوں
ہوجاتی ہیں، کیوں کہ ہر حقیقت اپنے اندر لامحدود پہلور کھتی ہے اور بیدلامحدود پہلو ہمیشہ ہوتا
ہے۔ فاتی زندگی کوئیس سمجھ پائے تو اسے معمہ/ دیوانے کا خواب کہد دیا۔ خلا، وقت، شافت،
تعداد، تجریدی تصورات ہیں۔ بیدوہ گہرے اور عظیم استعارے ہیں جن کے بغیر زندگی کی تنہیم

اردو میں استعارے کی باہیت برغورونگراورا ظہار خیال کارواج عام نہیں۔اب اردو میں عند کا منظریات کی تفہیم وتعبیر ہے۔ آج ایک مبتدی جب تقید پڑھنایا لکھنا شروع کرنا ہے تو ال کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے میں کہ ترقی پندی کیا ہے؟ جدیدیت کیا اں است کی تعریف کیا ہے .....؟ ادب ساج کا آئینہ ہے یا تقیر حیات؟ حالال کہ ہے؟ مابعد جدیدیت کی انتقیر حیات؟ حالال کہ ادب کی ماہیت کو سمجھے بغیران تصورات کا کیا کام؟ ہمارے آج کے ناقد کو لفظ و معنی کے رشتوں برخور کے کی زحت بیں۔ وومنن کے امراراجا گرکرنے کے لیے بیسوال بیس کرتا کہ سیاق کیا ا استعارے کی اہیت کی المیت کی عدرت کس میں ہے؟ استعارے کی ماہیت کیا ے؟علامت كول كرخلق موتى ہے؟ تمثيل كابيان سے كياتعلق ہے؟ ادب من مبالغه كيول مروری ہے؟ نشان ، نقوش اور پیکروں کی کیا اہمیت ہے؟ آج کا ناقد اصرار کرتا ہے کہ شاعری مں شعریت ہونی جا ہے، لیکن وہ شعریت کے اسباب اور اس کی محتویات بر مفتاویس کرتا۔ ہارے بال خالی، شبلی ، محرحس عسری کلیم الدین احد، شس الرحمٰن فاروقی ، کو پی چندنار تک، وارث علوی شیم حفی اور قاصی افضال حسین جیسے کتنے ناقدین ہیں جوادب کی نظری اساس برسوچنے ،اطلاقی مونے پیش کرنے اوراس کے امکانات کوضابطہ تحریر میں لانے کی ہمت کرتے . ہیں۔ بچولوگ کہیں مے کہ ہم استعارے کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن استعارے کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن استعارے میں کیوں پڑنے جا کیں۔استعارے کا مسئلہ تو اہل بلاغت طے کریں،اوراستعارہ الی کوئی شے بھی نہیں کہ اس کی تعربیف یا تفہیم مشکل ہو۔ عروض وبلاغت کی کتابیں استعارے کے باب مِن حرن آخر کا درجه رکھتی ہیں۔اگریہ ہاتیں صحیح ہیں تو اپنے قار کین کا ذہن اس حرن آخر کی

طرف نقل کرنا چاہوں گا: استعارہ مجاز لغوی ہے[،] یعنی وہ ایبالفظ ہے کہ جس معنی کے واسطے بنایا گیا ہے[،] اس معنی کے غیر میں ستعمل ہوا ہے[،] مشابہت کے علاقے ہے۔ ہے[،] اس معنی کے غیر میں ستعمل ہوا ہے[،] مشابہت کے علاقے ہے۔ ہے[،] اس معنی کے غیر میں ستعمل ہوا ہے[،] مشابہت کے علاقے ہے۔

حقیقت اور مجاز کے درمیان اگر لگاؤ تثبیہ کام تواہے مجاز کواستعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ میں مشہ ہہ [وہ شے جس سے تثبیہ دیتے ہیں] کوعین مشہ [وہ جی ۔ استعارہ میں مشہ ہہ [وہ شے جس سے تثبیہ دیتے ہیں] کوعین مشہ اللہ علی ۔ استعارہ میں مشہ ہہ آوہ مناسبات شے جس کوتشیہ دیتے ہیں] قراردیتے ہیں، کین مجمی دونوں کے مناسبات شے جس کوتشیہ دیتے ہیں آ قراردیتے ہیں، کین مجمی دونوں کے مناسبات ومفات کا ذکر بھی آ جا تا ہے۔ [علم بیان وعلم عروض]/(18)

استعارے کی اس اور عی تعریفیں، ان کی چنداتهام اور مٹالیں اگر مرف آئر میں تو مضمون لکھ کر میں نے وقت ضائع کیا۔ حالی پاکل ہے کہ [ مقدمہ میں] استعارے بر صفحات سیاہ ہے۔ محدس مسمون کے فرف ] مستاز حسین [ رسالہ درباب استعاره]، مستاز حسین [ رسالہ درباب استعاره]، مستاز حسین [ رسالہ درباب استعاره] کو بی چند نار تک [ بیدی کے فن کی استعاراتی اور اساطیری بڑیں]، وارث علوی [استعارے اور فرالفظ] بھی الرحمٰی فارو تی آفعر، فیر شعراور نشر امیر افیس کے ایک مرجے میں استعارے کا نظام امیر کی زبان، دوز مرہ یا استعاره] اور قاضی افعال حسین [ میرکی شعری لسانیات] نے اس موضوع پر شاید بیار ہی تلم افحایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ادب کی اساس پر باربار بحث ہو، تاکہ جاری بنیا و کمون کے باربی باربار بحث استعارے کو ملی نہیا و کمون کے باربار بحث اور بیا حساس دلایا کہ استعارے کہ اللہ بیار ہی تاکہ بیار ہی تھید کی تعریف سے کہ استعارے کی تعنیم بند ھے کے خطوط پر بیں ہوگئی۔ چند مثالوں سے اس کا حق اوا نہیں ہوسکا۔ جس طرح زندگی ہر دوز نیالباس بدل رہی ہوگئی۔ چند مثالوں سے اس کا حق اوا نہیں ہوسکا۔ جس طرح زندگی ہر دوز نیالباس بدل رہی می کا جس میں می می دورت استعارہ بھی کہ وجن دیتا ہے۔ اس کا ہر نیاروپ تقید کو بحث اور میا ہوری کی دورت دیتا ہے۔ اس کا حق اوا نہیں ہوسکا۔ جس طرح زندگی ہر دوز نیالباس بدل رہی میں کی دورت دیتا ہے۔ اس کا حق اوا نہیں ہوسکا۔ جس طرح زندگی ہر دوز نیالباس بدل رہی میں کی دورت دیتا ہے۔ اس کا حق اور بیا ہی میں کی دورت دیتا ہے۔ اس کا حق اور بیا ہورہ ہا ہے۔ اس کا جن اور بیا ہی میں کی دورت دیتا ہے۔ اس کی دورت دیتا ہے۔ اس کا حق ایک کھی جیں:

استعادہ بلافت کا ایک رکن اعظم ہے اور شامری کوائی نے ساتھ وہ سبت
ہے جو قالب کوروح کے ساتھ۔ کنایہ اور شیل کا حال جن استعادہ ن کے
قریب قریب ہے۔ بیسب چیزیں شعری جان ڈالنے وائی جی جہاں اصل
زبان کا قافیہ تک اوجاتا ہے وہاں شامر آھیں [آھی] کی دوسے اپ ول
کے جذبات اورو آئی خیالات ممرکی کے ساتھ اوا کرجاتا ہے اور جہاں اس کا
اپنا منتر کارگر ہوتا نظریس آتا وہاں آھیں [شمی آئی کے قور سے وہ لوگوں کے
دلوں کو تغیر کر لیتا ہے۔ (19)

استعارے کو باافت کا رکن اعظم کہنا اردو میں حالی ہے قبل کسی کونصیب ندہوا۔ حالی نے بہت کہا کہ استعارے [وفیرو] ہے مدونہ لی جائے تو شعر شعر تبیر بہتا، بلکہ معمولی بات چیت ہوجاتی ہے۔ اس کلتے ہے ایک اہم سوال قائم ہوتا ہے۔ اگر یبال بات چیت ہے امعمولی کو صفف کرویں تو سوال بی بنتا ہے کہ استعارے کا مجانا تد ہے ایک ایک استعارے کی رافل ہوتی ہے تو شاعری اور بات استعارے کی رافل ہوتی ہے تو شاعری اور بات

یت بس کیا فرق ہے؟ شاعری استعاراتی نظام میں تسلسل کانام ہے۔شاعری میں استعارے ی مندیب اور شظیم کابھی خیال رکھنا پرتا ہے، جبکہ گفتگویس سلسل قائم نہیں ہویا تا۔ای لیے منتلویں وہ کہرائی پیدائیں ہو پاتی، جو کسی ادبی تخلیق کا امیاز ہے۔ یہ سی ہے کہ تفتکو میں بھی استعارے علے آتے ہیں بلین بیرک ہوتا ہے؟ ہم مفتلو میں محاورے استعال کرتے ہیں۔ عادرے کیا ہیں؟ یہ کیے تشکیل پاتے ہیں؟ یہ باتیں الگ باب کھولتی ہیں۔ تنہالفظ محاورہ نہیں بنا۔ عادرے میں کم از کم دولفظوں کا اجماع جاہیے۔ روزروز محاورہ ہے۔ اگر اس کی جگہ كباجائے كه دن دن مت آيا كرو، توروز روز كامغموم نبيس بنآ۔ اس ليے محاورے ميں روايت نے کی صلاحیت ہونی جاہیے، تا کہ استناد میں مسئلہ نہ ہو۔ اکثر محاورے استداراتی اساس پر تفكيل ياتے ہيں۔ وہ محاورے جوافعال برجنی ہوتے ہيں ان ميں ايك اسم ادرايك فعل مل كر عازى مفهوم پيدا كرتا ہے۔مثلاً "سينه پيٹ كيا، ول ميں چميد برا محے،آسان ثوث برا - تحد كوكس ی نظر کھا گئی۔''(20) کا غذتو بھٹ سکتا ہے، سینہیں۔ مٹی کا برتن نوٹوٹ سکتا ہے، آسان ٹوٹے والی کوئی شے نہیں۔ اس لیے یہ ناممکنات،استعارے ہیں،او،عسری صاحب کے بقول، ماور مے محض خوبصورت نقر ہے نہیں، بلکہ اجماعی تجربے کے مکڑے ہیں۔ بیمر بوط معاشرے کی يداداري -

عازی بہلو محاورے کا ہو یا کسی بھی لفظ کا، یہ معنی خیزی میں اس لیے مد ہے کہ مجاز کا مطلب ہی متجاوز کرنا ہے۔ استعارہ معنی کو پھیلاتا ہے۔ استعارے کی ماہیت پربلی نے پچھ بنيادى سوالات قائم كي بين:

استعارے کی حقیقت کیاہے؟

• بيكهال اوركيول كركام آتا ي؟

اس من ندرت اور الحافت كيول كر پيدا موتى عيد

كسطرح ايك بدے ہے بدادسے خيال اس كے دريع سے ايك لفظ ميں ادا

شبل نے بیسوالات اٹھا کر ذہانت کا جوت دیا ، لین اصطلاحی ادر روایی انہام وتفہم سے مث کران کی فلسفیانہ اساس تلاش کرنے سے وہ قاصررہے۔ محمد حسن عسکری اور متاز حسین اس دوحفرات ایسے ہیں، جنھوں نے اردو میں حالی کے بعد استعارے کو عام نیج سے گریز کرکے

دیکھنے کی کوشش کے۔ ان سے لیے استعارہ کوئی صنعت نہیں، جوبیان سے حسن کو چھادے۔ وہ
استعارے میں کا نکات کا مشاہرہ کرنا چاہجے ہیں۔ اس لیے متاز حسین نے انتظائی استعارہ کی اصطلاح وضع کی۔ استعارے کی رقی رنائی تعریف کے حال حضرات اس استعارے کی دیم فیم نہیں چہنے سے میں دوسرے میں رقم نہیں چہنے سے میں حسن مسکری سے ہیں کہ استعارہ انسان اور کا متات کواکی دوسرے میں رقم کرنے کا دسلہ ہے۔ یہ انسانی تج ہے کی نبول میں سے رستا ہے۔ استعادے سے انحاف زندگی سے انجاف زندگی سے انجاف زندگی

اپ ذہن کے ذریع آدی جہتوں سے ہما گنا چاہتا ہے۔ لین ذہن کی کین کا میں خود جہلت جہی ہوئی بیٹی رہتی ہے۔ فرض ہم زبان سے جو فقر وہی کہیں اس میں بحوالا ہوایا زیرد تی ہملایا ہوا تجرب یا پوری عمر کا تجرب پوشید و ہوتا ہے۔ استعار سے پوشید و ہوتا ہے۔ استعار سے الگ امل زبان کوئی چیز نہیں۔ کیوں کہ زبان خود استعار ہ ہے۔ پونکہ زبان اندروئی تجرب اور خارجی اشیا کے درمیان مناسب اور مطابقت چونکہ زبان اندروئی تجرب اور خارجی اشیا کے درمیان مناسب اور مطابقت پر اس اندروئی تجرب کا قائم مقام بنائے کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تقریباً ہرافظ ہی ایک مردہ استعارہ ہے۔ امل زبان میں ہے۔ اس لیے تقریباً ہرافظ ہی ایک مردہ استعارہ ہے۔ امل زبان میں ہے۔ اس کے تقریباً ہرافظ ہی ایک مردہ استعارہ ہے۔ امل

عسری صاحب مردہ استعارے کی بات کرتے ہیں، یعنی زندہ استعارہ بھی کوئی شے ہے۔ اصل زبان استعارہ کیوں ہے؟ ہم نے ایک رقبق شے کوئیانی فرض کرلیا۔ مفروفہ استعارے کی کلید ہے، لیکن اس میں بعض رعایتی امماظتیں بھی ہوئی جا ہیں۔ ہراستعارہ ابی اساس رکھتا ہے۔ روز مرہ الفظویا اصل زبان میں پائی محض ایک پینے یا بیاس بجانے والی بخر ہا اس میں اجتاعی انفاق ہے۔ یہی پائی جب اولی تخلیق میں استعمال ہوتا ہے تواس سے مراد زندگی ہوتی زندہ استعارہ ہے۔ ہرلفظ ایک مردہ استعارہ ہے۔ اس میں زندہ استعارہ ہے، اور استعارہ ہے، اور استعارہ ہے۔ اس میں زندہ استعارہ ہے۔ ہرلفظ ایک مردہ استعارہ ہے۔ اس میں زندہ استعارہ ہے۔ اس میں استعارہ ہے۔ اس میں روح بھونکا ہے تو ایک نیا ہرلفظ میں استعارہ ہے۔ اس میر ح ایک نیا استعارہ وجود میں آتا ہے۔ میں روح بھونکا ہے تو ایک نیا ہوائی میں کہا سے الفاظ پرکشی قدرت ہے؟ وہ الفاظ کی کفی مہرائی میں المرکی مظمت اس بات میں ہے کہا ہے الفاظ پرکشی قدرت ہے؟ وہ الفاظ کی کفی مہرائی میں المرکی مظمت اس بات میں ہے کہا ہے الفاظ پرکشی قدرت ہے؟ وہ الفاظ کی کفی مہرائی میں المرکی مظمت اس بات میں ہے کہا ہے الفاظ پرکشی قدرت ہے؟ وہ الفاظ کی کفی مہرائی میں المرکی مظمت اس بات میں ہے کہا ہے الفاظ پرکشی قدرت ہے؟ وہ الفاظ کی کفی مہرائی میں ا

الم الله الله المارية المسلمام الله الله الله المحال من المله محول معمون كوسورتك ي کا جان ال کا جان کار کا جان کار کا جان ک بائد ہے۔ اور واسکتہ قرے متاثر ہے؟ بیا تنا اہم نہیں کہ اس کے موضوعات کیا ہیں؟ اس کے ہاں روہ یا ہے۔ اس کے بیانے کیا ہیں؟ اس کا مطالعہ کتنا ہے؟ اصل و یکھنے کی چیز تو یہ ہے۔ اس کا مطالعہ کتنا ہے؟ اصل و یکھنے کی چیز تو یہ ہے۔ اس کا مطالعہ کتنا ہے؟ اصل و یکھنے کی چیز تو یہ ہے۔ المارید اور شاعری کو کتنے نے الفاظ دیے؟ اس نے کتے سے استعارے طلق کراں نے زبان اور شاعری کو کتنے سے الفاظ دیے؟ اس نے کتنے سے استعارے طلق روان المسلم المسلم كلي المسلم بانے استعاروں اور علامتوں میں اس نے کیول کرروح چھونگی؟ کتنے الفاظ اس نے زندہ ب اہلی بہلوؤں سے پا چل ہے کہ تک بندی/ قافیہ بیائی اور معنی آفرین یا تخلیقی وفور میں کیا

در قنس یہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض ول میں ستارے اتر نے لکتے ہیں

الدجرے کی مہرئی ترکیب ہے۔ بیرات کا بھی استعارہ ہوسکتی ہے اور مایوی کا بھی۔ یہاں ستارے زندگی کی رمق اور حوصلے کا استعارہ بن کئے ہیں۔منطقی معنی میں ول کے الدرستارے نہیں ساسکتے۔ یہ بیان کا حسن ہے۔ یہ لیقی منطق ہے۔ یہی استعارہ ہے۔ ہرنیا استدارہ زندگی کا ایک نیا تجربہ ہے۔شاعری تجربے سے بنتی ہے اور تجربہ جب استعارے میں ڈھلتا ہے تو معنی کی دنیا آباد ہوتی ہے۔لفظ ومعنی کی کشاکش تواز لی ہے۔لفظ ایک سمندر ہے۔ ال كاندراك كائنات بند بولفظ كنيية معنى كاطلسم ب

وبسخبية معنى كاطلم ابن كو تحجي

جولفظ کہ غالب مرے اشعار میں آوے

طلسم سانپ کی اس تصویر کومجی کہتے ہیں، جوفز انوں اور دنینوں پر حفاظت کی فاطریناتے ہیں۔ کو باطلسم اس شعوری کوشش سے عبارت ہے جو خزانوں تک رمائی کونامکن بنادے۔کلام غالب میں معنی کوفل رکھنے یا قاری کی رسائی ہے محفوظ رکھنے کاطلسم [شعوری کوشش]" لفظ" ہے کہ بہی معنی تک رسائی کو نامکن مناديما ہے۔ "....قاضى جمال حسين/(23) لفظ مخبية معنى كاطلسم كول ب?اس مسسندركى كالمهرائي اوركيرائي كول ي: سمندرکی ته میں سمندر کی تھین تہ ہیں ہے صندوق ..... مندوق میں ایک ڈیمامیں ڈبیا مِن ڈیما ..... من كتخ معاني كي تحسين ..... وہ مسیں کہ جن بررسالت کے در بند این شعاوں میں جکڑی ہو گی كتني سجى موكى! (بەمندوق كيول كركرا؟ ندجائے کس نے چرایا؟ ہارے بی ہاتھوں سے مجسلا؟ ميسل كركرا؟ سمندری دیس..... مرکب؟ مینہ ہے ملے میشہ ہے بھی سالہاسال سے پہلے؟) اوراب تک ہے مندوق کے گرد لفظول كى راتون كا يبرا ....و ولفظول كي راتيس جود ہوں کے مانند ..... یانی کے اسدار دیووں کے ماند! بيلفظول كي راتين سندري ديس توسي نبيس بي مرایخ لاریب پهرے کی خاطر

و ہیں رینگتی ہیں

ثب وروز مناسب

مندوق کے چارسوریگلی ہیں سندرکی تہ ہیں!

بهن سوچتا مول

· مجمعی بیدمعانی کی پاکیزه صبحول کی پریاں

رہائی کی امیدیس

اینے غواص جادوگروں کی

صدائیں سنیں گا؟ [سندرک ته میں ان-م-راشد]/(24)

نظمہم کوں ہوتا ہے؟ معنی ہردم پھل کیوں جاتا ہے؟ ایک پہلوختم نہیں ہوتا کہ دس ماضر ہوجاتے ہیں۔ مال درگا کی طرح لفظ کے دس ہاتھ ہوتے تو بھی کوئی بات نہتی۔ اس کوتو بھی کوئی بات نہتی۔ اس کوتو بھی درگا ہوتے ہیں، اور معنی کی طلسمی انگوشی کس ہاتھ کی انگلی میں ہے، کسی کوئیس معلوم۔ مال درگا مکراری ہے کہ قاری متن میں تخلیل کیوں نہیں ہوجاتا!!!

استعارہ لفظ کے اسرار دریافت کرنے کانام ہے۔ اس دریافت کی بنیاد مشابہوں پرے۔ فن کارمناسبت پیدا کرنے کے لیے رعایتوں کا استعال کرتا ہے، جواب اندر دو پہلو رکتی ہے۔ لفظی اورمعنوی۔ ' رعایت معنوی اکثر براو راست استعارہ ہوتی ہے۔ رعایت لفظی استعارے کا التباس پیدا کرتی ہے۔ ' (25) تلازے استعاروں کو قابل تو شیح بناتے ہیں۔ استعارے کا التباس پیدا کرتی ہے۔ ' (25) تلازے استعاروں کو قابل تو شیح بناتے ہیں۔ اس لے رعایتوں کا انکشاف شرحیات میں ایک مستقل باب ہے۔ مضمون اور استعارے میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے مفہوم میں وسعت رعایتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی رعایتیں جتنی ہوں گی، عراری آئی ہی آئے گی۔ مضمون اور استعارہ، دونوں ایک ہی شے بیں۔ زندگی ایک موضوع ہے۔ استعارہ استعارہ استعارہ استعارہ استعارہ استعارہ استعارہ استعارہ اس مضمون میں چنگاری مجردیتا ہے۔ استعارہ اس مضمون میں چنگاری محردیتا ہے۔ استعارہ اس مضمون میں چنگاری محردیتا ہے۔ استعارہ آئی مضمون میں جنگاری محردیتا ہے۔ استعارہ آئی میں خراز ہیں:

استعارے کے باب میں مغربی مفکرین نے بہت لکھا ہے۔ ان کے علی الرغم المائم ماری شعریات میں استعارہ اتنا اہم نہیں۔ استعارے کی جگہ ہمارے یہاں [یعن سنکرت شعریات میں بھی اور عربی فارسی شعریات میں یہاں [یعن سنکرت شعریات میں بھی اور عربی فارسی شعریات میں

مجى مضمون كومركزى مقام عامل ہے-(25)

ہمارے بیبان بیدخیال شروع عی سے عام رہا ہے کداستوارہ شاعری کا جوہر ہے۔۔۔۔۔۔[یدوو] طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم آیک عی معنی کوئی طریقے ہے۔۔۔۔۔۔[یدوو] طریقہ ہے رائقی میر] کا زمانہ آتے آتے استعارے کی حشیت سے بیان کر بحتے ہیں۔میر[تقی میر] کا زمانہ آتے آتے استعارے کی حشیت مضمون کے تصور میں اس طرح ضم ہوگئی تھی کہ اس کا الگ سے ذکر بہت کم ہوتا تھا۔(27)

جب مضمون اور استعاره الگ الگ چزی جی تو باجم ضم کیول جوئ جمارے یہال جب بہ فیال شروع بی سے عام رہا ہے کہ استعاره شاعری کا جو ہر ہے تواس کی جگہ مضمون کو مرکزی مقام حاصل کیے جوا؟ قاروتی صاحب نے اس کی دجہ بیان نہیں گا۔ مشکرت شعریات کا معالمہ عزر بہرا یکی پرچھوڑ ہے۔ اردوشعریات جس استعارے پر بحث کی صورت حال یعنی وی ہے جوقاروتی صاحب نے بیان کی۔ یعنی جا کی اولین تقید [ تذکرے] نظری میاحث سے خالی ہے۔ ادب جی ایک ڈسپلن کی حیثیت سے تقید کوئم نے مغرب سے میاحث سے خالی ہے۔ ادب جی ایک ڈسپلن کی حیثیت سے تقید کوئم نے مغرب سے مستعارلیا۔ ولی کاشعر ہے:

راو مضمون تازہ بند قبیں تاقیامت کھلا ہے باب سخن

ہے۔ ہم آج کا کوئی ادیب استعارہ استعال نہیں کرتا تو یہ زندگی سے فرار ہی نہیں، بلکہ خود باشای ہمی ہے اور فطرت کی عظیم نعمت کی تاقدری بھی۔ اگر کسی ساج میں استعارے طاق نہیں ہورہ ہیں آواس کا مطلب اس کی حسیت کو گھن لگ چکا ہے۔ اس کے داخلی ڈھانچ کو کسی فقیر کی بدو عایا کسی مہمان رقی کی شراپ لگ گئی ہے، اور اس کا ہر فرو بیار ہے۔ عکری صاحب نے کہا تھا کہ استعارے کی پیدائش کا عمل وہی ہے جو خواب کی پیدائش کا ۔ (29) خواب کے لیے نیند شرط فیا کہ استعارے کی پیدائش کا وہی ہے دیند شرط نہیں، کی جو خواب کی پیدائش کا ۔ (29) خواب کے لیے یقینا نہیں، کی سات جس دنیا میں خواب سے ذیادہ لوگوں کو نیند پیاری ہو، وہاں استعارے کے لیے یقینا فیل کسی جس دنیا میں خواب کا جدل نہیں بن عتی۔ تو کیا خطرے کی گھروں کی خوشبونہیں مل سکتی، اس طرح 'حقیقت' بھی خواب کا بدل نہیں بن عتی۔ تو کیا ہمیں پھر جگل کی طرف پائٹنا چا ہے؟ آج نہ وہ قیس ہے، نہ وہ صحرا۔ نہ وہ شیر بین ہمین ۔ تو خواب بی ہمیں پھر جگل کی طرف پائٹنا چا ہے؟ آج نہ وہ قیس ہے، نہ وہ صحرا۔ نہ وہ شیر بین ہمین و خواب بی ہمین کی جو خواب بی ہمیں کی جو بھی یہ دو وہ سے ۔ اگر یہ خواب ہے تو خواب بی ہمیں مئی کا جمید سے معلوم:

(تخلیق جخیل اور استفاره ، معنف: معید رشیدی ، اشاعت: 2011 ناشر: عرشیه بهلی کیشنز ، تی دیلی )

- (1) نیاش احمہ وجیبہ، تید ہول کے مزار پر[افسانہ]، مطبوعہ: جدیدادب، شارہ:14 جنوری تا جون 2010]، جرمنی، مدیر: حیدر قریش، ص:226
- (2) انتظار حسین، بکرم بیتال اور افسانه، مشموله: علامتوں کا زوال ، 1983 ، بی دہلی: مکتبه جامعه لینند میں: 123
  - (3) وبإب اشرني، قديم مغربي تنقيد، 2010 ، د بلي: ايجويشنل پباشنگ باؤس من: 29
- (4) ملك اشفاق، افلاطون: حيات، قلسفه اور نظريات، 9 0 0 2، لامور، پاكتان: بك بوم من: 100
- (5) كليم الدين احمد، قديم مغربي تقيد، 2004 [ دومراايديش ] ، لكنو: الريرديش اردواكادي، ص: 14
- (6) محمد حسن عسكرى، مجموعه محمد حسن عسكري، 1994، لا مور، پا كستان: سنگ ميل پېلې كيشنز، ص:980
  - (7) محمد إدى حسين ، مغربي شعريات، 1968 ، لا بهور، پاكستان: مجلس ترتى ادب بص: 345
- (8) Aristotle, On The Art Of Poetry, Translated by Ingram Bywater, 1959, London, Oxford University Press, PP:85-86
- (9) خواجه الطائب حسین حالی، مقدمه شعروشاعری، مرتبه: وحید قریشی، 2002، علی گژهه: ایجیشنل کب بادس من: 114
- (10) S.T.Coleridge, Biographia Literaria, 1973, Edited with his Aesthetical Essays by J. Shawcross, Volume: I, Chapter: xiii, Oxford University Press, P:202.
- (11) خواجه الطاف حسين حالي، مقدمه شعروشا عربي، مرتبه: وحيد قريشي، 2002 على گرهه: ايجيشنل يک بالاس من: 113
- (12) ارسطور شعریات مترجم بنمس الرحمٰن فاروتی ، 1998 تیسرا او پیش منی دالی: تو ی کونسل است فروغ اردوزیان مس:30

- (13) Aristotle, On The Art Of Poetry, Translated by Ingram Bywater, 1959, London, Oxford University Press, PP:71-72

  1959, London, Oxford University Press, PP:71-72

  الرحمن فاروتی الرحمن فاروتی 1998 تیسرا الحریش آئی دیلی:قومی کونسل (۱۵) ارسطو،شعریات،مترجم: 108:
- (15) Lee Spinks, Friedrich Nietzsche, 2007, Noida, U.P.: Routledge, P:42
- . (16) Lee Spinks, Friedrich Nietzsche, 2007, Noida, U.P.: Routledge, P:38

(17) مش الدين فقير، عدائل البلاغت، مترجم: المام بخش صهبائی ،سال اشاعت: ندارد، للعنوّ: نشي نول كشور م با

(18) وْاكْرْ مِجِيبِ الرَحْنَ بِمُلَم بِيانَ وَلَمْ عُرُوشَ ، 1981 [ دوسراا فريشَ ] ، كلكته: عثمانيه بك وُبو م (19) خواجه الطاف حسين حالي ، مقدمه شعروشاعري ، مرتبه: وحيد قريشي ، 2002 ، على گرهه: الجويشنل

(19) خواجه الطاف يان حاق متعادمه معروس بك ماؤس، ص:212

بيب المستفين شيل فيماني شعراميم [جلد جهارم]، 7000 وطبع جديد]، اعظم كره: دارالمصنفين شيلي (20) اكثري من 38:

(21) الفياء (21)

(22) محرصن عسكرى، مجموعه محرحسن عسكرى، 4 9 9 1 ، لا مور، پاكستان: سنك ميل ببلي كيشنز، سن 196:

(23) قاشى انضال حسين تجرير اساس تنقيد، 2009 على گڑھ: ايجويشنل بک ہاؤس مِس: 4

(24) ن-م -راشد، كليات راشد، 2004 ، د بلي: كتابي د نياب ص : 450-452

(25) مم الرحمٰن فاروقی شعرشور انگیز ، 2006 تیسراا ڈیشن ] بنی دہلی: قومی کوسل برا نے فروغ

וננוניושים:61

(26) اليناس:18

(27) اليغابص ص: 61-60

(28) محرصن مسكري، مجموعه محمد صنعسكري، 1994 ، لا مور، پايستان: سنك ميل ببلي كيشنز، ص: 200

(29) الينابس:196

## فرائد ادب اور لاشعور

### لاشعور - فرائد ہے بل

جس طرح بارش کا برسنا ایک اتفاتی وقوت بین، بلکه ایک طویل جغرافیا کی عمل کے متبع میں سیاہ گھٹا کیں آتی ہیں اور بارش کا پہلا قطرہ جرائت رندانہ سے کام لے کرسوگی دھرتی کوجل گھل کر دیتا ہے، کچھائی انداز پر علمی نظریات کا فروغ ہوتا ہے۔ جس طرح بارش سے پہلے ہوا میں نمی ہوتی ہے ای طرح ایک خصوص نظریے کے باضابط مدون ہونے سے بہت پہلے مختلف افراد کی ہم وق ہے ای طرح ایک خصوص نظریے کے باضابط مدون ہونے سے بہت پہلے مختلف افراد کی تحریروں میں وہ منتشر منتشر بھرا ملتا ہے۔ یوں غیر محسول طور پر اس کی بازگشت افکار اور اذبان میں رہتی ہے۔ جو اس تصور سے وابستہ تمام امکانات کا جائزہ میں رہتی ہے۔ جب ہیں ایک ایک ہس جہ جو اس تصور سے وابستہ تمام امکانات کا جائزہ میں رہتی ہے۔ جب ہیں ایک ہس جن کر اسے ایک باضابط نظر سے کی صورت میں اہل علم کے سامنے چیش کرتی ہے۔ سائنس کی چند اتفاتی ایجادات اور بعض دیگر استثنائی متالوں سے قطع کے سامنے چیش کرتی ہے۔ سائنس کی چند اتفاتی ایجادات اور بعض دیگر استثنائی متالوں سے قطع سے نظر سے کیلیے بیشتر صورتوں میں صحیح نظر آتا ہے۔ افکار واذبان میں اس بھرے بھرے بھرے مواد کے نظر سے کئے کہ مدارج کی لائسلاٹ لاوہئی (Lancelot Law Whyte) نے اپنی تالیف نظر سے کئے کے مدارج کی کانسلاٹ لاوہئی (Lancelot Law Whyte) نے اپنی تالیف

"The Unconscious Before Frued" میں یوں نشان دہی کی ہے:

''نقورات کی تاریخ میں ہمیں ایک خاص نوع کے توع کی مشابہت نظر آتی ہے۔ بالعوم ایک ابتدائی دور الیا ہوتا ہے جس میں ایک مواد سے ملتی ہے۔ دومرے دور میں وہ ایک موضوع کی حیثیت اختیار کرجا تاہے، جس کا مظاہرہ بحث مباحثوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک اور مرحلہ بھی آتا ہے۔ جس میں وہ واضح طور سے اثر پنر برنظر آتا ہے۔ علاء وازیں تصورات کے اثر است میں کی بیشی کا چکر بھی چاتا رہتا ہے۔ چانچ بعض اوقات ان کے اثر است میں کی بیشی کا چکر بھی چاتا رہتا ہے۔ چانچ بعض اوقات ان کے اثر است میں کی بیشی کا چکر بھی چاتا رہتا ہے۔ چنانچ بعض اوقات ان کے

فروق میں رکاوٹ ہی تیس ڈال جاتی کھکے شعوری یا لاشعوری طور ہے انسی دیا روپ دینے کی سمی مجمی کی جاتی ہے۔ انگ

مواس ہے بل بھی بعض مستفین نے اس امر پر زور دیا تھا کہ ال مور فرائد کی دریافت نہیں اور نہ بی ہا ورکرتی ہے)
ہیں اور نہ بی ہے اصطلاح اس کی وضع کردہ ہے (جیسا کہ اکثریت ابھی تک یکی ہاورکرتی ہے)
ہیکہ بید تصور اور اصطلاح دولوں فرائد سے پہلے تحریم میں آپکی تھیں لیکن لائس لاٹ کی محولہ ہالا سما اس بنا پر بہت زیادہ ابھیت افتیار کرجاتی ہے کہ اس میں کمال محنت اور تحقیق وجتجو سے وہ تمام حوالے یکیا کر دیے مجھے ہیں جن میں لاشعور کے تصور کی ہازگشت سی جاسکتی ہے۔ بہی نہیں بلکہ اس نے خود بھی ہارکیٹس (Margetts) کی اس دائے سے اتفاق کیا ہے کہ:

" طاوع تہذیب سے ہی انسان اس حقیقت سے کی نہ کی مدتک آشنار ہا ہے
کہ بیدار شعور سے ہٹ کر بھی وہنی کارکردگی ہوتی ہے، چنا بچہ اس امر کی تو یُت کے لیے ہندووں کی ایشد اور قدیم ہندی اور بی انی تہذیبوں کے علاوہ دیگر تہذیبوں سے بھی اس توع کا مواد دستیاب ہوسکتا ہے۔ پی جیس بلکہ قدیم اور جدید عہد ناموں کے علاوہ افلا طون ، دانتے ، سرواس اور شیک بیئر کی تحریوں سے بھی اس کی تغییم آشکار ہوتی ہے۔ " ہے

جہاں تک الشعور کی دریافت کا تعلق ہے، تو النس لاٹ کے بقول دریافت کا بیٹل 1700 کے جاری کی الشعور کی درمد ہوں پر محیط ہے۔ جمقیقات سے بیامر پائے جبوت کو بھی چکا ہے کہ جرمنی، الگلینڈ اور فرانس ہیں کم از کم پچاس ایے مقر اور اہل تلم طبح ہیں جن کی تحریوں میں مالوں ہیں الشعور کی وجود ہا ہے کہ الشعور کی وجیافت کے ممل کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ ان دوسو سالوں ہیں الشعور کا وجود ہا ہے کردیا گیا تھا۔ انیسو سے صدی ہیں تو صرف اس کے فکیلی مناصر دریافت کے محیے کے انس الشعور کی ہے اس و مرف اس کے فکیلی مناصر دریافت کے محیے کو انس الٹ نے اس ولیپ حقیقت کی نشاندہی بھی کی ہے کہ الشعور کی دریافت کے محیے کا م کا کوزیادہ جرچا نہ ہوالین انہیت میں وہ کی لحاظ سے کہ ترمیس نہ کی کہ الشعور کی اصطلاح کا تعلق ہے تو اس کے بقول conscious کے جہاں تک شعور اور الشعور کی اصطلاح کا تعلق ہے تو اس کے بقول inwardly sensible or aware شعور استعال کے دامور نساستعال کے انس نا 1690 self-conscious میں مرتب استعال کے دور اس کے ناور 1690 self-conscious میں مرتب استعال کے دور اس کی تعلق میں مرتب استعال کے دور اس کی تعلق میں مرتب استعال کے دور اس میں مرتب استعال کے دور اس کی تعلق میں مرتب استعال کے دور اس میں مرتب استعال کے دور اس میں مرتب استعال کے دور اسٹور کی اصور کی اصور کی دور استعال کے دور استعال کے دور اسٹور کی تعلق میں مرتب استعال کے دور اسٹور کی دور اسٹور کی دور استعال کے دور اسٹور کی دور استعال کے دور اسٹور کی دور اسٹور کی دور استعال کے دور اسٹور کی دور کی دور اسٹور کی دور کی دور اسٹور کی دور اسٹور کی دور کی دو

مے \_ جرمنی میں بیالفاظ عجرمنی میں آج کے مروج مفہوم میں لاشعور 'Unbewusstsein' شعور 'Bewusstlos' ملی مرتبہ 1776 میں ای - طائنر (E. Platner) نے استعال کیے تھے۔ ای دور میں کوئے معیلر ، هیلنگ نے 1780 اور 1820 کے دوران میں ان کے استعمال کومتیول بنا دیا۔ جب کہ انگریزی میں 'unconscious' مہلی مرتبہ 1750 میں استعال کیا گیا۔ افھارہ مو عیسوی کے بعد ورڈ ز ورتھ اور کولرج کی تحریروں میں بیلفظ عام استعمال مور ما تھا۔ کو 1850 کے ید دونوں الفاظ جرمنی میں بکٹرت استعمال مور ہے تھے۔ای دور میں الکلینڈ میں بھی ان کا رواج ہور ہا تھالیکن فرانس میں اس وقت تک بیلفظ ٹامعلوم تھا۔امیل (Amiel) نے عالیًا مہلی مرتبہ 'inconscient' کا لفظ 1860 میں استعال کیا۔ اس وقت تک بیلفظ اسے انفرادی مغہوم سے عارى صرف جرمن رّاجم مين نظرا تا تعا- 1862 مين مطبوعه ايك فرانسيى لغت مين مملى مرتبه به لفظ 'بہت کم استعال ہونے والے کے مغہوم بین شامل کیا عمیااور کہیں 1878 میں 'Dictionnaire De L, Academic Francaise' میں اس لفظ کو بھی مکم مل سکی ہے ہوں ہم د یکھتے ہیں کہانانی ذہن نے صرف شعور سے الشعور کے لفظ تک سینے کا فکری سنر 130 برسول میں طے کیا۔ ویسے لانس لاٹ کی تحقیقات کے مطابق لاشعور کی تنہیم کےسلسلے کا آغاز بونانی طبیب اور تجرباتی عضویات کے بانی حملن (Galen) (Galen) سے کیا جاسکتا ہے۔اس کے بعدے اس نے بیاساء گوائے ہیں: پاطینس ،سینٹ، آکسفین ،سینت تھامس، آئینس ، دائے، مانتين ، سرونش ،شيكىدير، دُسكارش ، پاسكل ،سپيورا ، سرتفامس براؤن ، بنري مور، جان ملنن ، جان ڈرائڈن، ردسو، ڈیوڈ ہار ٹلے، ہیوم، کالٹ، فشنے ،میسمر ،فیلنگ، گوینے ،هلر، وغیرہ۔ ڈاکٹرمجمہ اجمل نے اس کتاب پرتبعرہ کرتے ہوئے جہاں اسے دل کھول کرمراہا اور بیلکھا ہے: "يركاباس باثرتار كى كے بارے ميں ہے جس كيكن سے كى مرفى جنم لتي ہے۔" وبال مداعتراض بحي كما:

"و بینی نے ماسو (Massow) ، ہارث مان (Hartmann) ، اوراس کے مقلدین کا حوالہ بیاں میدان میں تحقیقات کر چکے ہے۔ کے مقلدین کا حوالہ بین دیا ، حالا نکہ بیاس میدان میں تحقیقات کر چکے ہے۔ ماسو نے تاریل افراد اور بالخصوص تخلیق کاروں کے بارے میں جو کام کیا اور ماس طور سے احتیاجات کی تدریخ پر اس کا نظریہ و بیٹی کی کتاب میں پیش خاص طور سے احتیاجات کی تدریخ پر اس کا نظریہ و بیٹی کی کتاب میں پیش

كي مح اندازنظر الحلى طور يرجم آبك نظر آتا بـ "؟

کی صدیوں پرمیط ان ناموں میں ہر ذہن اور شعبہ علم سے وابسة حضرات لیتے ہیں۔
فیرضر دری طوالت سے احترازی بنا پر شاتو یہ فہرست اساکھ ل ہے بندان تحریوں سے احتران میں سے بعض مفکرین نے تو الشعور کا نام لیے بغیر بی کچے کہا ہے جس سے ہم آج دائف ہیں، لیکن ان متعدد اسا سے جو جرشی فرانس انگستان اور دیگر بور پی ممالک کے شعر، کم از کم اتنا تو نابت ہوجا تا ہے کہ الشعور کا تصور پہلے اپنی ابتدائی اور بعد ازاں تدریجی ارتقائی صورت میں بورپ کئی نامور اہل آلم کی تحریروں میں بوئے گل کی طرح منتشر رہا ہے۔
سر ہویں صدی کے اخترام تک بہی حالت رہی لیکن اٹھاں ہویں صدی اور اس کے بعد انہوی صدی میں لاشعور کا تصور واضح تر ہوتا گیا۔ اس شمن میں لائس لاٹ و ہٹی کا تجزیبہ ہو۔

" افغار ہویں صدی اور انیسویں صدی بیں لاشتوری ذہن کا تصور جن ووخطوط مرنثو دنما یاتا رما،ان کا جداگانه مطالعه کیا جاسکتا ہے۔ویسے بعض اہل قلم کی تح میدول میں ان رجحانات کا احتزاج مجمی ملتا ہے۔ان میں سے پہلا رجحان تو مغصل كوائف اورتغصيل موادكا سائنفك مطالعه تعا-اس صورت ميس شعوري زندگی واضح طور برمعلوم حقائق کی روشی میں فرد کے لاشعور وی اعمال کامخاط مطالعه كياجاتا تقار يول تجميه كديدمطالعه كويا اوركياجاتا تقاريد نفسات ك سائنس کا راستہ تھا اور اس رائے کے لا تعدادر ہروؤں میں سے بینام نمایاں حثیت کے مال میں: لیمنیز (Leibniz)، کانٹ (Kant)، ہربرث (Herbart)، بینک (Benecke)، ونث (Wundt)، میمللنن (Hamilton)، باذرسلے (Maudsley) نشو اور اس (Lipps) ... دوسرے ماستوں کے مسافروں نے بیک جنبش قلم لاشعوری اعمال سے وابست عموی خصائص کی شاعت مرز در دیا۔ بدلاشعوری موال بحیثیت مجموی انسانی ذہن كے بھی ہوسكتے تے اور فطرت كے بھی۔اى طرح بحيثيت نوعيت بدانفرادى می ہوسکتے تے اور اچھا میمی قلنے میں اس انداز نظر کی اہم رین مثالیں ميك معليك مشاين بار وفيشے اور غالبًا وان بارث من كے يهال من إلى الى انصوں نے قدم قدم پرعل واستدلال کی بیسا کھیاں تھائے کی بچائے بید خطر نامعلوم میں کود پڑنے کی جرائے کا مظاہرہ کیا۔ " 8

کو الشور ہے وابستہ ان فلسفیانداور نفسیاتی مباحث کا مطالعہ خالی از ولچسی تبیس لیکن اپنے موضوع کی حدود میں رہے ہوئے اگر اس عہد کے چار نمایندہ شعرا کوئے بھیلر، ورفی زورتھ اور کولرج کا مطالعہ کریں تو اس دلچسپ حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ فرائنڈ سے بہت پہلے اپنے شاعراند وجدان اور حساسیت ہے انھوں نے الشعور سے مجری ہم تھی کا جوت ویا۔ان میں سے اقول الذکر دوجر من ہیں جب کہ موخر الذکر انگستان کے۔ان کی تخلیقات 1770 سے 1830 کے درمیانی عرصے تک ہیں۔ورڈ زورتھ "The Prelude" میں رقم طراز ہے:

"میری دانست میں لاشعورس سےمواملت کا ایک انداز ہے۔" ع

کولرج شاعر ہونے کے علاوہ ادبی نقاد اور سب سے بڑھ کر ہے کہ ایک فلاسنر بھی تھا۔
ورڈ زورتھ کے ساتھ مل کراس نے انگریزی ادبیات میں رو مانی دبستان کی بنیاد رکھی۔کولرج کی
تحریروں سے بیمیاں ہے کہ وہ لاشعور کے تصور سے پوری طرح سے آگاہ ہی نہ تھا بلکہ کوسے
اور مبلر کی مانند فنکا رانہ تخلیق میں شعور اور لاشعور کے لطیف اور لہر در لہر ممل کو بھی تتلیم کرتا تھا۔
چنانچہ اس کے بقول:

"مرفن پارے میں خارجیت اور واخلیت کا احتراج ملتا ہے، چنانچہ لاشعور میں شعور نفوذ کرنے کے بعد پھراس میں اظہار یا تا ہے۔"

وتخلیل کے دھندلکوں میں جنم لیتی زندگی کا ساعالم اور شعور کی وہلیز مر... "104

یہاں برواضح کردینا ضروری ہے کہ کولرن کی تحریوں میں جدید نفسیات کے کی تصوارت اپنی ابتدائی خام یا جمل صورت میں ملتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر نقادوں کے مقابلے میں کولرج میں زیادہ مجرائی تی۔اس فلے کا رچا ہواشعور تھا اور وہ جرمن فلاسٹروں سے خصوصی طور سے متاثر بھی تھا۔ فلنفے نے اس کے تحلیلی ذہن کو مزید جلا بخشی اور یوں جدید نفسیات ہے کہیں ہیلے اس نے آج کے مہا حث کی واغ تیل ڈالی۔ چنا نچیخیل پراس نے جو پھو کھا وہ آج کے کی نفسیات راس نے جو پھو کھا وہ آج کے کی نفسیات دال کے قلم سے نکلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تھا تو وہ رو مائی تقید کا علم بردار محر فی الیں۔ ایس نفسیات دال کے قلم سے نکلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تھا تو وہ رو مائی تقید کا علم بردار محر فی الیں۔ ایس نفسیات دال کے قلم سے نکلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تھا تو وہ رو مائی تقید کا علم بریرٹ ریم الی نفسیاتی نقاد تی ہیں بلانفیاتی نقاد تی نہیں بلکہ ہریرٹ ریم کے خیال

استہال کیا تھا۔ الماس نے سب سے پہلے یہ محسوں کیا کہ خیل کا مر پہمہ لاشعور سے پھوقا ہے۔ ہلہ ہجیب ہی معلوم ہولیکن یہ حقیقت ہے کہ کولرج میسمر بزم کے نظریے کے بانی میسمر سے بہت متاثر تھا۔ ای طرح اس نے خوابوں کی لاشعوری کی کارکردگی کا بھی خصوص تذکرہ کیا ہے۔ ہلاور سب سے بڑھ کریہ کہ وقک نے اپنے جس نظریے کو اجتماعی لاشعور سے موسوم کیا ہے۔ ہلاور سب سے بڑھ کریہ کہ وقک نے اپنے جس نظریے کو اجتماعی لاشعور سے موسوم کیا اس کی ابتدائی صورت بھی اشارات کے روپ میں کولرج کی تحریروں میں دیکھی جاستی ہے۔ 14 کو سے ایک ابتدائی صورت بھی اشارات کے روپ میں کولرج کی تحریروں میں دیکھی جاستی ہے۔ 14 کر سے سے کر سے ایک عہد ساز شخصیت تھی۔ وہ بنیا دی طور پر تو شاعر تھا لیکن فلنفے سے لے کر سائنس تک اس کی دلچیدوں کا میدان بہت وسیع تھا۔ ہر شعبے میں اس نے اپنی انفراد میت کے جو ہر دکھائے اس لیے لائس لائٹ و ہٹی کے الفاظ میں:

"امنی کے تناظر میں اس کا مطالعہ کرنے ہوجاتا ہے، اور اس پرکوئی تعجب ہمی نہیں ہوتا، کہ روبائی شعراکی بائد اسے بھی لاشعوری وہنی عوال کی کارفر مائی کا شدت سے احساس تھا... بیشعور اور لاشعور کو تا قابل تشیم بیجھے ہوئے آھیں ایک ہی وہ ہے کے دو پہلو بھتا تھا... وہ ایک تخیل کو تخد بھتا تھا۔ اس نے روقر کے تام اپنے ایک مکتوب میں اسے فالعی فطرت قرار دیے ہوئے اس امر پر زور ویا تھا کہ اس کی کارکردگی فیرارادی ہوئی ہے۔ بلکہ بیاتو ہماری قوت ارادی کے بیکس بھی کام کرتا ہے۔ تقریباً لاشعوری طور پ—اس ہماری قوت ارادی کے بیکس بھی کام کرتا ہے۔ تقریباً لاشعوری طور پ—اس کی تمام تحریوں میں اس انداز کی بازگشت کمتی ہے... اس کے اس انداز نظر سے وہ تاثر میا تاشعوری کو تے ہوئے اس انداز نظر انتظر سے وہ تاثر ہوکر فاؤسٹ کے دومرے صفی تحریک کرتے ہوئے اسے لاشعور سے گہری دی ہوکر فاؤسٹ کے دومرے صفی تحریک کرتے ہوئے اسے لاشعور سے گہری دی ہوگر فاؤسٹ کے دومرے صفی تحریک کرتے ہوئے اسے لاشعور سے گہری دی ہوگر فاؤسٹ کے دومرے صفی تحریک کرتے ہوئے اسے لاشعور سے گہری دی ہوگر فاؤسٹ کے دومرے صفی تحریک کرتے ہوئے اسے لاشعور سے گہری دی ہوگر فاؤسٹ کے دومرے صفی تحریک کرتے ہوئے اسے لاشعور سے گہری دی ہوگر فاؤسٹ کے دومرے صفی تحریک کرتے ہوئے اسے لاشعور سے گہری دی ہوگر فاؤسٹ کے دومرے صفی تحریک کرتے ہوئے اسے لاشعور سے گہری دی ہوگر فاؤسٹ کے دومرے صفی تحریک کو تو ہوئی کے دومرے اسے کا تو تاثر ہوگر فاؤسٹ کے دومرے صفی کا تحریک کرتے ہوئے اسے لاشعور سے گہری دی ہوئے کی کام کرتا ہے۔ اس کے اس کام کرتا ہے۔ اس کی تحریک کی تحریک کرتے ہوئے کے کہ کہ کو کوئی کوئی کے کام کرتا ہے۔ کوئی کوئی کرتا ہے۔ کوئی کوئی کوئی کوئی کرتا ہے۔ کوئی کوئی کی کرتا ہے۔ کوئی کرتا ہے کوئی کوئی کرتا ہے کرتا ہے۔ کوئی کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کوئی کی کرتا ہے کرتا ہوئی کا کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہوئی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہوئی کوئی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہوئی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہوئی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہے کرتا ہوئی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہوئی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہوئی کرتا ہے کرتا ہوئی کرتا ہے کرتا ہوئی کرتا

اسے الاسور کے موضوع پراس کے لاتعداد اقوال میں سے صرف ایک نقل کیا جاتا ہے، کیکن الاسعور کے موضوع پراس کے لاتعداد اقوال میں سے صرف ایک نقل کیا جاتا ہے، کیکن اس سے اس امر کا انداز ہ لگانا دشوار نہیں رہتا کہ وہ انسانی زندگی میں لاشعور کو کتنی اہمیت ویتا تھا:

"انسان متقلاً حالت شعور من نہیں روسکا۔ اے لاز ما خود کو لاشعور کے

حوالے كرنا موكا كيونك وين اس كى جرب ك

فیلر، کوئے کا کہرا دوست تھا اور اپنے وقت کا اہم ترین شاعر اور ڈرامہ نگار۔اس نے جدید نفسیاتی تحقیقات سے بہت پہلے آزاد تلازمہ کل (free association) کی اہمیت کو بجد لیا تھا۔ چنانچہاس نے اپنے ایک دوست کو یہ تھیدت کی کہ تنقیدی استدلال کے جبر سے خیل کو آزاد

كرائے كے ليے آزاد تلازمه كاطريق اپنانا جار، اس فرائد اور تحليل نفسى سے ايك مدى ترا دونوك الفاظ بين بداعلان كرويا تھا:

" ٹامری لاشورے پھوئی ہے۔" ک

ان چار نمایید، مران اور کایی مطلب نمیس کے صرف یہی الشعور ادراس کے عوامل سے والقف سے ، بگدان کے علاوہ بہت ہے ویر کھانی فذکاروں کے ساتھ ساتھ فلاسٹر اور بعض صور توں میں تو طبیب اور سائنس داں بھی الشعور کے وجود کے بارے میں سوج ادر لکھ دہ ہے جس نے ڈین میں فرانسی فلاسٹر مین ڈی بیران (Maine De Biran) کا تام آتا ہے جس نے ڈین میں فرانسی فلاسٹر مین ڈی بیران (Maine De Biran) کا تام آتا ہے جس نے ڈین اعلان المعام نمیس کرتا لیکن (باسسے اس کی الشعور کو شاخت کیا۔ اللہ کو وہٹی اسے سلیم نمیس کرتا لیکن اس سے اس کی ایمیت کم نمیس ہوتی ۔ پھر بیگل آتا ہے جس کے خیال میں الشعور کی تاریخی محرکات ان میں بالعوم الشعور کی اردب وحاد لیتے ہیں۔ والے بیگل کے مقابلے میں شوپن ہار کے خیالات ذیادہ ان میں ادر انھیں تصور الشعور کے ارتقائی مدارج میں اطور خاص ایمیت دی بلور خاص ایمیت دی الشعور کے ارتقائی مدارج میں اطور خاص ایمیت دی بلور خاص تام لیا جاسکتا ہے۔ اس نے الشعور کے ارتقائی مدارج میں اعداد وردیا آج ہم ان ایک معروف تصنیف "The World As Will and Idea" کا بلور خاص تام لیا جاسکتا ہے۔ اس نے الشعور کے جن پہلود کی برجت زیادہ زوردیا آج ہم ان کی جدید نشیات کے اصولوں کے میں مطابق ہے اس نے پاگل پن کو جس اعداد ہے محمولوں کے میں مطابق ہے اور اوٹور یک کے خیال میں تو شوپن ہار نے باکس کی جدید نشیات کے اصولوں کے میں مطابق ہے اور اوٹور یک کے خیال میں تو شوپن ہار نے باگل پن کو جس اعداد کی استعال کی جاتی ہے۔ وہ اس عی جس کے لیے تحلیل نشسی میں "Neurosis" کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ وہ

جمن فلاسنر ہے۔ ایف۔ ہربرٹ کونفسیات اور تعلیم سے بھی مجری دلجی تھی۔ اس کا تحریوں نے لاشعور کی تغلیم ہیں اہم کردارادا کیا۔ اس نے فرائڈ سے کوئی پون صدی قبل اس ام پر زور دیا تھا کہ قوی تصورات کم ورتصورات کو اصلاء شعور سے زکال باہر کرتے ہیں، لیکن یہ لاشعور کی تصورات فتح نہیں ہوجاتے، بلکہ جمع ہوکر اظہار کر کے لیے شعور پر بوجھ ڈالتے رہے ہیں، اس لیے شعور کی دلمیز پر لاشعور میں نکانے مجے تصورات اور شعور میں موجود و تصورات ہیں اس لیے شعور کی دلمیز پر لاشعور میں انتقاف ہے لیکن فرائڈ کے لاشعور کا اب اب بھی جی جمانے ہیں، اس احتمال اور شعور کا اب اب بھی جی جمانے ہا۔

كرك كاروكا نام آج وجوديت كے بانی كى حيثيت ميمبور بے يكن اس كى تحريون

بیں بھی داشعور ہے آگی ملتی ہے۔ انگشان میں سرڈ بلیو جمکشن نے جرمن میں سروج خیالات اور نظریات کو اگریزی زبان میں مقبول بنایا۔ اس کے صلقۂ اگر میں آنے والوں میں سے کار پنبٹر، مورل اور ماڈ سلے اہم ہیں۔ ان کی تحریروں سے جنم لینے والے دبستان نے وی آتا میں فرائڈ سے اسا تذہ کو متاثر کیا تھا۔ جرمنی میں گوئے کا ایک اور دوست اور اپنے وقت کا اہم طبیب سی۔ جی رکارس (C.G. Carus) لاشعور کے ارتبا میں اس کی مشہور تھنیف مائیکی طبع ہوئی۔ اس کتاب کی ابتدا ان منہ بولتی سطروں سے ہوتی ہے:

"شعورى زندى كى تىنېم كى كلىدلاشعور كاماطے ميس كے كى-"

وہیٹی کے بقول فرائڈ کی لائبریری میں کارس کی گئی کتابیں موجود تھیں۔ واضح رہے کہاس نے لاشعور کے سلسلے میں جنس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی تھی۔ کوفرائڈ کی مانڈریدا سے منطقی انتہا تک نہ لے گیا۔ 22

ای۔ دی۔ ہارٹ مان (B, V. Hartmann) الشعور کی تاریخ میں ایک خصوصی مقام کا حال قرار دیا جاسکتا ہے۔ وہ جرمن مابعد الطبعی فلاسٹر تھا۔ 1868 جی اس کی نہایت شخیم اور مبدوط تصنیف "Philosophy The Unconscikous" طبع ہوئی جس میں اس نے جرمن مبدوط تصنیف "Philosophy The Unconscikous" طبع ہوئی جس میں اس نے جرمن فلنف اور لاشعوری وہی اعمال کی روشی میں مطالعہ کیا۔ کتاب کی مقبولیت کا اعداز و اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ 1882 کیلے جرمنی میں اس کے تو ایڈ پیشن طبع موج سے فرانسیں اور انجرین ریز بانوں میں اس کے تو ایڈ پیشن طبع موج کے تھے۔ فرانسیسی اور انگرین کی زبانوں میں اس کے تی تراجم کیے صحفہ بارٹ مان نے اس

امر برزوردياب كه:

"الشعورى بابعد الطبيعيات دوزمره كى زند كيون كوسائي مين فرحالتى ہے." أوراس كے خيال مين:

" علی فلنے کا اصول میہ ہے کہ دہ لاشعور کے مقاصد کی روشی میں زندگ کے مقاصد طے کرے ۔" 25

اس خیم کتاب کی اہمیت کا لائس لاٹ وہٹی کے الفاظ میں یون اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

1868 کی وہٹی فضا کے لحاظ سے بیدا یک غیر معمولی کارنامہ قرار دیا جاسکتا

ہے۔ ہی جیس بلکہ اس کتاب سے اس امر کی بھی تو یق ہوجاتی ہے کہ جب
فرائڈ 12 برس کا تھا تو اس تصنیف میں لاشعوری ذہن کی کارکردگ کے 26

پہلودُن کا تعصیل مطالعہ کیا جاج کا تھا۔ "26

الشعوراب فلاسفرول کی کتابول سے نکل کر وہیٹی کے بموجب 1870 تک آن فیٹن ایمبل اصحاب کا موضوع بخن بن چکا تھا جوا پی گفتگو سے خود کو کلچرڈ فلا ہر کرنا چاہتے تھے۔ یہی نہیں بلکداس دور میں بعض ایسے اللہ تھا ہم کی جی اللہ جی جو لاشعور کے ہاتھوں معاشرے کی بعض اہم روایات اور مسلمات کے لیے خطرہ بھی محسوس کررہے تھے۔"27

الغرض فلاسفرول، صوفیول اورشعراک لاشعور کے بارے میں مبہم اور مجمل احمال سے
لے کر ہارٹ مان تک صدیوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد لاشعور کا تصور نفسیات اور سائنس کی
دنیا میں واضح تر صورت اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہ داستان یہیں نہیں ختم ہوتی کیونکہ ہارٹ مان
کے بعد وہ نام آتے ہیں جن کی تحریوں نے جدید نفسیات کے لیے ایک سائنسی بنیاد مہیا ک
چنانچیاب زمانہ آتا ہے ان لوگوں کا:

ילוני (Charcot) ביל (Charcot) ביל (Charcot) ביל (Charcot) ביל (Delboeuf) ביל (Lipps) ביל (Bertrand) ביל (Lotze) ביל (Morton) ביל (Tuke) ביל (Morton) ביל (Lombroso) ביל (Myers) ביל (Prince)

ان سب کی تحقیقات اور نظریات فرائد کی Interpretatio of Dreams کی اشاعت

اس نے فرائڈ کی اہمیت کم کرنامتھ ودلیس، مبرف اس امر کا احساس ولانا ہے کہ فرائڈ کے بہت ہیں بلکہ سے برق اس اور انگلا نے اس میں اظہار خیال کرنچے تھے۔ یہی جہیں بلکہ 1872 تھے۔ یہی جہیں بلکہ 1872 تھے۔ اس اور انگلتان میں کم از کم چندا کی کتابیں بھی ملتی ہیں بن کے نام میں لاشعور آتا تھا مثلاً 1872 میں مطبوعہ کارپیٹر کی تصنیف Unconscious بن کے نام میں لاشعور آتا تھا مثلاً 1872 میں مطبوعہ کارپیٹر کی تصنیف Action of the Brain"

31 المست 1899 كونلس (Fliess) ك نام ايك كمتوب مين فرائد نے اس بركسى قدر الماسيدى كا اظہاركيا تفاكہ 183 ميں مطبوعہ ايك كتاب مين تعييو وركيس بعض ان امور كے بارے على اظہار خيال كرچكا تھا جنعيں فرائد اپنے نظام فكركى اساس بحتا تھا۔ اس سے بيہ مح عيال موجاتا ہے كہ لاشعور برقكم اشانے والے بعض الل قلم سے خود فرائد بھى لاعلم تفا۔ وقاس طرح تحليل نفسى كى ايك مشہور اصطلاح ايل (ID) نطفے كى وضع كردہ تقى جے فرائد نے كروڈ يك تحليل نفسى كى ايك مشہور اصطلاح ايل (ID) نطفے نے ايل (Id) كوسائيكى كے فير تحقى عناصر كے ليے استعال كيا تھا۔ 20 استعال كيا تھا۔ 20 استعال كيا تھا۔ 20 استعال كيا تھا۔ 20

تميرورع كے بقول:

" فرائد نے مجھے ایک مرحبہ ہتایا کہ جرمنی کے طبق سائنس وال اور فلاسفر
پرسیلس (Paracelsus) 1541-1493 فی نیوراتی مریضوں کے طابع کے

پرسیلس (Paracelsus) فی ایک المحلے المحلے نیوراتی مریضوں کے طابع کے

لیے جو طریقہ وضع کیا تھا وہ بالکل تحلیل نئس کے مطابق ہے۔ گواس سائنس

وان کو نیم مکیم مجھتے ہوئے سزا کا مستوجب کردانا محیا تھا۔" اقد

واضح رہے کہ خود فرائد نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کہی تھی: "انائی قوت بیاری کے

طاف تحفظ ہے۔" 32

فرائد كانظرية لاشعورا وتخليل نفسي

"جھا یے فض کے لیے کی شغل کے بغیر دیدگی گزارتا نامکن ہے۔ایک ایسا جذبہ جوروح کو محلا کررکہ دے اور جو فیلر کے الفاظ میں قاہر اور جابر بھی ہو۔ میں نے بھی اپنے جابر کو ڈھونڈ ولیا ہے اور اس کی خدمت گزاری میں کوئی کوتائی ہیں کی۔ میرا جابر ہے۔ نفسیات جو ہیشہ ہے میری منزل مقودرتی

"--

فرائد نے نفسات کے لیے اپنی محبت کے جس جذبہ کو قاہراور جابر سے تعبیر کیا ہے، وہ محض عام نتم کی محبت نہ تھی بلکہ فرائڈ نے زندگی وقف کردینے کے بعد نفسیات کوجن نظر رات اور مائل اور موضوعات سے روشناس کرایا ان کی اہمیت زمانے کے ساتھ کم ہونے کے بھائے برھتی جارہی ہے۔ بیفرائڈ کی انتقک محنت کا بتیجہ ہے کہ آج نفسیات سے انسانی زندگی کا ہرشعہ متاثر بوربا ہے جیے کہ سطور بالا میں واضح کیا حمیا، فرائڈ سے بہت میلے مفکر من لاشعور ہے آمیاء تھے کیکن فرائڈ کی جدت فکراور ذاتی ایک کا پیکمال ہے کہاس نے جن نی ماہوں کی طرف اشارہ کیاان براب تک ابل قلم گامزن ہیں۔ایک وقت تھا کہاس کی کتابوں کی طرف خاص توجہ نہ دی جاتی تھی (اس کی سب سے مشہور اور نظریہ ساز کتاب "Interpretation of Dreams" کا مبلا ایڈیشن جارسالوں میں فروخت ہوا تھا)۔لیکن آج فرائڈ اوراس کے نظریات کی تشریح وتعبیر اورتر دیدو ندمت میں بلامبالغہ ہزاروں کتابیں اکسی جانچکی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اب فرائد کے نام ے لاشعور دی ہوں منسوب ہے۔ کویا وہ فرائڈ کا تخلص ہوں اس کی وجہ بید ہے کہ فرائڈ نے کہلی مرتد الشعور كے تصور كى نفسياتى اصولوں كے مطابق تنهيم بى ندكى بلكدالشعور يس دباكى جانے والى خواہشات کا جنسی ہی منظر بھی تلاش کیا۔اس نے خوابوں کی اشاریت کی تشریح کے لیے بھی جنس کوکلید قرار دیا۔ اس پرمستزاد ایڈی پس (Oedipus Complex) الجماؤ جس کی رو سے يك كوائي مال سے جنسى لگاؤ موتا ہواوروہ باب سے رقابت محسوس كرتا ہے۔اى سے طفلاند جنسیت (Infantile Sexuality) کے نزاعی نظریے نے جنم لیا۔الغرض فرائڈ نے جنس پر کلیل ننسی کے نظریے کی رفیع الشان ممارت کی اساس استوار کی ، اوراس کے بارے میں شدیدرومل کا بھی اظہار ہوا درنہ تھن لاشعور ہے کسی کو چڑھ نہ ہوسکتی تھی۔ لاشعور تو ایک طویل عرصے سے على ماحث كاحسدر بانقا- يول ديكها جائة تو فرائد كى شرت اور بدنا ي كاسب عيدا سبب جس کا نظریہ بنا ہے۔ معاشرے نے اس جبلی احتیاج کوجس طرح سے دیا کرد کھاتھا اور اس سے وابستہ نقاضوں کی بھیل میں رکاوٹوں کی جو دیواریں تھیں، فرائڈ کے نظریات براوراست ان سے متعادم ہوتے تھے۔ عام لوگوں کے ذہن میں جنس سے مراد صرف وہی كاركرد كي تحى جس كا مركزى نقط جنسي فعل ہے اس ليے عام لوگوں كے ليے بيافظ الجما خاصا ہوا بنا ہوا تھا اور اس کے استعال میں اتا تکلف برتا جاتا تھا کہ معالین بھی کمل کر مفتلو کرتے ہوئے جبکتے سے لیکن فرائڈ نے جنس کے تصور اور اس سے وابستہ محدود مفہوم کی دنیا میں بیہ کہہ کر انقلاب ہر پاکر دیا کہ جنس صرف تولید ہی سے مقصود نہیں بلکہ زندگی کی رنگار تکی اور تنوع اس کا ٹمر بیب۔ اگر فرائڈ نیک جنس کی جگہ کوئی اور بے ضرر سالفظ جیسے محبت یا تولید وغیرہ استمال کیا ہوتا تو شاید اس کی اتنی مخالفت نہ ہوتی محرفرائڈ نے قبول عام کی خاطر اس کر خت لفظ کا استعال ترک کرنا پندنہ کیا۔

فرائڈ نے پہلی مرتبہ جنس کا رشتہ فرد کی شخصیت سے، ارتقائی قانون، زبنی توازن، علم وادب کی قدروں اور فن کے معائیر سے وابستہ کرتے ہوئے انسانی معاشر ہے کی ترتی کواس کا مرہون منت قرار دیا۔ چنانچہ کیلی نفسی پراہیے پہلے خطبے میں اس نے اس امر پر بطور خاص زور دیا:

"جنسی تحریکات نے انسانی ذہن کی ثقافتی، فیکارانہ اور سابی نوعیت کی اعلیٰ "جنسی تحریکات نے انسانی ذہن کی ثقافتی، فیکارانہ اور سابی نوعیت کی اعلیٰ

ترین کارگزار یوں کی تشکیل میں اہم ترین کرادارادا کیاہے۔" 34

اس جنس کا اظہار جس توانائی کے روپ میں ہوتا ہے اس کے لیے اس نے لبیڈو (Libido) کی اصطلاح استعال کی۔ الشعور چونکہ اس جنسی توانائی کا مظہر قرار پایا۔اس لیے ایک وقت آیا کہ لوگوں کے ذہن میں الشعور اور جنسی توانائی مترادف قرار پائے اور جنس چونکہ بری ہے اس لیے الشعور بھی برا۔لبیڈو کے خمن میں یہ واضح رہے کہ اس اصطلاح کے استعال بری ہے اس لیے الشعور بھی برا۔لبیڈو کے خمن میں یہ واضح رہے کہ اس اصطلاح کے استعال جی بیش آئی ہیں۔ جنس اور جنسی جبلت کے دو پہلو ہیں۔ایک جسمانی اور دوسرا جن اصطلاحی معنوں میں ہم جنس کو نفسی عضویاتی وقوعہ کہ سکتے ہیں۔لبذا اس کے اثر ات صرف تولید و تناسل تک ہی محدود نہیں بلکہ اعصاب و ذہن بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔فرائد نے تحلیل نفسی میں لبیڈ وکوموخر الذکر معنی میں استعال کیا ہے۔

نظریہ الشعور کے ممن میں یہ امر واضح رہے کہ فرائڈ سے قبل اور اس کے بعد بھی ماہرین نفسیات الشعور کی اصطلاح استعال کرتے رہے ہیں لیکن ان سب کا اپنا اپنا مخصوص مفہوم تھا۔ جہاں تک فرائڈ کا تعلق ہے تو الشعور اس کے طریقۂ علاج بین تحلیل نفسی سے وابسۃ ہے۔ کیونکہ اس مقالے کے موضوع بین اوب اور تنقید پر بھی تحلیل نفسی کی تحقیقات اور الشعور کے تصور نے محرے اڑات ڈالے ہیں اس لیے اس موقع پر الشعور کے ساتھ ساتھ خلیل نفسی کا جائزہ سود مند ٹابت ہو ج

ایوز ہنڈرک (Ives Hendrick) نے اپی معروف تعنیف

'of Psycho Analysis کی ابتدایوں کی ہے:

و التحليل ننسي شخصيت اور وائن كى الشعورى كاركردگى كى اس سائنس كا نام بے جے سکنڈ فرائڈ اور اس کے شاگردوں کی تمن تسلوں نے بروان

لاشعور کی مانند تحلیل نفسی کا استعال بھی بعض او قات اس کے اصل مفہوم سے ہٹ کر کیا جاتا ہے اس کی عدود کا تعین لازم ہے۔ خلیل نفسی کی حدود پر نگاہ رکھنی اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات تمام نفسیات کو خلیل نفسی کے مساوی قرار دے دیا جاتا ہے جس سے علمي سطح پر بہت ي الجھنيں رونما ہوتي ہيں۔'' سيدھے سادے الفاظ ميں تحليل نفسي اس طريق علاج كا نام ہے جے اعصابی مریضوں کے علاج کے لیے فرائڈ نے وضع کیا تھا جس كی اسار لاشعوراوراس كے مختلف مظاہر جيسے خواب وغيره كى تشريح وتفہيم پر استوار ہے اور جس ميں جنر اوراس کے متنوع مظاہراہم ترین کردارادا کرتے ہیں۔ ہنڈرک کے الفاظ میں لاشعور کی تشرراً

، یوں کی جاسکتی ہے: ""تولیل نغسی شعور اس کے مختلف مظاہر سے بھی دلچیں لیتی ہے لیکن لاشعوری تصورات دخیالات کی سراغ رسانی کے لیے جوطریق کاروضع کیا میاس کی بنا يربيذ أن كا أيك مخسوص علم قرارياتا ب-فرائد في لاشعور كالفظ وومفاجيم میں برتا۔ ایک تو بطور مغت لین اس دہنی وقوعہ کے لیے جس کے بارے میں فرد کوکوئی شعور نیس ہوتا اور دوسرے اس وین کارکردگی کے مشاہدات کے کلی مجموعہ کے طور پر - فرائڈ جب لاشعور کہتا ہے تو وہ اس لحاظ سے ہے ادراس کابدمطلب بیں کدد ماغ کا ایک مخصوص کوشہ باتی حصوں سے منقطع ہونے کی منا پرلاشعور کہلاتا ہے۔ بیتو ان تمام نفسیاتی وین اعمال کے لیے آتا ہے جن ے خود فرد مجی آم کا فہیں ہوتا اور نہ ہی توجہ یا مشاہدہ باطن سے وہ ان کا مشاہدہ كرياتا ہے۔ بالفااظ ديكر لاشعور ان تمام خيالات و اعمال كے كل مجومے كا نام ہے جو بلخاظ نوعیت لاشعوری ہوتے ہیں... ایٹم کے کیمیاوی تصور کی مانند الشعور بمي اس بنا رجحن تظرياتى بكراس كا بلاواسط مشابده نامكن بالكن ب اس بنا يرتجر بانى بمى ب كمتمام الفرادى مشابدات اور وتوعات كى توثين اور

اثبات کے بعد منطق لحاظ سے جائزہ لینے اور کھونتائج کا استعمال استخراج کیا جاسکتا ہے۔ 36°

فرائڈ کی ایمیت بھی اس لحاظ ہے بنت ہے کہ تحلیل نغمی کے طریق کار کے ذریعے اس نے اسٹیو راء شاہن ہارہ ہارٹ مان اور بعض ورم ہے دوسرے دھزات نے الشعور کے بارے نیس نکھا تو ان کا نقطۂ نظر قلہ فیانہ تھا اور دویہ فیرسائنسی۔ دوسرے دھزات نے الشعور کے بارے نیس نکھا تو ان کا نقطۂ نظر قلہ فیانہ تھا اور دویہ فیرسائنسی۔ جب کہ فرائڈ نے ان سب کے برعش ایک سائنس دال کی ما نند اسے کلینک کی چنز بنا کر حملی دندگی ہے اس کا رشتہ تو استوار کر دیا۔ بید نقط اس لحاظ ہے بہت اہم ہے کہ اس کی روشی میں ہم برا شعور اور خلیل نقسی کی اس مقبولیت کو بھی ہجھ سکتے ہیں جس کی بنا پر ندہب، کلچر، ادب، تہذیب و ترین اور فنون لطیفہ کا لاشعور ، تحلیل نقسی کی روشی میں تجزیاتی مطالعہ مقبول ہوا۔ قلہ غیانہ مباحث میں الشعور ایک ہم اور پراسرار تو ت تھی جس ہے گوصوئی اور شعر ابھی واقف ہے لیکن اس ہم بھا اور سب ہما کی دوشی میں اس کی کارکردگی پر روشی ڈائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اور سائنسی اصولوں کی روشی میں اس کی کارکردگی پر روشی ڈائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اوصائی وارض اور زبنی امراض سے لے کردوزم و کے معمولات تک میں اس کی کارفرمائی شاہت کے سرچشمہ کا روپ افتیار کر کی بیار ایک کارفرمائی شاہت کے سرچشمہ کا روپ افتیار کر کی اسے اور بہی فرائڈ کا اصلی کار نامہ ہے۔

## فرائدٌ كانظريةِ ادب

فرائڈ نے دواہم وجوہات کی بنا پرادب سے خصوصی دلچین ظاہر کی۔ایک تواس لیے کہ وہ ادبیات کا شائق تھا کو بعد میں تخلیل نفسی کے لیے موزول مثالیں 'اور بعض صورتوں میں تو اصطلاحیں بھی' 'تھ تلاش کرنے کے لیے اس نے ادب پاروں کو تحلیل نفسی کے محدب شخصے میں اصطلاحیں بھی 'تھ وراند دلچیپیوں سے قطع نظر اسے ادب سے خصوصی شغف رہا کہ تخلیق کاروں کی شخصیات اوران کی تخلیقات میں اسے لاشعور کی رزم گا، نظر آئی بحثیت ایک معالج کے فرائڈ کی دلچیپیوں کا مرکز انسانی ڈ ہن کی متنوع کار کرد گیاں اوران سے وابستہ لاشعور کی مرزم گا، تھے۔ خواہشات اوران کی آسودگی کے ضمن میں دہا ہو، گریز، مراجعت اورا متناعات کی کورت میں انسانی میں اعصاب پر جوگز رتی کی صورت میں انسانی سائیلی جس جگ سے دو چار ہوتی ہے، اس میں اعصاب پر جوگز رتی

ہے اس کا مظاہرہ نفیاتی مریضوں سے لے کراعلیٰ ترین تخلیقی تو تو ل کے حال افراد تکہ ہمی میں ل جاتا ہے۔ اس لیے اگر ایک طرف فرائڈ نے اپ شفا خانے میں آنے والے نغیاتی مریضوں کا مطالعہ کیا اور ان کی نفسی سرگزشتوں کو نا ول کی با نند قرار دیا اور انھیں لکھنے کے لیے خور بھی ناول نگار بننے کی خوا بھی کا اظہار کیا تو دوسری طرف اس نے تخلیقات اور تخلیق کاروں کی بھی نفسی چیان بھینک کی۔ اس لیے فرائڈ کے نظریۂ ادب کا مطالعہ میں ان اصولوں تک محدود نہ ہونا چا ہے جن کی امداد سے اس نے تخلیق کاروں کی نفسیات کو سمجھا اور سمجھایا بلکہ محدود نہ ہونا جا ہے جن کی امداد سے اس نے تخلیق کاروں کی نفسیات کو سمجھا اور سمجھایا بلکہ معین کرتا ہے۔

یک نہیں بلکہ اوب سے اثر پذیری میں بھی اس کا سائنسی انداز حادی رہتا اور تھیوڈر ریخ ہی کے الفاظ میں جے فرائڈ نے بیہ بتایا تھا کہ ' فن پارے اور خصوصیات سے او بیات اور سنگ تراشی کے نمونے اس پر گہرا اور دیر پااٹر کرتے تھے اور ووا پے مخصوص انداز کے مطابق انھیں بھنے کی کوشش بھی کرتا ہین بیہ جانے کی کوشش کرتا کہ وہ کیوں اس پراٹر انداز ہوئے تھے۔''98 یہ امر خالی از دلچین نہ ہوگا کہ فرائد موسیقی سے لطف اندوزی کی صلاحیت سے بالکل عاری تھا۔ موسیقی اندوزی کی صلاحیت سے بالکل عاری تھا۔ موسیقات سے بالکل موسی

اور بیبھی تھیوڈ رریخ ہی کا بیان ہے کہ فرائڈ نے اسے ادبی تخلیقات ہے منع کر کے اپنی تمام صلاحیتوں کو نفسیات اور تخلیل نفسی کے لیے وقف کرنے کا مشورہ دیا تھا جس پر وہ ممل ہیرا مجمی ہوا۔'' 41

ان تمام بیانات سے بیر عیال ہوجاتا ہے کہ فرائڈ کے لیے ادب کے مقابلے میں تعلیل نفسی کی کیا اہمیت تھی۔ یوں مجھیں کہ وہ اسے نوشتہ تقدیر تصور کرتا تھا۔ چنانچہ 20 فروری 1929 کو آرنلڈ ڈوگ کے نام ایک مکتوب میں اس نے لکھا:

"سب سے مملے تو مجھے نسی معالج بن کرایے مقدری بھیل کرنی جاہے۔" 42

فرائڈ نے انسانی ذہن کی گھیاں سلجھانے اور لاشعوری محرکات کی تفہیم کے لیے جونظریات پیش کیے ان بیس گواس نے نظریۂ ادب بیس تخلیق کاروں اور ان کی تخلیقات کی تفہیم و تحسین کے لیے ایک نیا اور منفر و معیار مہیا کیا۔ لیکن تحلیل نفسی سے وابسۃ تصورات کے تناظر بیس بینظریۂ ادب کوئی بہت انقلا بی نظریۂ بیس ٹابت ہوتا کہ بید دیگر نظریات سے آزاداور منفر دحیثیت کا حامل ہونے کے برعش آئی کا عکاس ہے۔ اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ اس کے بنیادی نظریات کی امیت کو نہ تو کم کرنا مقصود ہے منی بیداوار قرار دیا جاسکتا ہے۔ بید کہ کرفرائڈ کے نظریۂ ادب کی اہمیت کو نہ تو کم کرنا مقصود ہے اور نہ بی دیگر نظریات کو ضرورت سے زیادہ اچھالنا۔ صرف اس امری طرف توجہ مبذول کرانا ہو کہ کہ توجہ مبذول کرانا ہے کہ دنیا ہے ادب بیں نظریۂ ادب محض ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب بید دوسری بات ہے کہ دنیا ہے اوب بیس اس جزنے ہی ایک انقلاب برپا کردیا اور بی تنقیدی معائیر کے بات ہے کہ دنیا ہے اوب بیس اس جزنے ہی ایک انقلاب برپا کردیا اور بی تنقیدی معائیر کے بات ہے کہ دنیا ہے اوب کے بھاری پھر ٹابت ہوا۔

فرائد کے تمام نظریات سے عدم واقفیت کی بنا پرایک عام قاری کوشاید درست نظر نہ آئے لیکن فرائد کے تمام نظریات سے عدم واقفیت کی بنا پرایک عام قاری کوشاید درست نظر نہ آئے لیکن اس کے نظام فکر کے تناظر میں بیاو بی نظریہ نہ صرف بید کہ درست معلوم ہوتا ہے بلکہ بول محسوں ہوتا ہے کہ اس کے نظام فکر کے تناظر بیا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم فرائد کی حد تک۔اس کی وجہ بیہ کہ فرائد نے جس طرح وہن صحت کے اصول وہنی مریضوں سے اور اعصالی توازن کے اصول فرائد نے جس طرح وہن صحت کے اصول وہنی مریضوں سے اور اعصالی توازن کے اصول اعصابی خلال کی علامات سے اخذ کیے اس طرح اس نے ادب کا نظر سے بھی اپنے مریضوں کی نسی اعصابی خلال کی علامات سے اخذ کیے اس طرح اس نے ادب کا نظر سے بھی اپنے مریضوں کی نسی

مر الشنوں سے حاصل کیا ای لیے تو لائل والگ نے تعلیل نفسی کے ارتقاء میں اس لو کو ر را الی لور قرار دیا ہے۔ جب فرائڈ نے نئسی معالیج کے ابتدائی ایام میں اپنے مریسوں کی ا کہا نیوں کو لفظ بلفظ درست تعلیم کرلیا کہ بچین میں بالغ افراد اور بعض صورتوں میں توان کے والدين نے انھيں الى جنسى خواہشات كا نشانه بنايا۔ ہم سب جائے ہيں كداس كے مريفنوں نے اس یقین کا فرائڈ کو کیا صلہ دیا۔ شاید ہی ان میں ہے کوئی سے بول رہا ہولیکن فرائڈ نے ان کی فینیس کوحقیقت جانا۔ وہ جب اس نتیج پر پہنچا کہ ان کے ادب میں بھی ایک صداقت ہے، ا کے مقصد ہے، حتیٰ کہ ایک طرح کی خاص اہمیت بھی ہے تو وہ اس لیے تھا کہ اس نے ان مریضوں ے جموث کے ضمن میں " بے بینن 43 کو معطل کرویا تھا اور اس کے لیے مخصوص نوعیت کی اونی

یہ ہے وہ پس منظر جس میں فرائد کے نظریہ ادب کا مطالعہ کرنا جا ہیں۔ کوفرائد کی بیشتر كتابوں ميں اوب اور او بيات كے بارے ميں خيالات ملتے ہيں۔ليكن اس كے بعض مقالات اس سنمن میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ان مقالات میں غالبًا 1908 میں مطبوعہ بیہ مقالیہ سرفیرست قرار دیا جا سکتا ہے: "The Relation of the Poet of Day-Dreaming"-یہ فرائڈ کے ان مقالات میں ہے ہے جن سے صرف نظر مکن نہیں۔ فرائڈ نے ابتداءاس سوال ے کی ہے کہ عام لوگ لینی غیرادیب کوشش کے باوجود بھی سیجھنے سے قاصر رہتے ہیں کھنگیق

فنكار كمي تخليق كرتے إي -

فرائد کے خیال میں اس سوال کے جواب کے لیے بچین کی طرف نگاہ ڈائنی ہوگی ''اور تخلیق کارکردگ کے اولین نعوش کی تلاش کے لیے بیجے کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ بچسب سے زیادہ محبت اور دلچین کا اظہارا ہے تھیل ہے کرتا ہے۔ اور ہم یہ کہد سکتے ہیں کہ شاید بچے تھیل میں ایک خلقی فنکارے مشابطرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ بچے بھی کھیل میں اپنی ایک نی دنیا بساتا ہے بلکہ زیادہ بہتر توبہ ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی اشیاء کی حسب منشا ازمر لو ترتیب کرتا ہے۔ یہ جمنا للط ہوا کہ بچہ اپنی اس دنیا کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتا۔حقیقت یہ ہے کہ وہ ا پے کھیل کے معالمے میں ہرلحاظ سے بچیدہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے جذبات واحساسات مجل اس معلوبوتے میں معلوب

فرائذ نے اس موتع پر اعلیٰ ذہانت کا جوت ویتے ہوئے تھیل سے حوالے سے تصور

هيقت ابعادا ؟

ھیقت ابھارہ منار بجیدہ کام اور ہا مقعد معروفیت نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ '' 6 کی متعاری کا متعاری کا متعاری کے ماور ہا مقعد معروفیت نہیں بلکہ حقیقت ہے مینز کرتا ہے اور ای بنا مورخواب بیداری میں امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ فرائڈ کے الفاظ میں:

''اویب مجی وہ کی کچوکرتا ہے جو کھیل میں کمن ایک بچوکرتا ہے بعنی نیٹنیسی کی المادے وہ بھی ایک نئی دنیا تھی کرتا ہے بعنی نیٹنیسی کی المادے وہ بھی ایک نئی دنیا تھی کرتا ہے۔ ایک دنیا جے کے بارے میں وہ خود بے حد شجیدہ موتا ہے۔ گووہ بھی اسے حقیقت سے مینز کرتا ہے کین اس کے باد جود وہ برمکن طریقے ہے اسے پرکشش بنانے کی سی بھی کرتا ہے۔ شاعرانہ کی اور جود وہ برمکن طریقے ہے اسے پرکشش بنانے کی سی بھی کرتا ہے۔ شاعرانہ کا باد جود وہ برمکن طریقے ہے اسے پرکشش بنانے کی سی بھی کرتا ہے۔ شاعرانہ کو ایک کے اور کو دیکھیں آو کیاں اور 'Plays' (ڈرامے کے لیے فرائڈ نے اس موقع پر انگریز بی زبان میں "Play" (کھیل) اور 'Plays' (ڈرامے کے لیے ارائی را بطے کو اجاگر کیا ہے۔ اگر اس نقطہ نظر سے اردو کو دیکھیں تو یہاں بھی ڈرامے کے لیے لیانی را بطے کو اجاگر کیا ہے۔ اگر اس نقطہ نظر سے اردو کو دیکھیں تو یہاں بھی ڈرامے کے لیے

لانی را بطے کو اجا کر کیا ہے۔ اگر اس نقطہ نظر سے اردو کو دیکھیں تو یہاں بھی ڈرامے کے لیے کھیل کا لفظ مل جاتا ہے۔ تخلیق ادب کے سلسلے میں فرائڈ نے ادبی تکنیک کی طرف ہی توجہ دلائی ہے چنا نجیداس کے بموجب:

" شاعران تخلیل کی غیرهیتی فضا ادبی کلنیک کے لیے بعض اہم ترین نتائج کی موجب بنتی ہے کیونکہ وہ حوادث اور وقوعات جوعام زندگی میں باعث مسرت نہ بن سکتے تھے، ڈرا ہے کے روپ میں سامان لطف مہیا کرتے ہیں۔ ای طرح بہت سے ایسے جذبات اور احساسات جو در حقیقت باعث کرب ہیں شاعرانہ کیلیق کے باعث ناظر مین اور سامعین کے لیے باعث حظ بن جاتے ہیں۔ "84

اب یہ تو واضح ہے کہ بلوغت کے بعدانیان بچہ بن کرنہیں کھیل سکتا اورا پنی وانست میں وہ
اپنی اس مسرت کو بھی فراموش کر چکا ہوتا ہے جو کھیلوں سے وابستہ تھی ۔ لیکن فراکڈ نے اس اسمر پر
زور دیا ہے کہ ایک مرتبہ جس مسرت کا ذاکقہ چکے لیا جائے ذہمن اسے بھی فراموش نہیں کرسکا۔
بال یہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت بھیس بدل کر کسی شئے روپ میں تنبادل صورت اختیار کر لیتی ہے اس
لیے بلوغت کے بعد انسان کھلونوں سے تو جی نہیں بہلاتا لیکن کھلونے کی تنبادل صورت میں
نیٹیسیز رونما ہوتی ہے اور یوں:

"دو اوائی قلعه بناتا اور خواب بیداری سے من جاتا ہے۔ بیمراعقیدہ ہے کہ

ایے لوگوں کی اکثریت ہے جو تمام عرفینیسیز سے جی بہلاتے رہتے ہیں۔
یہ ایک اہم حقیقت ہے گر برتوں تک اس کی اہمیت نہ بھی گئی... نچے کے
برنکس بالغ بیداری کے ان خوابوں پرشرم ساری محسوس کرتا ہے اک لیے وہ
دوسروں سے اٹھیں چھپا چھپا کررگھتا ہے۔ یہ اس کا سرمایہ ہیں۔ وہ بڑے سے
بڑے جرم کا اعتراف کرسکتا ہے لیکن اپنے بیداری کے خوابوں پرسے پردہ نہ
اٹھائے گا۔ '49

فرائد کے خیال میں بچے کے کھیل اور بالغ کے خواب بیداری کانفسی محرک ایک ہے، نا آمودہ خواہشات کی آسودگی، بچ کھیل کے ذریعے سے بالغانہ کردارادا کرتے ہوئے خودکو بروی عمر کا تصور کرتا ہے۔ وہ بچہ ہے لہٰذا اسے اپنا کھیل چھیانے کی کوئی ضرورت نہیں جب کہ بالغ نا آاسودہ خواہشات کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرسکتا۔ اس لیے جب وہ خواب بیداری سے سامان آسودگی بہم بہنچانے پر بھی شرمساری محسوس کرتا ہے کویا انسانی زندگی میں اس شعرالی صالت ملتی ہے:

ہزاروں خواہشیں ایس کہ ہرخواہش پیردم نگلے بہت نگلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نگلے

ان ہزاروں خواہ شوں کے لحاظ سے خواب بیداری میں بھی تنوع کی کی نہیں لیکن فرائد کے خیال میں ان تمام خواہ شات کی جنس اور پچھ حاصل کرنے اور غلبہ پانے کی صورت میں درجہ بندی کی جاسکتی ہے۔ <sup>02</sup>نا آسودہ خواہشات کی آسودگی کے حمن میں فرائد نے شبینہ خواہول کی فنسی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ <sup>12</sup>

فرائڈ نے افسانوں ناولوں اور مہمائی قصوں ہے بحث کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا کہاں کی مستفین کے کران کے مستفین کے خواب بیداری کے میں ہو وہ دراصل ان کے مستفین کے خواب بیداری کے مربون منت ہوتی ہے۔ اور ای خواب بیداری کے حوالے نے فرائڈ نے ان کہانیوں کی جنعیں وہ انائی 25 کہانیاں کہتا ہے ۔ نفسی اہمیت اجا گری ہے۔ جن میں ہر حورت ہیرو کے قدموں پر نچھاور ہوتی ہے حالانکہ یہ حقیقت کے برعم ہوتا ہے۔ ای طرح نفیاتی ناولوں کے ہیرو کے باطن کی تصویر کشی وراصل خودمصنف کے اپنے مشاہرہ باطن کی مربون منت ناولوں کے ہیرو کے باطن کی تصویر کشی وراصل خودمصنف کے اپنے مشاہرہ باطن کی مربون منت ناولوں کے ہیرو کے باطن کی تصویر کشی وراصل خودمصنف کے اپنے مشاہرہ باطن کی مربون منت کی ہے۔ قدر ہا یہ بیرو کے الفاظ میں :

"بفیکسیز کی ادادے جوبصیرت مامل ہوتی ہے اس کی بنا پر محماس طرح

ک صورت حال کی تو تع کی جا عتی ہے یعنی او یب جب کسی خاص وا تعد سے بے حد متاثر ہوتو اس کے نتیج میں بہت پہلے کے کسی ایسے بی واقعے کی جو پالعوم بچین کا ہوتا ہے ذہن میں یاد تازہ ہوجاتی ہے۔ اس کے زیراثر آسودگی کی جوصورت جنم لیتی ہے وہ لکھنے کی صورت میں تسکیس پاتی ہے۔ لیکن اس طرح سے کہ پرانی یاد اور شعے واقعے سے وابستہ مناصر کی پہان ہوگتی ہے۔ اب طرح سے کہ پرانی یاد اور شعے واقعے سے وابستہ مناصر کی پہان ہوگتی ہے۔ اب عاصر کی پہان

اس بحث کو زیادہ بامتصد بنانے کے لیے فرائڈ نے ان تخلیقات میں اتبیاز کیا ہے جوطبع
زاد ہونے کے برعس قدیم داستانوں، اساطیری قصوں اورای نوع کی دیگر چیزوں کو خام مواو
کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ قدیم بینائی ڈرامہ نگاروں کے اپنے اور شیکسیئر کے ڈرا ہے اس
همن میں بطور مثال خاص پیٹی کیے جاسکتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرائڈ کا یہ خیال ہے:

''ان تخلیقات کے سلط میں ہمی اویب ایک خاص طرح کی آزادی ہے کام
لیتا ہے جس کا اظہار انتخاب مواد اور پھر ختنجہ مواد میں ترامیم اور تبدیلیوں

تعلق ہے تو یہ اساطیر لجنڈ اور بافرق الفرت عناصر پر منی نسلی خوا مواد کا
ماصل کیا جاتا ہے۔ گونیلی نفسیات کا مطالعہ ابھی تک تضفہ تحیل ہے پھر بھی

اس میمن میں اتنا کہا جا سائل ہے کہ اساطیر تمام تو م کی خواہشات پر بی فیشیر
کا گڑاروں ہیں اور انھیں انسانیت کے عنوان شباب کا قدیم خواب قرار

فنکاران تخلیقات کے حسن ادا اور حسن تا خیر کے بارے میں فرائڈ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اگر عام لوگ اپنے پوشیدہ خواب بیداری اور فینٹیسیز کو منظر عام پر لا کمی تو لوگ اس سے ہمالیاتی حظ کی جگہ نفرت یا کراہت محسوس کریں گے جب کہ ان کے برعکس ادیب مہی پچھ کرتا ہے ادر ہم اس سے حظ محسوس کرتے ہیں جو کئی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ فرائد کے بقول:

''ادب بیسب پچھ کسے کرتا ہے؟ بیاس کا ابنا راز ہے اس کے فن کا راز اس محسن کی مضمر ہے جس کی ارداد سے وہ ہماری نفرت اور استکراہ پر قابو پاتا ہے جس کی ارداد سے وہ ہماری نفرت اور استکراہ پر قابو پاتا ہے جس کی احداد سے ہوتا ہے جو فردا ہے اور دومردل کے درمیان جس کا تعلق ان رکاوٹوں سے ہوتا ہے جو فردا ہے اور دومردل کے درمیان

کڑی کرتا ہے۔ اس کی بھنیک میں دو طریقوں پر انتھار کا اندازہ لگایا جاسکا
ہے۔ ادیب خواب بیدادی میں تہدیلی پیدا کر کے افیس ایباروپ دیتا ہے کہ
ان کی انائی خصوصیات دب جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دہ جمیں اس کی
جالیاتی بیئت سے ایک طرح کی رشوت دیتا ہے یہ دفا ہم میں ایک اور طرح
کی مسرت کا ہا حث بنرا ہے۔ یہ دہ مسرت ہے جوشدید دہا کے سے نجات کی
صورت میں ذہین کے نہاں خانوں سے جنم لیتی ہے۔ ادب کی حقیقی مسرت
ہمارے اذہان میں تناؤ سے آسودگی کی مربون منت ہوتی ہے۔ یہ سب عالبا
اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ ادیب ہمیں اس منزل پر لے آتا ہے جہاں ہم
شرمندگی یا ملامت کے اصابات سے ماورا ہوکر اپنے اپنے خواب بیداری
سے لطف اندوز ہو کئے ہیں۔ نے ق

فرائد کی تحریروں میں اسے خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے بھی کہ فرائد کے مقلدین یا فرائد کی تحریروں میں اسے خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے بھی کہ فرائد کے مقلدین یا تخلیل نفس کی روشن میں ادب وٹن کے مسائل سے بحث کرنے والے ناقدین ادب نے بھی اسے بحث کرنے والے ناقدین ادب نے بھی اسے بحد اہمیت دی ہے۔ اس مقالے میں جن اہم نکات کی طرف اشارہ کیا گیاوہ یہ ہیں: اسے بے حدا ہمیت دی ہے۔ اس مقالے میں جن اہم نکات کی طرف اشارہ کیا گیاوہ یہ ہیں: (الف) کھیل کی نفسیاتی اجراس کا خواب ہیداری سے تعلق ۔

(ب) فينٹيسيز كي نفسياتي اور تخليقي اہميت\_

(ج) تخلیق اوب میں جس کا کروار۔

(و) ادیب کا انتخاب مواداوراس میں ترمیم و تبدیلیوں کی اہمیت۔

(a) اساطر توم کی نیٹیسیز ہوتی ہیں۔

(و) ادبی تخلیقات سے حاصل ہونے والے حظ کی نفسیاتی اہمیت۔

یہ چند بنیادی نکات ہیں ان میں سے بعض پر فرائڈ نے تنصیلاً لکھا جیسے ابتدائی چار نکات اور بعض پر اس نے زیادہ توجہ نہ دی جیسے اساطیر تو می فیڈ ٹیسیز ہیں۔ (بعد میں ژونگ نے اپنے اجناعی لاشعور کے نظریے کی روشی میں اس پر تفصیلی بحث کی۔) لیکن ایک بات ہے کہ اس مقالے میں نفسیاتی تنقید کے کئی بنیادی مباحث کا ذکر آئمیا۔ وہ مباحث جن پر بعد میں آئے والوں نے دل کھول کر تکھا۔

- Whyte, Lacelot Law, "The Unconscious Before Freud", London, 1. Tavistock Publications Ltd., 1967, p. 16
- 2. Ibid. p. 75
- 3. Ibid. p 63
- The Unconcsious Before Freud 4.
- The Unconscious Before Freud, p. 43 5.
- Ibid, p 66-67 6.

روز نامه ما كستان ثائمنرلا مور، 28 مارچ 1963

- "The Unconscious Before Freud", p. 131-132 8.
- Ibid. p 133-134 9.
- 10. Ibid. p 133-134
- 11. "The True Voice of Feelings", p. 172
- 12,13. Ibid, p. 173
- 14. Ibid, p. 177

"The Unconscious Before Freud", p. 127-128 .15

"Interpretation of Dreams" میں شیار کے حوالے بی سے آزاد تلازے کا تذكره كيا تفاليكن نارس اين باليند كي بموجب فرائد في 1920 من لكها تفاكه بوسكما باس في بي طريقه لذوك بوران (Ludwigborne) كمضمون (Ludwigborne) "Original Writer in Three Days" سے دیکھا ہو۔ لڈوگ بورن 14 برس کی عمر عمل فرائد

(Hiddern Patterns, p. 165) \_ كاينديده مصنف تحا \_ (Hiddern Patterns, p. 165)

- "Unconscious Before Freud,", p. 127 17.
- 18. lbid. p 136
- 19. "Unconscious Before Freud", p. 139
- 20. Ibid. p. 140
- 21. Ibid. p. 142-143
- 22. "Unconscious Before Freud", p. 148-149
- 23. Ibid. p. 155
- 24. Ibid. p. 160
- 25. Ibid. p. 164
- 26. Ibid. p. 164

- 27. Ibid. p. 163
- 28. Ibid. p. 170
- 29. "Unconscious Before Freud", p. 16-169
- 30. Ibid. p. 175
- 31. "Search Within", p. 13
- 32. "Collected Papers" (Volume4), p. 42

33. موفرائد نے خودکولاشعورکا دریافت کنندہ تسلیم کرنے سے انکارکردیالیکن تحلیل نفسی کے سلیلے میں "The History of Psychonaltic کا کمرنفسی سے کام لیے بغیر Movement کا آغازان کلمات سے کیا تھا:

ووقعلیل نفسی میری تخلیق ہے۔ دس برس تک بیس اکیلا اس بیس الجھا رہا۔ اس شے شعبے نے میرے ہم عمروں میں جس غصہ کوجنم دیا بیس تنہا اعتراضات کی صورت میں اسے برداشت کرتا رہا۔ اب جب کہ اس میدان بیس اور بھی معلین آنچے ہیں تو بیس یہ باور کرنے میں حق بچانب ہوں کہ خلیل نفسی کو جھے ہے بہتر سجھنے والا اور کوئنہیں۔'' Rill, A.A

"The basic Writings of Sigmund Freud", New York, The Modern Library, 1938, p. 933"

- 34. Freud, Sigmund, "General Introduction to Psycho Analysis", London, Hogarth Press, 1952
- 35. "Hendrick, Ives, "Facts and Theories of Psycho Analysis", New York, Dell Publishing Co., 1966, p. 19
- 36. "Facts and Theories of Psycho Analysis", p.20-21
- 37. Beyond Culture, p. 89

لائن ٹرلنگ نے بالکل اٹھیں خیالات کا اظہارات سے Freud and Literature مقالے میں مجی کیا تھا۔ ملاحظہ ہو: The Liberal Imagination, p. 52

- 38. "The Search Within", p. 11
- 39. Ibid., p. 386 40. Ibid., 41. Ibid., p. 387
- 42. The Letters of Sigmund Freud & Arnold Zwoig, p. 6

  43. الأس رائك يهال وراصل كولرج كادبي حظ كه بارے ميں اس مشہور قول كى طرف اشاره

  43. الأس رائك يهال وراصل كولرج كادبي حظ كه بارے ميں اس مشہور قول كى طرف اشاره

  43. استوار كى مى اس نے شاعرانہ عقيدے كى اساس بدرضا و رغبت بے لينى كى معلى بر استوار كى مى ۔
- 44. "Beyond Culture", p. 92

- 45. "Collected Papers", Volume 4, p. 173-74
- 46. Ibid., p. 174
- 47. Collected Papers, Volme, p. 183
- 48. Ibid.
- 49. Ibid. p. 175
- 50. Collected Papers, p. 176
- 51. Ibid. p. 178
- 52. Ibid. p. 180
- 53. Ibid., p. 180
- 54. "Collected Papers", p. 181
- 55. Ibid., p. 182

مواد میں ترمیم اور تبدیلیوں کے بارے میں فرائڈ نے آر نلڈ ڈوگ کے نام 11 می 1943 کو لکھے گئے

ایک کمتوب میں بوی وضاحت سے اپنے خیالات کا ظہار کیا۔ اس کے بقول:

''جہاں تک تاریخی خیا کن کے مقالم میں شاعرانہ آزادی کا تعلق ہے تو جھے احساس ہے کہ اس

ضمن میں میرے خیالات کا فی سے زیادہ قد امت پندانہ ہیں۔ اگر تاریخ یا موائح میں ظلیح ہوکہ

اسے یا ٹرا ناممکن ہو پھر تو مصنف اسٹے تخیل سے کام لے کر آیک غیر آباد ملک میں جانور پیدا

اے پاٹا نامکن ہو پھرتو مصنف اپٹے خیل ہے کام لے کر آیک غیر آباد ملک میں جانور پیدا

کرسکتا ہے۔ای طرح اگر تاریخی حقائق معلوم ہوں۔لیکن زمانے کی بھول بھلوں میں کم ہوں

اور ان کے بارے میں وثوق ہے کچھ نہ کہا جاسکتا ہوتو بھی وہ ان سے مرف نظر کرسکتا ہے اس

لے اگر شکیدی ہے کہتا ہے کہ میکھنی سکاف لینڈ کا آیک منصف مزاج اور کئی بادشاہ تھا تو یہ بات

شکیدی کے خلاف نہیں جاتی لیکن اس کے برتکس اگر حقائق مسلم ہوں اور ان سے آگائی عام ہو

تر مسنف پران کا احرّام واجب ہے۔''

"The Letters of Sigmand Freud and Arnold Zweis", p. 77

56. Collected Papers, Volume4, p 183

O

(نفسياتي تقيد: وْ اكْرْسليم اخْرْ ، طباعت: جوق 1986 ماشر بجلسِ ترتى ادب كلب رود ، لا مور)

## اجتماعي شعور كي ساخت

اجائ شعور ا collective consciousness کیا ہے؟ -- اصلاً بدایک تهدور تهداقام ہے جس کا دائر ومسلسل کشاوہ مور ہا ہے۔اس کی قدیم ترین سطح کوآ گا بی (awareness) کہنا مناسب ہے۔ یہ وہ سطح ہے جوانسان کوحسیات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ان حسیات میں ے بنیا دی حس لامسہ ہے جواردگر د کی اشیا م کو چھوکران کی موجودگی ہے آشنا ہوتی ہے مگراس کی زدىدود ب\_ چنانچەانسانى جىم نے لامسەكونانوى حسات سے ليس كيا ہے تاكمس كا دائرہ وسیع ہو سکے۔ بتیجہ بیر ہے کہ انسانی جسم سامعہ کی مدد ہے دور کی اشیا م کوسنتا ہے اور شامہ کی مدد ے انھیں سرجھتا ہے مگر اس سلسلے میں جس ایک حس کو بہت زیادہ اہمیت کمی ہے وہ باصرہ ہے ویے بھی انسانی وہا خ eye-brain ہے جو باہر کی موجود گئ کا ادراک باصرہ کے ذریعے کرتا ہے (اصالی یہ بھی لامیہ ای کی توسیع ہے کیونکہ باصرہ کی مدد سے انسانی جسم م باہر کی دنیا ، کومحسوں كرر با بوتا ب المرحض ويمين لين فاصلے سے محسوس كرنے سے محدثبين بوتا جب تك كه شعور شے کو دوسری اشیاء سے الگ کرے اس کا ادراک کرنے بر قادر نہ ہو۔ لہذا جڑی ہوئی 'موجودگی' کے اجزا کوفرق کی بنا پر الگ الگ کرنا انسانی شعور کا دوسرا وظیفہ ہے ممروہ محض الك الكنبيل كرتا بلكه مرشے كواكي منفرد بيجان يا identity بھى عطا كرتا ہے يمل انسانى شعور کا تیسرا وظیفہ ہے۔

ایک اور زاویے سے دیکھیں تو انسانی د ماغی جدلیاتی عمل کا گرویدہ ہے وہ پہلے باہر کا موجودگی کومسوس کرتا ہے بھراسے جائے کے لیے جڑوال متخالف بعنی binary opposites کو جودگی کومسوس کرتا ہے بھراس دوئی یا عدم سلسل کے باعث جو خلا پیدا ہوتا ہے اسے بحر کر موجودگی کو جوالی کو بحال کردیتا ہے محراس عمل سے موجودگی کا ادراک محسوساتی سطح سے او پر اٹھ کر ذائن سط

ر ہونے لگتا ہے ہوں دماغ کی مخصوص کارکردگی کے باعث حسی شعور زبنی شعور میں نتقل مدماتا ہے۔

میر سوال یہ ہے کہ انسانی دیاغ جس کی مدد سے انسان اپنے شعور کے دائر ہے کو وسیع کرتا ہے بہائے خود کیا شے ہے نیز اس کے تفاعل کی نوعیت کیا ہے؟

حیاتیاتی سطح پر د ماغ کی ساخت کے بارے میں خاصی جا نکاری مہیا کی جا چکی ہے گراس کی ہی ہے میں اس خصوص کارکردگی کے بارے میں ابھی حتی حور پر پچونہیں کہا جاسکا جو ذبن mind کی جو د ماغ حقیق پر فتح ہوتی ہے بس یوں بچھ لیجے کہ ذبن یعنی mind ایک طرح کا نورانی ہالہ ہے جو د ماغ کے اندر موجود غورانز (Neurons) کے گرد ممودار ہوتا ہے بعید جیسے مقدس ہستیوں کی تصاویر میں مرکے گردائی نورانی ہالدنظر آتا ہے۔

انسانی د ماغ کے بارے میں بیکہا گیا ہے کہاس کا ارتقائی سفر نے تلے قدموں کا سفر بیس ہے بلکہ ایسی جستوں کا سفر ہیں ۔ تاہم ہے بلکہ ایسی جستوں کا سفر ہے جن کی کارکردگی کے بارے میں چیش کوئی کرناممکن جیس ۔ تاہم اب بک انسانی د ماغ تمن واضح جستیں مجر چکا ہے ۔ پہلی جست وہ تھی جب وہ reptilian و ماغ میں ڈھل کر سیاسے آیا۔ دوسری وہ جب اس نے mammalian د ماغ کا روپ دھارا۔ آخری وہ جب وہ جب اس نے میں مورار ہوا۔

ریٹیلن داغ آگائی لینی awareness کے تے سے کھوٹے والی پہلی شاخ تھی۔اس میں ریٹے والا reptile بہلت کی تھی صورت میں کارفر یا تھااس کا کام خواجش کی فوری پخیل تھا۔

بدد ازاں اس شاخ سے ایک اور شاخ مجوٹی شے mammalian دماغ کا تام دیا گیا۔اس دماغ کی زبان مخیلہ تھی۔ ہر چند کہ سے دماغ جہلت سے منقطع نہیں تھا کیونکہ اسے ساری غذا جہلت ہی سے ملتی تھی کیونکہ اسے ساری غذا بہلت ہی سے ملتی تھی۔ تاہم اس نے خالعی جہلوں کی دنیا کے علی الرخم مخیلہ کا ایک جہاں ہی تھی تھی تھی کے مالا ایک خواب کارکا دماغ تھا جو نوری تسکیس کو ملتوی کرنے پر مائل تھا۔

خواہش کی فوری تسکیس جہلت کا تقاضا ہے گرخواہش کوخواب میں تبدیل کرنا فوری تسکیس کے مل خواہش کوخواب میں تبدیل کرنا فوری تسکیس کے مل کو ملتوی کرنے کے متر اوف ہے۔ یہ جبھی ممکن ہے کہ بنیادی جہتوں کے مقابلے میں ٹانوی جہتیں وجود میں آجا کمیں مثل جنسی تسکیس کے مقابلے میں محبت یا عشق کے ذریعے تسکیس کا خوصول اور آواذ کے بھاری قدید دروپ کے مقابلے میں لطیف غزائی روپ یعنی موسیق کی نمود وغیرہ اس دماغ کی خاص خوبی ہے کہ اس میں ذہن (mind) کوجنم ملتا ہے گر بید نہن

(mind) ابھی تخیلہ کی دھند ہے الگ نہیں ہے الہذا اس میں رشتہ میں اور تو اور آو (i and thou) کا الجرتا ہے اور ہے وہ بی رشتہ ہے جو بی اور اس کی مال میں قائم ہوتا ہے بیچ کے لیے اس کی مال الگ بھی ہے اور اس ہے جڑی ہوئی بھی! محبت کا رشتہ اور کل میں جذب ہونے کا میلان، یمی الگ بھی ہے اور اس ہے جڑی ہوئی بھی! محبت کا رشتہ اور کل میں جذب ہونے کا میلان، یمی دائمیں دماغ کا اختیازی دصف ہے تا ہم اس و ماغ کے پاس زبان موجود نہیں ہے یول کھیے کہ جلت کے بھاری وجود پر ایک مہین ہی جا در ڈال دی گئی ہے جبلت نے ماحول کو موافق اور خواب ناموائن میں تقسیم کیا تھا۔ مخیلہ نے اسے روشی اور سائے میں،کل اور جزو میں،حقیت اور خواب شرقتیم کیا گراس طور کہ سامی، روشی کے ساتھ، جزو،کل کے ساتھ اور خواب،حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا نظر آیا۔

انسانی دماغ کے حیاتیاتی ارتفامی اگلامرطدوہ تھا جب دائیں دماغ کی شاخ سے ایک طرح کا اور شاخ اچا تک پھوٹی جے منطق دماغ (rational brain) کہا گیا ہے یہ دماغ ایک طرح کا کبیوٹر تھا جے انسان آ ہتہ آ ہتہ بروئ کارلایا۔اس بائیں دماغ کی تحویل میں ڈزبان بھی تھی کبیوٹر تھا جے انسان آ ہتہ آ ہتہ بروئ کارلایا۔اس بائیں دماغ کی تحویل میں ڈزبان بھی تھی دہ دائیں دماغ کا نطق تھا تا ہم اس کی اپنی منفر دحیثیت بھی تھی وہ منطق کے آلات سے لیس تھا در حقیقت کو میں اور تو اس کا اپنی منفر دحیثیت بھی تھی وہ دائیں دماغ کا نطق تھا تا ہم اس کی اپنی منفر دحیثیت بھی تھی وہ منطق کے آلات سے لیس تھی کرنے تھا اور حقیقت کو میں اور تو اس طور دیکھا کہ نا کی آ وجود میں آگئی۔

یائیں دماغ میں نمودار ہونے والی میں اور شے کی تقییم وائیں و ماغ کی میں اور تو کی تقسیم سے بول مختلف تھی کہ موخرالذکر میں رشتہ کل اور جزوکا تھا (وہی قطرہ اور دجلہ کا رشتہ) جب کہ مقدم الذکر میں نمیں اور شے جڑوال مخالف binary opposites کی صورت میں واضح ہوکر ایک دوسرے کے روبرو آھے۔ پہلی بارانسان کے منطقی و ماغ نے جدلیت کا مجر پور مظاہرہ کیا بعن مقیقت کو پہلے دو میں تقییم کیا مچراس تقسیم سے جو درمیانی خلایا والی نمودار ہوا اسے بحرکر ہموار سط بحال کردی جو دو ہار تقسیم ہوئی اور جدلیاتی عمل ایک بار پورشروع ہوگیا۔ یہ ایسے بی تھاجمہ کی تھا کی روشی سرخ اور سبز میں تقسیم ہوتی ہے مگر پھر درمیانی خلاکوزر در درگ سے ایسے بی تھاجم کی روشی بحال ہوجاتی ہے مگر پھر درمیانی خلاکوزر در درگ سے بحر رہا جاتا ہے اور روشی بحال ہوجاتی ہے مگر ٹر یفک تو جاری ہے لاہذا روشنی سرخ اور سبز میں تقسیم ہوتی ہے مگر پھر درمیانی خلاکوزر در بھی تعسیم ہوتی ہے میں دماغ نے حقیقت کو جاننے کے لیے بہی جدلیاتی طریق دیکر شعبوں میں ہوتی رہتی ہوئی اور بیا میں اسلیم اس کی فکری ساخت کا ہم ترین تفاعل بن کیا۔ حقیقت کو جو اپنے کے لیے بہی جدلیاتی طریق دیکر شعبوں میں حقیقت کو جو اپنے کے لیے بہی جدلیاتی طریق دیکر شعبوں میں میں آزیایا۔ چنانچ جڑواں مخالف کا سلسلم اس کی فکری ساخت کا ہم ترین تفاعل بن کیا۔ حقیقت کو وجود کی بارول۔ حکلم لفظ کی کھت۔ مرد کورت کی بارگ کی دیا تھیا۔

رس تی اورای طرح inharance/ presence/ profane/ sacred- object/subject بیره اورای طرح inharance/ presence/ profane/ sacred- object/subject بیر تقسیم کرنامنطق د باغ بی کا وظیند تھا مگر ولچسپ بات به ہے کہاس تقسیم میں اس آنے ڈیڈی ہوں اور اور کی کہ جہلی term مشل وجود، یا تک، پرش، مینکلم لفظ، مرد ولیسرہ کو افضل اور دوسری ٹرم اوری کرم تر قر اردے ڈالا۔

یعنی وجود، یارول، پرکرتی ، لکھت اور عورت ولیسرہ کو کم تر قر اردے ڈالا۔

احقیقت کے ادراک میں من وتو اور من وشے کے رشتوں میں ایک بنیادی فرق اتنا اس وتو میں ایک بنیادی فرق اتنا اس وتو میں بند واور کل کا ربط باہم انجمرا تھا گرامن و شئے میں انا اپنے شوس وجود کے ساتھ ا سے منقطع ہوکر کھڑا تھا۔ کار شیزین فلنے میں میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں کے الفاظ اس رشتے ہی کی تفسیر سے جس میں آنے اپنے مقابل ii کو پایا تھا تا ہم اس نے بنیادی اہمیت ا کو تفویض کردی۔ قبل ازیں تصوف نے ii کو مایا یا سراب قرار دے ڈالا تھا گرکار شیزین فلنے نے تفویض کردی۔ قبل ازیں تصوف نے ii کو مایا یا سراب قرار دے ڈالا تھا گرکار شیزین فلنے نے ii کو 1 کا مدمقابل قرار دیا اس جنگ میں ا کا انداز تکلم رجز کی صورت الفتیار کر گیا۔

بیدویں صدی بین subject کی اکو بندرت کے بیچے دھیل دیا میا۔ چنا نچ اطلان

کو "فدا مر چکا ہے" ہے لے کر logo-centrism کو مسرّ دکرنے اور ای حوالے ہے

المجانے ہی کا مظہر تھا۔ اب it کو ایک ایسا دیار متصور کیا گیا جس کے اندر ہمہ وقت ہنانے ہی کا مظہر تھا۔ اب فو ایک ایسا دیار متصور کیا گیا جس کے اندر ہمہ وقت مناز ہی کا مظہر تھا۔ اب فو ایک ایسا دیار متصور کیا گیا جس کے اندر ہمہ وقت interactions ہورہی تھیں یعنی becoming کا عمل جاری تھا کر جس کی ساخت یاسٹم قائم درائم تھا۔ کچھ ہی صورت انسانی دہاغ کے اندر بھی نظر آتی ہے جہاں نیورانز کے ازوحام اور درائم تھا۔ کچھ ہی صورت انسانی دہاغ کے اندر بھی نظر آتی ہے جہاں نیورانز کے ازوحام اور کا نات پر اس کا اطلاق کریں تو مخصوص ہوگا کہ کا نات پس ایک زبردست تغیر کے باوجود ایک کا نات پر اس کا اطلاق کریں تو مخصوص ہوگا کہ کا نات پس ایک زبردست تغیر کے باوجود ایک اجتا تی ساخت کی ایک از بھی ہے لینی اسے اپٹی موجود گی کا شعور ہوا کہ کا نات بیس بلکہ کل یا کہ کا مناف میں اخت کی ایک انہوں کا شعور ذات نہیں بلکہ کل یا رشتہ ہے؟ دوسر لے فعلوں میں انفرادی شعور اور اجماعی شعور کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ دوسر لے فعلوں میں انفرادی شعور اور اجماعی شعور کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ دوسر لے فعلوں میں انفرادی شعور اور اجماعی شعور کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ دوسر لے فعلوں میں انفرادی شعور اور اجماعی شعور کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ دوسر لے فعلوں میں انفرادی شعور اور اجماعی شعور کا آپس میں کیا

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں انبان کے حوالے سے اجتماعی شعور لینی collective جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں انبان کے حوالے سے اجتماعی شعور ادر ساجی لاشعور consciousness بجائے خود دوحصوں میں بٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔جبلی لاشعور ادر ساجی لاشعور

ہیں! لیکن وہ مقام جہاں بید دونوں ملتے ہیں، انفرادی شعور کی عموکا مقام ہے۔فرائڈ نے انہائی سائنی کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اللہ مہر ایغواور ایغو میں! ان میں سے! ڈکی بلغار کے راستے میں بند باند صناتھا جب کہ ایغوان دونوں تو توں کے درمیان کھڑا تھا اڈ اس سے خواہش کی فوری میں بند باند صناتھا جب کہ ایغوان دونوں تو توں کے درمیان کھڑا تھا اڈ اس سے خواہش کی فوری تسکین کا مطالبہ کرتا تھا اور مہر ایغواس پر زور دے رہاتھا کہ اڈکی خواہش کو د با دے۔

اس صورت حال کو ایک اور زاویے ہے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کونڈوانہ نام کی tectopnic plate اور ایشیا کی tectonic plate از منہ قدیم سے ایک دوسری رے کو نخالف سمتوں میں دھکیل رہی ہے۔ نتیجہ بیہ کہ وہ مقام جہاں بیہ دلگل ہور ہاہے آ ہستہ آ ہستہ ایک ا بھار یا bulge کی صورت میں قمودار ہو گیا ہے ہم اس bulge کوکوہ ہمالیہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ مقام دونوں plates کے درمیان سد سکندری بھی ہے اور اپنے در وں کی مدد سے دونوں میں آمدو رفت کا ذراجه بھی۔اب اس تمثیل کا اطلاق اور اجماعی شعور کی کارکردگی پر کیا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ گونڈوانہ پلیٹ جبلی لاشعور کی حیثیت رکھتی ہے اور آ مے بردھنا عامتی ہے جب کہ ایشین پلیث جوساجی لاشعور کے مماثل ہے اسے ایسا کرنے سے روک رہی ہے۔ دونو ل طرف ے دباؤ پڑنے کے باعث ان کے عین درمیان انفرادی شعور (یا EGO) بطور ایک امحار یا Bulgxe بيدا موا ب \_انفرادى شعور يا الغوكاكام جبلى لاشعور اورساجى لاشعور كے ورميان راست بنانا ہے تا کہ دونوں کی قوت یا energy ضائع نہ ہو بلکہ صرف ہوسکے۔انفرادی شعور نے اس کام ی مجیل کے لیے ثقافت آ فریں کروار (culture producing agent) کا فرض اوا کیا ہے۔ کلچرایک وسیع انسانی عمل ہے جس میں عبادت، اسطور سازی، فنون لطیفہ بیرسب مجھ شامل ہوتا ہے انفرادی شعور کا کام یہ ہے کہ وہ جبلی لاشعور کی قوت کوساجی لاشعور کے لیے قابل قبول بنائے تا کہ جروال متخالف کے درمیان جو rupture gap یا شکاف در آیا ہے، پوری طرح بھر سکے ہے ایس گزرگا ہیں وجود میں آ جا تیں جو دونوں اطراف کی انر جی کو آپس میں نکرانے · کے بجائے آپس میں مغم ہونے پر مائل کریں جہاں ایسانہیں ہوتا وہاں blockade پیدا ہوجا تا ہے جومکی سطح پر آ مریت کوجنم دیتا ہے اور شخص سطح پر انفرادی شعور یا ایغو کو نیوراسس میں تبدیل کردیتاہے۔

نوعیت کے اعتبار سے جبلی لاشعور، مرکز گریز قوت centrifugal force سے لیس ہے اور باہر کی طرف بے محابا مجمیلنا جاہتا ہے یہ وہ دال یا signifier ہے جو کسی ایک مدلول یا signified میں قید ہونے سے گریزاں ہے۔ وہ کمی ایک معنی کوبطور پیغام لے جانے کے بیائے دریدا کے الفاظ میں dissemination of meaning کا کام کرتا ہے دوسری طرف بیائے دریدا کے الفاظ میں signifieds کے سے اور مدلول signifieds کی مرتب اور متعین معنوں کی حامل دنیا میں قیام کرنا چاہتا ہے۔ انفرادی شعور کی کارکردگی اس بات میں ہے کہ جبلی لاشعور کے دوال ثقافتی مظاہر کے پیش کردہ مدلول کو مس تو کریں مگر ساجی لاشعور کے دوال ثقافتی مظاہر کے پیش کردہ مدلول کو مس تو کریں مگر ساجی لاشعور رہے متعین اور بند مدلول کی کڑی گرفت میں نہ آئیں گویا وہ شہد کی کھی کی طرح ایک بھول سے دوسر سے اور پھران گنت دیگر بھولوں کی طرف راغب ہوتے رہیں مگر بھی مستقل قیام نہ کریں۔ گویا معنی کا التو ا جاری رہے۔ دوسر لے لفظوں میں استعارہ اور تشبید کی بند فضا سے لکل کرعلامت کے تھیلتے ہوئے منطقوں میں پھرنے کی کوئی صورت نکل سکے۔

بات كوسمينت موئے يہ كہنامكن ہے كہ اجماعي شعور أيك اليي ساخت كا حافل ہے جودو واضح حصول میں بٹی ہوئی ہے لینی جبلی لاشعور اور ساجی لاشعور میں! غالبًا اس کی وجہ بیہ ہے کہ خود انسانی د ماغ بھی دو واضح منطقول پرمشتل ہے بینی دائیں و ماغ اور بائیں د ماغ کے منطقول پر۔ ان دونوں منطقوں کا تفاعل بھی مختلف ہے اور مزاج مجھی! اس طرح 'اجتماعی شعور' کے اندرجبلی لاشعوراورساجی لاشعور کے دومنطقے ہیں جومزاجا ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ان میں سے جبلی لاشعور، خواب کار، آوارہ خرام، اخلاقیات سے بے نیاز (amorai) اور ایک بھی نہراب ہونے والی خواہش کا اعلامیہ ہے۔اس میں تخلیقی جرثوے کی سی بقراری ہے۔ وہ ہمہ وقت بیند یا signified کی تلاش میں ہے مگر کسی ایک سکنی فائڈ میں مقید ہوجانے سے گریزال بھی ہے... دوسری طرف ساجی لاشعور بیضہ کے مماثل ہے وہ ایک مبلغ اخلاق moralist ہے۔جبلی لاشعور کی آوارہ خرامی کو یا بدزنجر کرنے کا خواہاں ہے۔اس پر صدود کا اطلاق کرنا جا ہتا ہے۔ اسے بھوزے کی خصلت ترک کردینے کی تلقین کرتا ہے۔ جدلیاتی عمل کے میددو بنیادی حصے ہیں جو tectonic plates کی طرح ایک دوسرے کو نخالف سمت میں دھکیلتے ہیں جس سے نتیجہ میں دونوں کے درمیان انفرادی شعور بطور ایک ابھار یا bulge نمودار ہوتا ہے اس انفرادی شعور نے 'اجتماعی شعور' کے متذکرہ بالا دونوں حصوں کی قوتوں (بینی centrifugal اور centripetal) ک اس طور قلب ماہیت کی ہے کہ آویزش کی جگہ مفاہمت نے لیے لی ہے۔ بیقلب ماہیت ھچر کے مظاہر کی صورت میں ہوئی ہے اور ایک اسطوری ندہبی اور فنون لطیفہ کا حامل منطقہ وجو

دیں آ گیا ہے جس نے محض synthesis کا کام نہیں کیا بلکہ جو تخلیق کاری کا نقطۂ موہوم بھی ٹابت ہوا ہے۔

اس ساری صورت حال پرغور کرنے ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اجتماعی شعور کا تفاعل جدلیاتی عمل ہوخود کا راورخود کفیل ہے اسے ایک طرح کی جدلیاتی عمل ہوخود کا راورخود کفیل ہے اسے ایک طرح کی دھر کن یا معدلیاتی عمل موجود دھر کن یا معدلیاتی عمل موجود ہوتا ہے ) یوں دیکھیے تو پوری کا منات ایک از لی وابدی دھر کن کا منظر نامہ پیش کررہی ہے جس میں زمان و مکان (سکنی فائز اورسکنی فائیڈ) سدا ایک دوسر ہے ہے کاراکر ایک ایس سلوٹ پر ہنج عمل زمان و مکان (سکنی فائر اورسکنی فائیڈ) سدا ایک دوسر ہے ہے کاراکر ایک ایس سلوٹ پر ہنج عمل کا منات کی تغیر عمل کا منات کی تغیر اس مورت عمل و کھائی دیتا ہے جب کہ انسانی سطح پر انفر ادی شعور کی اس صورت میں جو تخلیق کاری کا ایک ایسا نقط ہے جب کہ انسانی سطح پر انفر ادی شعور کی اس صورت میں جو تخلیق کاری کا ایک ایسا نقط ہے جب کہ انسانی سطح پر انفر ادی شعور کی اس صورت میں جو تخلیق کاری کا ایک ایسا نقط ہے جس کی اطراف کھئی ہیں یعنی جو کسی ایک مقام یا signified میں بندنہیں ہے۔

O

(معنی اور نتاظر: وزیرآغا ،اشاعت: دنمبر 1998 ، ناشر: مکتبهٔ نر دبان سر گودها)

## اجتماعي لاشعور

فرائد کی سب ہے ہوی دین ہے ہے کہ اس نے خوابوں کی تعبیر اور وہی مریفوں کے مطالع ہے دہن انسانی کی ایک پراسرار دنیا کا پتدلگا کرا ہے شعور کا نام دیا۔ الشعور کی فرائد کی دائست میں ہمارے تمام افعال کا اصل محرک ہے اور بیدان خواہشات سے عبارت ہے جو معاشر تی پابند یوں کی وجہ سے بوری نہ ہو تکیں لیکن ناکر دہ گناہوں کی حسرت میں ہمیشہ کے لیے انسانی ذہن میں جاگزیں ہوگئیں۔ فرائد کے خیال میں بیحسر تمیں تھنہ تھی ہوجانے کی وجہ سے بار ہارسرا ٹھاتی رہتی ہیں اور انسان ان کی تسکین کے لیے مختلف راہیں دریا فت کرتا رہتا ہے۔ ہمارے مختلف آ درشوں، فنون اور نہ ہی رسوم کے ہی پردہ یہی پردہ یہی نا آسودہ خواہشات کا دفرما ہیں۔ صرف معاشر تی پابند یوں کی خاطر ہم اینا انداز اختیار کرتے ہیں کہ میاڈ اور نہ غبان دونوں ہی خوش رہیں۔ لاشتور کی اس غیر معمولی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرائد نے انسانی ذہن کو تمن حصوں میں تفتیم کیا ہے اور ان حصول کے درج ذیل وظائف قرار دیے ہیں:

1. لاشعور (ld) يفس انساني كاوه حصه بجوجار اعمال كاصل مبدايا محرك ب-

شعور یا ایغو (Ego) بید حصد لا شعور کی خواہشات کی ترجمانی کر کے ان کی آسودگی کی راہیں تلاش کرتا ہے۔

3. فن الشعور یا سپر اینو (Super-Ego) یه حصه لاش اور شعور کے درمیان ایبا توازن اور تعلق برقر اررکھتا ہے کہ فر داور ساج دونوں کی خواہشات تسکین پذیر ہو تکیس۔

فرائڈ کی اس تشیم پرغور کرنے سے بیہ پت چانا ہے کہ اس کی نظر صرف فرد کی ذات تک محدود تھی اور وہ ذہن انسانی کی ساری کارکردگی کو لاشعور کی کارفر مائی کا کرشمہ خیال کرتا تھا۔
محدود تھی اور وہ ذہن انسانی کی ساری کارکردگی کو لاشعور کی کارفر مائی کا کرشمہ خیال کرتا تھا۔
محدود تھی کی مدین انسانی کی ساری کارکردگی کو لاشعور کی اکثریت بھی لاشعور کی اہمیت کی صد

تک فرائڈ ہے متعلق ہے۔ ان کا اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ الشعوری جذبات میں سے
کون ساجذبہ دیگر جذبوں پر حاوی ہے۔ فرائڈ نے بنیادی اہمیت جنس کودی ہے۔ آخری عمر میں
جنس کے ساتھ ساتھ ساتھ تشدد کے جذبہ کو بھی فرائڈ بہت اہمیت دینے لگا۔ ایڈلر نے فرائڈ کے برعکس
جذبہ نوقیت (Superiority Complex) کو زیادہ اہمیت دی ہے اور اس جذبہ کی وجوہ
جسمانی اختبالا فات میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آٹروو یک نے اس کو ذاتی سوچ کے
دلادت) محرکات کو بھی اہم گردانا ہے لیکن اس کے نظریہ کے بسی پردہ اس کی ذاتی سوچ کے
بیائے رُدوگ کی فکر کا رفر ما ہے۔

ان ماہرین کے نقط انظر کو پیش کرنے کا بنیادی مقصدیہ واضح کرنا ہے کہ الشعور کی نوعیت کے مسئلے میں یہ ماہرین فرائڈ کے پوری طرح ہم نوا ہیں۔ الشعور کی نوعیت اور اس کی مہرائی و میرائی کے بارے میں جس ماہر نفسیات نے فرائڈ سے بنیادی مسائل میں اختلاف کیا ہے اور الشعور کی دنیا کی نئی جہتیں دریافت کی ہیں، وہ ڈونگ ہے۔ ژونگ کے فرائڈ سے اختلاف کی بنیاداس کے نظریہ اجتماعی الشعور (Collective Unconscious) پراستوار ہے۔

ژونگ نے الشعور کی دنیا کے بھی دو تھے کیے ہیں:

(Personal Unconscious) انفرادي لاشعور (Personal Unconscious)

(2) اجتما كي لاشتور (Collective Unconscious) -

انفرادی لاشعور کا تعلق صرف فرد کی ذاتی خواہشات سے ہے، کیکن اجتماعی لاشعور فرد کی ذاتی ہے اندر لیے دات کے نہاں خانوں کے علاوہ پوری نسلِ انسانی کے تجربات ومشاہدات کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اجتماعی لاشعور کی نوعیت و ماہیت کو ژونگ نے ان الفاظ میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

اجناعی الشعور کا مواد ذاتی نہیں بلکہ اجناعی ہوتا ہے لیکن یہ کی فرد واحد سے مخصوص نہیں بلکہ کم از کم کمی گردہ بلکہ اصولی طور سے تو کمی ایک قوم اور بالآخر انسانیت پر حاوی ہوتا ہے۔ اجناعی لاشعور کا مواد فرد اپنی زندگی کے دوران میں حاصل نہیں کرتا بلکہ بیتو ورثے میں سلے ہوئے جبلی سانچ ہیں۔ تفہیم کی اساسی صور تیس اور بنیادی علامات۔ انھیں کو اصطلاح میں مورثیں اور بنیادی علامات۔ انھیں کو اصطلاح میں Archetypes کہا جاتا ہے۔"

یوں کہ لیجے کہ اجماعی الشعور کی مثال ایک ایسے بحرف خارکی سے جس کی وسعت بے پایاں

اور مجرائی اتھاہ ہے اور اس بح فر خار میں نسل انسانی کے ماضی کا سارا وہنی اٹا شرحفوظ ہے اور حال اور سختبل کے تجربات وحوادث اپنے قیتی سرمائے کو لے کرندیوں نالوں کی صورت میں اس سندر میں ابدتک کرتے رہیں گے۔ ٹرونگ نے اس بنیادی نصور کے ذریعہ فرد کی دبی ہوئی خواہشات کے علاوہ ہمارے افعال ومحرکات کونسل انسانی کی اجتماعی تاریخ کے تجربات و تاثرات کا مرہون منت قرار دیا ہے اور فرد کی ذہنی الجمنوں میں کھوتے ہوئے رہنے کے بجائے نسل انسانی کے تجربات و تاثرات کے ذخیرہ کے مطالعہ سے مختلف قوموں اور تہذیوں کے عناصر ترکیبی کو دریا فت کرنے کی سعی کی ہے اور اس دریا فت کے لیے اس نے مختلف دیو مالاؤں کے مطالعہ کو مرکزی اجمیت دی ہے۔ دیو مالاؤں کو وہ کسی قوم کے خواب قرار دیتا ہے اور ان خوابوں کی نفسیاتی تعبیر سے وہ کسی محاشر سے کے گئر کے ان اجزاء کا تجزیہ کرتا ہے جن سے وہ کم کو تھیں خلوط پر ٹرونگ نے اور اساطیر کا مطالعہ کو کرکٹ کو دریا وہ اور اساطیر کا مطالعہ کو کرکٹ کی بیا ہے۔

د یو مالا وَں ، اساطیر ، شعروا دب اور مذہب کے مطالعہ میں اس نے اجتماعی لاشعور کومختلف علامتوں ک صورت میں جلوہ کر یایا ہے۔ اٹھی علامات سے ماہر نفسیات کوکسی معاشرہ کے بنیادی رجانات کی تفہیم میں مدوماتی ہے۔ان علامتوں کی تشکیل کو ه Archetype ( نقوش اولین ) کی مری جماب کا نتیجة قرار دیا ہے۔ ژونگ کی نظر میں انسانی سوچ کی راہیں ان Archetypes نے متعین کی ہیں اور ان سے گریز نامکن ہے۔ Archetypes کی اہمیت اور نوعیت کو بچھنے کے کے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ حیاتیاتی سطح پر جواہمیت ہماری جباتوں (instincts) کو حاصل ہے، وہی وہی طح پر Archetypes کو ہے۔ انسان غیر ارادی طور پر اٹھی سانچوں میں سوچنے پر مجبور ہے اور بیسا نچے برسوں کے تجربات و مشاہرات سے تفکیل پذیر ہوئے ہیں۔مثلاً روشی اور تاریکی کا مشاہرہ انسان روز اول سے کررہا ہے اس لیے ان کے نقوش وہن انسانی پرامث صورت میں ثبت ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ان کی حیثیت ابدی ہے اور سوچتے ہوئے ان کی مدد سے الله م مختلف چیزوں کا اوراک کرتے ہیں۔مثلاً ہم نے اخلاقیات میں بھی ان نقوش سے متاثر ہوكرنيكى كوروشى اور بدى كوتار كى قرار ديا ہے اس طرح ديكرامور ميں بھى ہم ان نقوشِ الالين کے ذریعے ہی مختلف حقیقتوں کے ادراک پر مجبور ہیں۔ ژونگ نے جن نفوشِ اوّلین کی نوعیت کو The Shadow, The Anima, The اصح کرنے کی کوشش کی ہے ان میں سے

Animus, The Persona, The Self نمایال اور انتیازی حیثیت رکھتے ہیں اور اندانی شخصیت کے تغییر میں حصد لینے والے عوامل میں ان کی حیثیت کونظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس اہمیت کی بنا پر ضروری ہے کہ ان کی نوعیت کو مخضر طور پر واضح کیا جائے۔

The Persona انسان اپن تفسی ضروریات اور معاشرے کی روایت پابند ہوں کوسنجا لئے کے لئے جو روپ دھارہ ہے اسے ہونگ نے Persona کا نام دیا ہے۔ Persona انسانی شخصیت کا وہ ظاہری روپ ہے جو معاشرہ کو نظر آتا ہے اور بیدوپ انسان ان تجر بات کی روشی میں اختیار کرتا ہے جو اس نے صدیوں میں حاصل کے ہیں۔ معاشرتی تقاضوں سے ہم آئیگ ہونے کا احساس انسان کے معاشرتی روابط کی بیداوار ہے۔

The Shadow موجود ہیں۔ بیاس کیفیت کی آئیندواری کرتا ہے جوسوسائی سے ربط برقر ارد کھنے کے لیے فطری موجود ہیں۔ بیاس کیفیت کی آئیندواری کرتا ہے جوسوسائی سے ربط برقر ارد کھنے کے لیے فطری جذبات پر پابندی عائد کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ انسانی شخصیت کی تغییران دونقوش الالین کے درمیان ایک متوازن ربط سے ہوتی ہے۔ عام زندگی میں آرکی ٹائپ جن، پری اور بھوت دغیرہ کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔

The Anima and The Animus

البیمی میل جول اور عمل و تعامل ہے وجود عمل آئے ہیں۔ مرد عمل اگر نسوائی خصائل پائے جا کیں تو

البیمی میل جول اور عمل و تعامل ہے وجود عمل آئے ہیں۔ مرد عمل اگر نسوائی خصائل پائے جا کیں تو

Anima کے ہیں اور عورت عمل اگر مرداندا طوار ہوں تو اسے Animus کا تام دیا جا تا ہے۔

اللہ Anima کے ہیں اور عمل اس سے مراد پوری شخصیت لین تھا اور اسے سائی کا ہم پلہ قرار دیتا تھا۔ تاہم جب اس فے شخصیت کی نسلی بنیا دوں کا مطالعہ شروع کیا تو دہ اس نتیج پر پہنچا کہ اس فقش اقراد کی جہتی بیدا کر تا ہے۔ اس فقش اقراد کی مقصد انسانی شخصیت میں تو ازن اور کی جہتی بیدا کر تا ہے۔ اس فقش اقراد کی علامت انسانی شخصیت کے اپنی کتاب کے Sychology کی علامت رکھتی ہے۔ ڈونگ نے اپنی کتاب کے محمد مراحل اللہ علامت انسانی شخصیت کے کتے مختلف مراحل میں اس مسئلے پر تفصیل سے روشی ڈائی ہے کہ افرادی جو ہر نمایا ں ہوتے ہیں۔

اس سادے کر درنے کے بعد ہم آ ہمکی پیدا ہوتی ہے اور شخصیت کے انفرادی جو ہر نمایا ں ہوتے ہیں۔

اس سادے ممل کو اس نے حصور کا مقام حاصل ہے کہ یہ نظر بیدا لگ مقالہ کا متعاضی ہے۔ اس نظر بیکو ڈونگ کے مطالعہ میں ایک ایک مقالہ کا متعاضی ہے۔ اس نظر میک کے مطالعہ میں ایک انک مقالہ کا متعاضی ہے۔ مطالعہ میں ایک ایک مقالہ کا متعاضی ہے۔ مطالعہ میں ایک ایک مقالہ کا متعاضی ہے۔ مطالعہ میں ایک ایک مقالہ کا متعاضی ہے۔ مطالعہ میں ایک ان مور تا کی مقالہ کا متعاضی ہے۔ میں ایک انگ مقالہ کا متعاضی ہے۔ مطالعہ میں ایک ایک مقالہ کا متعاضی ہے۔

نقوش اوّلین کے بعد اجماعی لاشعور کے تصور کو واضح طور پر دوئی گردنت میں لینے کے لیے علامتول کے مسئلے مرروشنی ڈالنا بھی ضروری ہے کیونکہ ژونگ کی دانست میں ہماری شخصیت اور معاشرتی روابط کی نوعیت علامتول کی صورت میں ہی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ بونگ نے علامت کی تریف ہی ک ہے کہ علامت قوت کومنقلب کرنے کا آلہ ہے۔اب و یکنا بیہ کے قوت کے مخلف علامتوں میں منقلب ہونے کا طریق کارکیا ہے۔ یونگ نے سائیکی کا جوتصور پیش کیا ہے اس کے مطابق انسانی ذہن میں دوفکری اہریں چلتی رہتی ہیں۔ایک کی جہت اندر کی طرف ہے اور دوسری کی جہت اعدرے باہر کی طرف۔ اوّل الذكركواس نے Regression اور موخرالذكركو .Progression کا نام دیا ہے۔ Regression کے بعدلبیڈ وکی توت لاشعور سے شعور کی طرف آتی ہے تولبیڈ وکی قوت کا اظہار براہ راست نہیں بلکہ علامات کی صورت میں ہوتا ہے۔علامات ك تشكيل ك اس عمل سے اس حقيقت كاعلم موجاتا ہے كه دراصل يه علامات مارى جبلى خواہشات کے مختلف روپ ہیں ۔اس مسلے برتفصیل سے بحث یونگ نے The Psychology of the Unconscious میں کی ہے اور مختلف علامتوں کے مفاہیم کواجا گر کرنے کی کامیاب كوشش كى ہے۔علامات كى تشكيل كے عمل ہے آگاہ كرنے كے علاوہ يونگ نے اس جنتيقت كا اظہار بھی کیا ہے کہ ان علامات کی نوعیت کومختلف معاشروں کے خارجی حالات بھی متعین کرتے ہیں۔ ہرمعاشرہ میں ان کے اظہار کی راہیں اس معاشرے کے خدو خال سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس بہلو کی نشائد ہی سے اس نے علامتوں اور معاشرہ کے ربط باہم کو بھی نمایاں کیا ہے اور فرائد کے نظریۂ ارتفاع کو بھی ایک بہتر صورت دی ہے۔فرائڈ نے ایک مبہم بات کہی تھی لیکن ہوگگ نے علامتو ل کی تشکیل اور ان کے مفاہیم کی مختلف سطحوں پر جوروشی ڈالی ہے اس سے نظریة ارتفاع کاایک واضح تصور ذہن نشین ہوتا ہے۔ یونگ کےعلامتوں کے نظریہ پرغور کرنے سے سے حقیقت واضح موجاتی ہے کہ علامات کے ذریعے ہاری جبلی خواہشات سکین پذیر ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہماری تہذیبی سطح کو بھی ارفع سے ارفع تر کرتی چلی جاتی ہیں اوران سے شخصیت کے ارتقا کامکانات بھی روش ہوجاتے ہیں۔علامت کے دراصل دورخ ہیں؛ ایک Retrospective اور دوسر Prospective بلکہ یہ کہنا بھی بے جانہ ہوگا کہ یہ دونوں پہلو بھی ایک ہی مسلم کے دوزخ بيں۔

یونگ نے نقوش او لین اور علامتوں کے اس مخصوص نصور کے ذریعے دیو مالا، کلچر،

فنونِ لطیفہ ادب اور نہ ہبی رسوم کوایک نے زاویے سے جاشچنے کی طرح ڈالی ہے اور کفر ونظر کی \_\_ یے شارنٹی راہوں کی نشائد ہی کی ہے۔

دیو مالا کے بارے میں بونگ نے بیرائے پیش کی ہے کہ دیو مالا ہراہ راست دھرتی ہے اور اس کے فتلف کر داروں میں اس دھرتی کے باسیوں کے احساسات، جذبات، خوابوں اور وسوس کی پر چھا کمیں جا بچا کمتی ہیں۔ ان کر داروں کی حیثیت افسانو کی یا محض تخطاتی نہیں بلکہ وہ دھرتی کے مخصوص اوصاف کی علاقیں بن کر نمودار ہوتے ہیں۔ ویو مالا کے کر داروں کی انتیازی اوصاف کا مظہر ہوتے ہیں۔ ویو مالا کے کر داروں کے انتیازی اوصاف اس دلیں کے انتیازی اوصاف کا مظہر ہوتے ہیں۔ ویو مالا کے کر داروں ایا ہو۔ یونگ دیو مالاوں کو قدیم انسان کی روحائی کیفیت و واردات کا مظہر قرار دینے کے علاوہ انسان کی دیا کے مظاہر و واقعات کا پر تو بھی قرار دیتا ہے۔ اس کے نزد میک قدیم انسان انسوں خارجی دنیا اور خارجی دنیا میں پوری طرح انسان انسان کی دیا اور خارجی دنیا میں پوری طرح انسان کی انسان دیا ہو انسان کی انسان کی تھی دنیا اور خارجی دانات کی آمیزش کے فارش کی انسان کی تھی داری حالات کی آمیزش کی فارش کی آمیزش کی قارتی کی اسان کی تھی داری کی داری حال میں ہم داخلی و خارجی حالات کی آمیزش کی فارش کی تھی ہیں۔ مثل ہیرا وررا نجھا کی واستان میں ہیں رائے ہے کہ ان میں ہم داخلی واستان میں ہیں رائے ہے کہ ان میں ہم داخلی و خارجی ہیں۔ اس بر صغیر کی تہذیب میں پروان چر جے دائی کی الشعور کے مختلف گوشوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس بر صغیر کی تہذیب میں پروان چر جے دائی کی الشعور کے مختلف گوشوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس بر صغیر کی تہذیب میں پروان چر جے دائی کہانیوں کے مطالعہ ہے ہم اس نتیج پر چینچے ہیں۔ اس بر معیر کی تہذیب میں پروان چر جے دائی کہانیوں کے مطالعہ ہے ہم اس نتیج پر چینچے ہیں۔ اس بر معیر کی تامی موری نظام کی بنیا دوں پر قائم تھا۔

دیوبالا اوراساطیر کے علاوہ علامتوں کے بارے بیس یونگ کے زاویہ نظر نے نقد الا دب کو بھی خاص متاثر کیا ہے اور اوب بیس المحتوب (Archetypes کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کتب فکر سے متاثر نقاد تقید بیل نقوش اولین (Archetypes) اور علامتوں (Symbols) کے حوالے سے کسی اوب پارہ بیل تہذیبی رشتوں کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور علامتوں کو الے سے کشی اوب پارہ بیل تہذیبی رشتوں کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یونگ کے نزدیک کے فاق مفاجیم کوشتوری سطح پر لا کر تہذیبی پس منظر کو طشت از بام کردیتے ہیں۔ یونگ کے نزدیک ایک عظیم شاعر اور اوب کی بہچان بی ہے کہ وہ اپنی ڈات کی واقعلی کروٹوں کو ہی گرفت بیل نہیں اور اجتماعی فاشعور میں غواصی کر کے حقائق کی دریا فت کرتا ہے۔ چنا نچہ یونگ نے کو گئے کے اور اجتماعی فاؤسٹ کی ہر جرمن کے من کی بات قرار دیا ہے اور شخصیت اور شاعر کے ربط باہم کے بارے فاؤسٹ کی ہر جرمن کے من کی بات قرار دیا ہے اور شخصیت اور شاعر کے ربط باہم کے بارے فاؤسٹ کی ہر جرمن کے من کی بات قرار دیا ہے اور شخصیت اور شاعر کے ربط باہم کے بارے فاؤسٹ کی ہر جرمن کے من کی بات قرار دیا ہے اور شخصیت اور شاعر کے ربط باہم کے بارے

میں رواتی تصور سے ہٹ کر ریکھا ہے: It is not Goethe who creates Faust but

یونگ نے اجھائی لاشعور کی مدو سے ادب کا فریضہ یے تھہرایا ہے کہ وہ اجھائی لاشعور اور اجھائی شعور ، اجھائی اجھائی شعور ، اجھائی اجھائی اجھائی احساس سے ہم آ ہمگ نہیں رہمی تو پورا معاشرہ پاگل ہوجاتا ہے اور آئی کے دور کے انسان کے اضطراب کی بنیادی وجہ بونگ نے بیقرار دی ہے کہ اس کا رشتہ ماضی سے منقطع ہو چکا ہے۔ پرانی علامتیں فرسودہ ہو جھی ہیں اور ان کے اندر عمل پر ابھار نے والی جو تو انائی تھی وہ مفقود ہو گئی ہے۔

يونك كا اجماعي لاشعور كا نظرية ميس تهذيل ارتقا كوسجهن ميس بهي مددديتا ب-معاشر ك ارتقامي بونك ببلا درجهاس دور كوقرار ديتا ہے كه جب معاشره كا اصل اتا شد چندرسوم، یوجایات کے چند نام نہاد مظاہر اور ندہبی تہوار ہوتے ہیں۔ آہتہ آہتہ صدیول کے سفر میں معاشرہ مختلف ارتقائی مراحل ہے گزرنے کے بعد اس منزل تک جا پہنچتا ہے۔ جہال پہلے کے تمام کثیف عناصر، معاشرہ کی رگ ویے میں پیوست ہوکراس معاشرہ کے فنونِ لطیفہ، اساطیراور روایات کو ایک لطیف اور دکش پیکر میں و حال لیتے ہیں۔اس ارتقائی تصور کے علاوہ بوتک کی دانست میں ہرانسان کی طرح معاشرہ بھی کئی مصائب وحوادث کا شکار ہوتا ہے اور حملہ آوروں کی پورش اس کے طاہری ڈھانچے کو شکست وریخت کے مرطلے میں داخل کردیتی ہے، لیکن عام فرو کی طرح معاشرہ بھی اینے آپ میں سمٹ جاتا ہے اور اس کے وہ تمام رجحانات جو فلست و ر یخت کی زو پرآتے ہیں، سائیکی کے اس دیار میں بناہ ڈھونڈ لیتے ہیں جے اجماعی الشعور کا نام دیاجاتا ہے۔ یونگ نے اس تاریخی نظریہ سے تاریخ کے مطالعے کے رخ کوبھی بدلا ہے اور اس نے مروجہ تاریخی نظریات کے تخت مختلف قو مول کے تصادم سے پیدا ہونے والے ظاہری نتائج برتوجہ دینے کے بچائے ہمیں ان عوامل کی تحقیق کی طرف توجہ دلائی ہے، جونفسیاتی سطح پر بہت ہی گرائی میں معروف کارر ہے ہیں اور تہذیب کے انحطاط و زوال کے وقت بھی ان کی گرفت زريس سطح پر دهيان نهيس بردتي - ظاهر بين نگامين بالائي سطح كى حركات وسكنات تك محدود ره جاتى یں۔اس کے ان کے اخذ کردہ مامج غلط ثابت ہوتے ہیں۔ یونگ نے اس تاریخی تعبیر سے ٹائن لی کے نظریہ Challenge and Response کو بھی تحریک دی ہے اور دنیا کے سیاست دانوں کومعاشرہ کی جڑوں میں اتر ہے ہوئے رجحانات کی بیخ کئی کی بجائے ان ہے ہم آ ہیک ہوکرانقلاب بیا کرنے کی را بیں دریافت کرنے پر مائل کیا ہے اور دیگر بہت کی تحقیوں کوسلجھا دیا ہے۔ ایک گہرا گاریخی شعور رکھنے والا مورخ ٹائن نی Lewis Murnford اور Fillich کی تاریخی کا وشوں میں یونگ کے نظریات کا پرتو د کھے سکتا ہے۔

یونگ نے اجماعی الشعوری دریانت سے ندہب،ادب اور تاریخ کے مطالع کے انداز میں ایک ہمہ گیر انقلاب بیدا کردیا ہے اور الشعور کومنی قوت کے بجائے ایک شبت قوت کی میں ایک ہمہ گیر انقلاب بیدا کردیا ہے اور الشعور کومنی قوت کے بجائے ایک شبت قوت کی حشیت دی ہے جس سے قطع نظر کوئی مفکر فکری ارتقا میں حصر نہیں لے سکتا۔ اس نے اس نصور سے فریز راور ٹاکر کے دیدہ ریزی سے جمع کیے ہوئے و فائر کوفروئڈ اور اس کے ساتھیوں کے حملوں سے بچیا ہی نہیں بلکہ ان کی افادیت کے نئے گوشوں سے جمیس روشناس کرایا ہے فروئڈ اور اس کے جم نوا کم بری فاور سے بمیں روشناس کرایا ہے فروئڈ ورائل کے جم نوا کم برین فسیات نے الشعور کے سلی پہلوؤں کی عکاس سے ندہب کوتو ہم پری، اور اس کے جم نوا کم برین فسیات نے الشعور کے سلی پہلوؤں کی عکاس سے ندہب کوتو ہم پری، چیزوں کی افادیت کا ازمر نواحیاس دلایا ہے اور چین، تبت اور ہندوستان کے قدیم نہ ہی اور میں انیسویں صدی خوائر کی مدوستان کے مقامیم کی مختلف پرتوں کی نقاب کشائی کی ہے اور بوں انیسویں صدی کے میکائی اور جمالیاتی اقدار کی حلاش کا عرم نوکیا ہے۔

اردو می نفسیاتی تقید: مرتب: قلام نبی مومن من اشاعت: 2005، ناشر: اصول ببلی کیشنز، بونے

## چند کلے بیانیے کے بیان میں

متاز شیری نے اپنا بے مثال مضمون '' تکنیک کا تنوع۔ ناول اور افسانے میں' یوں شروع کیا تھا:

"اردو سے اجھے افسانوں میں یوں ہی چند چن لیجے آندی، حرام زادی، جماری کی مختوہ شکایت۔ یکس کنیک میں لکھے مجے ہیں؟ بیانید۔ ٹھیک! ان میں مکا لمے سے زیادہ کام میں لیا میا ۔۔۔۔ ان میں داستان بیان کی عزود مصنف کی زبانی۔ یا مصنف کسی کردار کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے خود مصنف کی زبانی۔ یا مصنف کسی کردار کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ یا مصنف کسی کردار کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ یا مصنف کسی کردار کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ یا مصنف کسی کردار کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ یا مصنف کسی کردار کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ یا مصنف کسی کردار کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ یا مصنف کسی کردار کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ یا مصنف کسی کردار کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ یا مصنف کسی کردار کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ یا مصنف کسی کردار کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ یا مصنف کسی کردار کو بیان کردیا ہے۔ "

متازشرین کا مضمون ہاری بہت بااثر تقیدی نگارشات میں نمایاں حیثیت رکھتاہ۔
اس میں جورائیں اور فیصلے درج کیے ہیں ان کوآج بھی اعتبار حاصل ہے، اگر چہال مضمون کی تحریر کوآج کم وہیش چالیس برس ہورہ ہیں۔ متازشیریں کی مندرجہ بالا عبارت سے نتیجہ کی تر رکوآج کم وہیش چالیس برس ہورہ ہیں۔ متازشیریں کی مندرجہ بالا عبارت سے نتیجہ لکتا ہے کہ بیانیہ تکنیک وہ تکنیک ہے جس میں کوئی شخص (افسانہ نگاریا کوئی کردار) کوئی افسانہ لگا ہے کہ بیانیہ تکنیک وہ تکنیک ہے جس میں کوئی شخص (افسانہ نگاریا کوئی کردار) کوئی افسانہ بیان کرتا ہے۔ یا پھرجس میں افسانے کوکسی ایک کردار کے نقطہ نظر سے ادر صرف اس کے شعور و

احمال كحوالے سے بيان كياجاتا ہے۔

ای مضمون میں آ مے چل کرمتازشیری کہتی ہیں: "بیانیہ معنوں میں کی واقعات کی ایک داستان ہوتی ہے جو کے بعد "بیانیہ کے معنوں میں کی واقعات کی ایک داستان ہوتی ہے جو کے بعد ویکر ہے کی التر تیب بیان ہوتے ہیں۔ہم بیانیہ کو بقول مسکری" کہانیہ"

مجمی کہ سکتے ہیں۔" یہاں متام شیریں بیانیہ سے وہ چیز مراد لیتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں جے روی ایٹ پرست نتاروں، خاص کر بورس آئخن بام (Boris Eixenbaum) نے Sujet لیعنی قصد مروی کا نام دیا تھا۔ تصد مروی کا نام دیا تھا۔ تصد مروی ہے اس کی مرادشی واقعات، اور ان کی وہ ترتیب، جس ترتیب سے وہ قاری تک چہنچ ہیں۔ Sujet یعنی قصد مروی کے مقابل شے کو آئخن بام نے Sujet یعنی قصد مروی کے مقابل شے کو آئخن بام نے Sujet یعنی قصد مروی کے مقابل شے کو آئخن بام دیا تھا۔ تصد مطلق ہے اس کی مرادشی وہ تمام ممکن واقعات جو کسی بیانیہ میں ہو سے چند کو نتخب کر کے بیانیہ مرتب کیا جائے۔

ہیائید کے بارے میں ممتاز شیریں نے جو پچھ اکھا ہے اس کے زیراثر ہم ہے بچھنے گئے ہیں کہ بیانید دراصل انسانے (Fiction) کا دوسرا نام ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں۔ بیانیہ سے مراد ہروہ تحریہ ہیں کوئی واقعہ (Event) یا واقعات ہیان کیے جائیں۔ اب میں یہاں واقعہ یعنی اوراس پر بحث کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔ ہالینڈ کی ایک جدید خاتون فادمیکہ بال Narratology کی تحریف اوراس پر بحث کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔ ہالینڈ کی ایک جدید خاتون فادمیکہ بال اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بیان جس میں کی تبدیلی حال کا ذکر ہو، Event یعنی واقعہ کہا حال کا ذکر ہو، Event یعنی واقعہ کہا حالے گا، مثلاً حسب ذیل بیانات میں واقعہ بیان ہوا ہے۔

الف: (1) است وروازه كحول دياب

(2) دروازه کھلتے ہی کتااندرآ عمیا۔

· (3) كتااس كوكاشيخ دوژا\_

(4) وہ کرے کے باہر نکل گیا۔

ان کے برخلاف مندرجہذیل بیانات کو داقعہ لین Event نہیں کہدیکتے ، کیوں کہ ان میں کو گئا تہدیلی حال نہیں ہے۔

ب:(1) كي بجو نكت بي-

(2) انسان كوں سے ڈرتا ہے۔

(3) ہر کتے کے جبڑے مضبوط ہوتے ہیں۔

(4) کتے کے نوک دار دانتوں کو داندان کلبی کہا جاتا ہے۔

ممکن ہے کہ مندرجہ بالا بیانات (لین "ب") ان بیانات سے زیادہ دلچپ ہول جو "الف" میں درج ہیں،لیکن پر بھی ہم انھیں بیانیہ ہیں کہ سکتے۔

ال مخفر بحث سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیانیہ صرف افسانے لین

Fiction کک محدود نہیں۔ مثلاً میانیہ کی مندرجہ ذیل شکلوں پر خور سیجیے۔ بیاسب کی سب غیرانسانوی ہیں:

(۱) اخبار کی رہورث (بیہ بات دلیب ہے کہ اخباری رہورث کا اصطلاحی نام Story ہے۔)

(2) ریزیو پر کسی جی یاکسی جلسے یا وقو سے کا آکھوں دیکھا حال۔

(History) もた(3)

(4) ايبا خط جس ميس كوكي واقعه يا واقعات بيان مول\_

(5) سفرنامه

(6) سوائح عری

(7) خودنوشت سوانح عمری، دغیره

محوظ رہے کہ بیانیہ میں بیشرط نہیں ہے کہ اس میں جو داقعات بیان ہوں وہ لامحالہ فرضی ہوں۔ اگر بیشرط عائد کی جائے تو مندرجہ بالا سات تتم کی تحریریں تو کجا، بہت سے نادل اور افسانے بھی بیانیہ کی سرحد سے باہر تھہریں گے۔ اس کے علاوہ ان افسانوں اور نادلوں کا کیا ہوگا جن میں جبوث ہے اس طرح ملا کر پیش کیا جا تا ہے کہ جبوث اور بھے کی تفریق ناممکن ہوتی ہے؟ پیر وہ واقعات اور قصے بھی ہیں جو شہی کتابوں میں شکور ہیں اور جن کے بارے میں ہارا مقیدہ ہے کہ وہ سرتا سر بھی ہیں۔ لہذا بیانیہ محض واقعات پر منی ہوتا ہے، عام اس سے کہ وہ واقعات فرضی ہیں یا تقیق۔

ان باتوں کی روشی میں اب بید کلت بھی غور کے قابل ہے کہ اظہار کے وہ طریقے جن میں واقعہ بیان نہیں ہوتا بلکہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ان کو بیانیہ کہا جائے گا یانہیں؟ مثال کے طور برمندرجہ ذیل اسالیب برغور کریں:

(1) فلم

61/3 (2)

(3) رقص، خاص کروہ رقع جس میں واقعات ہوتے ہیں، مثلاً کھا کلی اور بیلے۔ فلم کو بھی کم ہے کم تمن الواع میں تقسیم کر سکتے ہیں: (1/3) ایس کو کی فلم جس میں یا قاعدہ کوئی پلاٹ ہو، یعنی ٹیچرفلم۔ (2/3)ایی فلم جس میں کوئی پلاٹ نہ ہو، کیکن واقعات ہوں اور ساتھ میں زبانی بیان (Commentary)ہو، یا نہ ہو۔اخباری فلم (Documentary Film)۔

(3/3) ثبلی دیرون پر دکھایا جانے والا کوئی منظر یا واقعہ، جس کے ساتھ زبانی بیان بھی ہیں مثلاً کرکٹ یافٹ بال کا بھیج، یا کوئی عادیہ، کوئی جلسہ وغیرہ۔

ملام ہے کہ ان متیوں میں بیانیہ کاعضر موجود ہے، بعض میں کم تو بعض میں زیادہ فیرالم میں بیانیہ کاعضر بظاہر بہت کم معلوم ہوتا ہے، لیکن سہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ فلم میں بھی بہت سے واقعات وکھائے نہیں جاتے ، بلکہ زبانی (مکا لمے کے ذریعہ، یا باواز بلند پڑھے ہوئے خط کے ذریعہ، وغیرہ) بیان کیے جاتے ہیں۔ یہی حال ڈراما کا ہے۔ رقص کا معاملہ سے کہ اکثر رقص میں الفاظ نہیں ہوتے، لیکن واقعہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف آپیرا میں رقص ادر لفظ

روں ،وسے ہیں نے گرشتہ ڈھائی تین دہائیوں میں کی بارکبی ہے کہ شاعری، فاص کرغول ک

ساعری یا وہ شاعری جے Lyrical کہا جاسکتا ہے، اس طرح کی بھی ممکن ہے کہ اس میں کوئی

واقعہ نہ بیان ہوا ہو لیعنی اس میں صرف کوئی تاثر، کوئی فوری مشاہدہ، یا کسی جذبے کا بیان یا اس

کی طرف اشارہ ہو۔ اس طرح کی شاعری میں کوئی واقعہ بیان نہیں ہوتا، البندا اس میں معنی کے

امکا نات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور علی ہذا القیاس، الی تحریر میں تجرباتی انداز بخوبی نبھایا جاسکتا ہے،

کول کہ اس میں جو کچھ کہا، یا بقول رومن یا کہ سن د بھیجا" جاتا ہے، اسے وقت کے کسی دائرے

یاجو کھٹے میں دکھے بغیر ہی کام چل جاتا ہے۔

رابرٹ ساؤنقی (Robert Southey, 1774-1843) کی مشہور نظم '' پیشمہ' اوڈور'' (The Cataract of Lodore) کے ستیع میں اکبرالہ آبادی کی نظم جس میں ایک تیز رفار

ا اس شاعر کانام عام طور پر "مدی" یا "مدے" پوھا جاتا ہے۔ اکبر نے "مووی" (اول غالباً مفتوح) کھا ہے، لکم کے آخر میں "مودے" نظم کیا گیا ہے، لین یہ ہو کا تب ہوسکتا ہے۔ ساؤتھی خود اپنانام ای طرح اداکرتا تھا جس طرح میں نے لکھا ہے لیعنی South یعنی جنوب سے تعلق رکھنے والا۔ امریکہ کے شہر باشن تعاجم میں مفرح میں نے لکھا ہے لیعنی Southie کہتے ہیں۔ ساؤتھی کی نظم اس وقت سامنے ہیں، لیکن بدت کی پڑھی ہوئی اس کے جنوبی علاقے کو آج مجی اتفایاد ہے کہ اصل انگریزی میں بھی پانی کی نششہ تکاری ای انداز میں جن لیکن از در ہے اور انگریزی اصل ہے مہیں۔

جشہ آب کا نقشہ کھینچا کیا ہے، ای طرح کے تجربے کا تھم رکھتی ہے۔ شروع میں چند سرسری بیانیہ مصرع ہیں، اس کے بعد صرف پانی کا منظر ہے، کہ بہدرہا ہے اور نگاہوں کے سامنے کم و بیش موجود بھی ہے۔ منظر بدلتا نہیں لیکن تبدیلی کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ غرض دیکھیے اب یہ پانی بیا۔ اس پورے جھے ہیں کوئی کھل جملہ نہیں، مب میں افعال ناقص رکھے گئے ہیں:

اباس کے بعدایک بیانیشعران ٹاپڑا ہے،لیکن حقیقت بدہے کداسے حذف بھی کرسکتے تھے:

[بہاڑوں کے روزن زیم کے سام ہیے ہے کر رہا ہر طرف اپنا کام]
ادھر پھوٹ اور پکٹا ادھر
پہاڑوں پر سر کو پٹٹا ہوا چٹاٹوں پید دامن جھٹکا ہوا
وو پہلوے سامل دباتا ہوا ہی سبزے سے چاور بچھاتا ہوا
بکٹا ہوا غل مجاتا ہوا وہ جمل تھل کا عالم رجاتا ہوا
وو گاتا ہوا اور بجاتا ہوا ہے لہروں کو چہم نچاتا ہوا

کرتا ہوں۔ (تر جمہ محدر کیس علوی) جب ہم دونوں ساتھ ستے چر بھی كوه خزال كوكرنايار بهت مشكل تغا اب تو ميرا بمائي اكيلا کیے ان کو بارکرے گا بهازى يركمزاتها بیڑ کے نیچ تمعارا منتظر شبنم کے تظرون نے مرے کڑے بھوئے ہیں نا کایا ما کوہ کے اوپر ہے شور کوئلوں کا حجنٹہ یا ماتو کی اور جارہاہ گارہاہے ہائیکو میں تو اس سے بھی کم'' میچھ واقع ہونے'' کا عضر ہوتا ہے۔ایک کا ترجمہ انگریزی سے بیش کرتا ہوں۔ (یس نے ترجے میں سترہ سالموں کی تیز نبیں رکھی ہے) میں نے جا ندکوالگیوں میں ا شاكر بالتي يس كرايا .....اور اے گھاس پر چھلکادیا

اس طرح کی نظموں میں بہت کھاایا ہوسکتا ہے جونظم کے شروع ہونے کے بہلے اور ختم مونے کے بہلے اور ختم مونے کے بعد ہوا ہونے کے بعد ہوا ہو لیکن ہمیں اس سے کوئی دل جبی نہیں ہوتی۔ اکثر غزل کے شعر میں بھی تو

اب اورتا ہے۔ غزل کا شعر س یا پڑھ کر ہم یہ بیس ہو چھے '' پھر کیا ہوا؟'' اور ظاہر ہے کہ بیسوال ہربیا ہے کے لیے بامعنی ہوتا ہے۔ لہذا بیانیہ اس معنی میں وقت میں قید ہے کہ اس کا وجود ہی وقت پر منحصر ہے۔ اور شعر کے لیے ایسالاز می نہیں۔

دوسری بات جس کا اعادہ میں نے اکثر کیا ہے لیکن یاروں نے جوش مخالفت ش اس پر
قوجہ نیس کی، یہ ہے کہ جب بیانیہ فکشن واقعات کو زمان کے چو کھٹے میں رکھ کر پیش کرتا ہے قو
لاجالہ اس میں یہ صلاحیت ہوگی (یا پیدا ہوجائے گی) کہ مختلف زمانوں میں واقع ہونے والوں
کے درمیان ربط دریافت کرے۔ اور جب ربط دریافت کرنے کی ہم ہوگی تو کردار نگاری اور
واقعات کی ترتیب کے نئے امکانات سامنے آئیں گے۔ اور ان نئے امکانات کا روش ترین
پہلویہ ہے کہ ان میں انسانی نفیات، مزاج، نقذیر اور کسی بھی کردار کے وجنی کوائف نہایت
نزاکت اور گہرائی کے ساتھ بیان ہو کیس گے۔ یہ وصف ایسا ہے جس سے شاعری، خاص کراس
طرح کی شاعری جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، بکسر محروم ہے۔ تیسری بات یہ کفر ل کے
شعر میں بھی بیانیہ عضر ہوسکتا ہے اور بعض لوگوں کے یہاں تو بہت کٹرت سے موجود ہوتا ہے۔
گہزا پڑھنے والا الیے شعروں میں وہ باریکیاں و کھتا ہے جو عام طور پر بیانیہ بی میں نظر آتی ہیں۔
گیزا ہو سے والا الیے شعروں میں وہ باریکیاں و کھتا ہے جو عام طور پر بیانیہ بی میں نظر آتی ہیں۔
پر بات غلط ہویا صحیح، لیکن اس سے بیتو ثابت بی ہوجاتا ہے کہ غرال کے شعر کو بھی بیانیہ کے نقطہ کیا ہو یا صحیح، لیکن اس سے بیتو ثابت بی ہوجاتا ہے کہ غرال کے شعر کو بھی بیانیہ کیا میں۔

ڈراما، فلم ، اخباری فلم وغیرہ ٹس بیانیہ ہے یا نہیں، بیسوال بوی حد تک پیش کردگی پرجنی ہے۔اور پیش کردگی ہی پرجنی کرکے خالص بیانیہ کو بھی تین انواع میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(۱) ککھا ہوا بیانیہ، جوز بانی سانے کے لیے خصوصی طور پر نہ لکھا گیا ہو۔ مثلاً ناول ، افسانہ ، سفر نامہ، تاریخ وغیرہ۔

(2) ایسابیانیہ جو صرف زبانی سنایا جائے۔ مثلاً داستان، جب تک وہ غیر تحریری شکل میں ہو۔

(3) ایسابیانیہ جولکھا ہوا تو ہو، لیکن پہلے وہ زبانی سنایا گیا ہو یا جے زبانی سنانے کی غرض سے لکھا گیا ہو، مثلاً واستان، جب وہ زبانی سنانے کی ہو، لیکن جے لکھ لیا گیا ہو یا چھاپ دیا ؟ گیا ہو۔ گیا ہو۔

زبانی بیاہے کی بعض شکلیں حسب ذیل ہیں: (۱) ایسا بیانیہ جوز بانی یا دکرلیا گیا ہواور پھر من وعن یا تھوڑا بہت تبدیلی کے ساتھ سنایا جائے۔

- (2) ایسابیانیہ جو پہلے کھاجائے مجر سنانے کی غرض سے زبانی یاد کرلیا جائے۔
  - (3) ایسابیانیہ جوسانے کے وقت فی البدیم تصنیف کیا جائے۔
- (4) ایسابیانیه جوتھوڑ ابہت زبانی یا دہواور ﷺ میں اس میں نی البدیہہ جھے ملائے جا کیں۔
- (5) ایسا بیانیہ جس کا صرف خاکہ بیان کنندہ کے ذہن میں ہو، باتی سب رنگ آمیزی نی البدیہہو۔

ان سب کے مسائل الگ الگ طرح کے معاملات پیدا کرتے ہیں۔ یہ مجمی الحوظ رکھے کہ جس طرح تحریری بیانیہ منظوم یا منثور ہوسکتا ہے، اسی طرح زبانی بیانیہ بھی منظوم یا منثور ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے۔

وضعیاتی نقادوں نے بیانیہ پر بہت توجہ صرف کی ہے۔ شاید اس توجہ کے باعث بیانیہ کی تعقید اور اس کے نظریاتی مباحث بیانیات (Narrtology) کو جدید تنقید میں اہم ترین مقام حاصل ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بیانیہ کو پوری زندگی کا استعارہ کہہ سکتے ہیں۔ بقول زویتان ٹاڈاراف (TZventan Todorov)، بیانیہ برابر ہے حیات کے۔

المحض نفاد مثلاً فریڈرک جیمی کن (Frederic Jameson) بیانیہ کو ہمارے تجربہ حقیقت کا کو اپنے الشعور میں داب دیتے ہیں۔ بیانیہ محض اس وجہ سے کہ وہ بیانیہ ہم تاریخ کے تضادات کو اپنے الشعور میں داب دیتے ہیں۔ بیانیہ محض اس وجہ سے کہ وہ بیانیہ ہم تاریخ کے فلاہری (Interpretation) کا نقاضا کرتا ہا اوراس طرح جمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ظاہری معنی اور سطح کے بیچ پوشیدہ موضوع کی دوالگ الگ تحقیقیں ہیں۔ جیمی من اپنے ان خیالات کو مارکسی تصور تاریخ وادب کی پشت پنائی کے دوالگ الگ تحقیقیں ہیں۔ جمیں اس سے غرض نہیں، مارکسی تصور تاریخ وادب کی پشت پنائی کے اس استعال کرتا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں، بمیں تو مرف یہ ہما ہے کہ بیانیہ آئی کی تنقیدی فکر میں اس قدراہم ہوگیا ہے کہ اس سے پوری زندگی کی تعبیر کا کام لینے کی کوشش بھی ہوئی ہیں۔ اس وقت اتنا کہنا کائی ہوگا کہ جیمی من نے نظریاتی مقام عطا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ایک طرح سے ادب میں بیانی اور مارک نظریاتی شعور کی تاکن ہوگا کہ جیمی میں کی شامی کو ایت ہوئی کرتا ہا ہتا ہے کہ صاحب ہمارا ہی بیانیہ اس نیا کی اس کی شامی چا در میں لیدے کرا ہے بیانیہ میں ڈال و بتا ہے۔ خلام کی شامی چا در میں لیدے کرا ہے بیانیہ میں ڈال و بتا ہے۔ خلام ہے کہ ایا کہ کہ ایا کی شامی چا در میں لیدے کرا ہے بیانیہ میں ڈال و بتا ہے۔ خلام ہے کہ ایا ہے۔ خلام ہے۔ خلام ہے۔ خلام ہے۔ خلام ہے۔ خلام ہے کہ ایا ہا ہے۔ خلام ہے کہ ایا ہا ہے۔ خلام ہے کہ ایا ہا ہے۔ خلام ہے کہ ایا ہے۔ خلام ہے کہ ایا ہا ہے۔ خلام ہے کہ کہ ایا ہا ہے۔ خلام ہے کہ کہ ایا ہا ہے۔ خلام ہے کہ کہ ایا ہا ہے۔ خلام ہے کی ہے۔ خلام ہے۔ خل

توجید، یا ایسی توضیح جو ہرمعالے پر نیکساں جاری ہو سکے، دراصل مافیہ سے عاری ہوتی ہے۔ (Explaining all is explaining nothing) ہر چیز آئیڈیالوجی ہے، یہ کہنا اتنانی ہے محنی ہے جتنا یہ کہنا کہ یہ ہر چیز کی اصل جنس، یا جنسی تحرک ہے۔

بعض دوسرے مابعد وضعیاتی مفکر مثلاً ژال فرانسوالیوتار Jean Francois ان تمام فلسفول کو، جن میں پوری انسانی صورت حال بیان کرنے کی سمی ہوئی ہے۔

(مثلاً افلاطونیت، نوا فلاطونیت، بیگل کی ماورائیت اور فلسفہ و تاریخ، مارکسزم) ان کو دو بیائیہ اعظم (مثلاً افلاطونیت، نوا فلاطونیت، بیگل کی ماورائیت اور فلسفہ و تاریخ، مارکسزم) ان کو دو بیائیہ اعظم بیوں کہ بیانیہ کی انسانی صورت حال کو علائی طور پر بیان کرتا ہے۔ (اب بیاور بات ہے کہ لیوتار اور اس کے ہم نوا ہر بیائیہ اعظم کی صدافت کے منکر ہیں۔ بید معاملہ بھی فی الحال ماری بحث سے خارج ہے) بنیا دی بات ہے کہ آج بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بیانی تجییر کا تقاضا کرتا ہے اور تجیر پیش بھی کرتا ہے۔

اگر افلاطونیت یا مارکسزم جیسے میزانیاتی (Totalizing) فلسفوں کو بیانیہ اعظم نہ می کہا جائے تو یہ بات بہرحال واضح ہے کہ تہذیب کی سطح پر بیانیہ ائتبائی مرکزی مقام کا حامل ہے، جیس مر (J.Hillis Miller) نے حال (1990) میں کہا ہے، انسانی زندگی، حبیب کہ جہنس مر (J.Hillis Miller) نے حال (1990) میں کہا ہے، انسانی زندگی، زیاند تقدیر، شخصیت و ذات، ہم کہال سے آئے ہیں؟ ہم جب تک یہاں ہیں، کیا کریں؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ان سب باتوں کے بارے میں کی تبذیب میں کیا تصورات جاری وساری ہیں، بیانیہ نصرف یہ کہاں کو ضبط میں لاتا ہے، ان کو مشکم کرتا ہے، بلکہ بسااو قات وہاں کی تخلیق ہیں، بیانیہ نصرف یہ کہاں کو ضبط میں لاتا ہے، ان کو مشکم کرتا ہے، بلکہ بسااو قات وہاں کی تخلیق ہمی کرتا ہے۔

O

( بابنامه شب خون جلد 35، شاره 252 ، جنوري 2002 ، دير: عقيله شاين )

## هيئت يا نيرنگ نظر؟

"پرامرارا دی! درایه تو بتا که تو سب سے ذیاده کس سے محبت کرتا ہے؟
اپنے باپ سے ، مال ہے ، بہن سے یا بھائی ہے؟
میرانہ تو کوئی باپ ہے نہ مال ، نہ بہن نہ بھائی ،
اپنے دوستوں ہے؟
میت تو تم نے ایبالفظ استعمال کیا ہے جس کا پیس آج تک مطلب نہیں سمجھا،
اپنے ملک ہے؟
مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ہے کس عرض البلد میں ،
فوب صورتی ہے؟
وہ لا فانی د لوی! اس سے محبت کرتے کو تو پس بردی خوشی سے تنار ہوں۔

وہ لا فائی دیوی!اس ہے محبت کرنے کوتو میں بڑی خوشی ہے تیار ہوں۔ دولہ شہر سرع

> مجھے اس سے اتن ہی نفرت ہے جتنی شمیں خداہے، مجر شمیں کس سے محبت ہے، الو کھے اجنبی ؟

بچے بادلوں سے محبت ہے ۔۔۔۔ ان بادلوں سے جو گزر جاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ان جرت انگیز بادلوں ہے!''

ا پی جمالیاتی قدرو قیمت کے علاوہ بودلیر کی پیظم انیسویں صدی اور بیبویں صدی یا استحق دور کی ساجی اور اخلاقی تاریخ بیں ایک دستاویز کی جیثیت رکھتی ہے اور ای طرح ادب اور آرٹ کی تاریخ بیں بھی ممکن ہے کہ پینظم اس دور کی ہرتح کیک یا ہرفن کار پر حاوی نہ ہو، لیکن بہت بڑی حد تک اس بیں ہمارے دو ان مایوسیاں، حد تک اس بیں ہمارے دو ان مایوسیاں،

بج<sub>ور ما</sub>ں،معذوریاں،اس کی ساری حسرتیں اور آرزو کیں اس نظم میں گونجی ہیں۔ بیظم اس کی كات كي آواز ہے ..... بلكه زندگی كاس نظام كى بھى ان منفى عناصر كے بہلوبه بہلواس نظم میں انسان یا کم سے کم فن کار کی روحانی کاوشوں اور موت کے خلاف اس کی جدو جہد کا نثان بھی ملتا ہے۔ جتنا کچھاور جیسا کچھا ثبات صنعتی دور کے فن کار سے مکن ہوسکتا ہے وہ یہاں موجود ہے۔اگر اسے بوری زندگی نہیں مل سکتی تو کم سے کم سہی۔ بہرحال وہ آخر تک زندگی کا دامن نہیں چھوڑنا جا ہتا۔ حالال کہ اس مضمون میں مجھے بچپلی ایک صدی کے فن کاروں کے نقطۂ نظری خامیوں ہی سے بحث ہے، لیکن میں بیشلیم نہیں کرسکنا کدان کی تخلیقات موت کی علمبردار یا اخلاتی اعتبار سے انحطاطی ہیں۔ ممکن ہے کہ آرٹ موت کا اعلان کرتا ہو، اس میں فردیا توم کی زندگ ہے بیزاری یا موت کی خواہش جھلکتی ہو لیکن آرث بھی اور کسی طرح موت کی تلاش نہیں ہوسکتا۔ آرٹ بنفسہ زندگی کی جنتو ہے، ایک نے توازن، ایک نے آ ہنگ کی تلاش ہے، یہ ہوسکتا ہے کہ فن کابر کو نیا توازن پوری طرح حاصل نہ ہو سکے۔ آخراہے بہت ی ایسی چیزوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو فرد کی طاقت سے باہر ہیں، لیکن اس نے توازن کی سمت ایسے اشارے تو كرسكتا ہے جن سے دوسر ہے جبتو كرنے والول كو مدومل سكے۔ ہرآ رث صحت ور ہوتا ہے كيول ك بیاری کا ذکر کرنے کے یا وجود صحت ہے منکر نہیں ہوسکتا فن کار کے آندر زندگی مربھی گئی ہوتب بھی فن پارے کی تخلیق یا تخلیق کا خواب بذات خود قم باذنی کا تھم رکھتا ہے۔البتہ بعض فن پاروں کونسبتا زیادہ صحت ورکہا جاسکتا ہے اور بعض کو کم۔ چنانچداس پچھلی ایک صدی کے ادب پر تنقید كرتے ہوئے ميرا مطلب كہيں بھى يہنيں ہوگا بدادب انسانيت كے ليے ضرر رسال ہے يا تزل برست ہے، جبیا بہت ہے سیاس رضا کارا کٹر کہا کرتے ہیں۔ بیتنبیہ بھی ضروری ہے کہ میرے مضمون میں کسی لفظ کے معنی وہ نہیں ہیں جو مار کسیوں کے یہاں ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ہیہ لوگ لفظوں کو ان کے جیموٹے سے چیوٹے اور تنگ سے تنگ معنوں میں استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ان کی اصطلاحیں اتی "اور سن" آلود ہوتی ہے کہان سے تانے کے زنگ آلود پیوں کی بدبوآتی ہے۔ای لیے میں نے تو کمیونسٹوں کا اخبار تک پڑھنا چھوڑ دیا ہے کیوں کہ ددانی میں تو ننگی تضویروں والا رسالية جاتاہے۔انسانوں كاذكركرتے ہوئے كم سے كم ادب اور ادبی تقید میں ایسے لفظ جا ہمیں جوانسانوں کی زندگی ہے بھر پور ہوں۔معاشیاتی مابعد الطبیعیات سے ہیں \_ سے بیل \_

تو بودیلیر کی نظم میں ہم ایک بالکل نے تشم کے فن کارے دوجار ہوتے ہیں .....منعتی دور کے فن کارے۔ بیٹن کاراینے پیش روفن کاروں سےصرف زمانے یا ماحول کے اعتبار ہے ہی الك نبيس بكه نئ اور مختلف روح لے كر بيدا ہوا ہے۔حسرت، مايوى، رفح وغم، زندگى كى نایائیداری کا احساس، تشکک، ندب سے بغاوت کوئی نئ چیز جیس - ای کیورس اور دوسرے یونانی فلسفیوں کا نؤ ذکر ہی کیا، برمیاہ جیسے پنجبرنے اس دن پرلعنت جیجی ہے جس دن وہ پیرا ہوا تھا، اور حبقوق نے خدا کو بیر طعنہ تک دیا ہے کہ تیری آنکھیں کیا اتنی مصفا ومنزہ ہیں کہ بدی اور یے انصافی کو دیکھے تک نہیں سکتیں ۔ توغم واندوہ کا اظہار یا بغاوت الی چیزیں نہیں جواس نے فن کارکو دوسروں ہے ممیز کرسکیں۔ بید دکھاتو انسان کی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ ان کاروناروتا آیا ہے۔ جہاں تک مسلمہاعقادات یا نظام زندگی سے بعناوت کا تعلق ہے، بعض وقت تو نیافن کارمرے سے باغی ہوتا ہی نہیں، کیوں کہ ایسے لمحوں میں نفی اس کے اندر ترقی كرجاتى ب كراس كے ليے ايسے اداروں، ايسے قانونوں اور ايسى روايتوں كا وجود ہى باقى نہيں ر بتاجن کے خلاف اسے بغاوت کرنے کی ضرورت بیش آئے۔خدا کے وجود سے انکار کرنے ک فکرتواے جب ہو جب وہ اینے وجود کا قائل ہو۔ وہ اینے گرد و پیش سے اینے آپ کواتنا بے یروا بنا سکتا ہے کہ ساری ہستی اس کے لیے دھندگا ایک غلاف بن جائے جو کہیں کہیں سے مجمی جمک اٹھتا ہو۔ ایسے انسان کے لیے باغی بہت محدود اصطلاح ہے۔ بیلفظ اس کے چند کھوں کی تعریف ضرور کرتا ہے، پوری زندگی پر جادی نہیں۔ منے فن کار کا بنیا دی فرق ہے کہ وه ساری عقید تیں اور مبتیں، وه سارے اخلاقی رشتے جن سے اب تک فن کار مطمئن تھے اور اگر تجمی انھیں تکلیف دو یاتے تھے تو انھیں کم سے کم اتن اہمیت ضرور دیتے تھے کہ ان کے خلاف شدت سے بغاوت کریں، ان میں ضروری ترمیم کریں، ان کا نیا تخیل پیش کریں، نیا قن کاران سارے اخلاقی رشتوں سے بیزار ہے۔ ایک دو سے نہیں، بلکہ سب سے اور اتنا بیزار ہے کہ ان ك صرف ترميم يا تجديد سے مطمئن موجانا كيامعنى ،ان كى تخريب تك سے علاقة نہيں ركھنا جا ہتا۔ اس کی تو بس بیخواہش ہے کہ ان کی طرف ہے آئکھیں بند کر لے اور ان سے بالکل بے نیاز ہو جائے .... بیادر بات ہے کہ پوری بے نیازی نامکن ہے، کیوں کہ اخلاقی رہتے نہ صرف حقیقت کا حصہ ہیں بلکہ خودسب سے بوی حقیقت ہیں۔ نے فن کار کی ووسری خصوصیت بہ ہے کہ وہ ساج کے ایک فرد یا بہت ہے انسانوں کے درمیان رہنے والے ایک انسان کی حیثیت

ہے اپنے معاملات پرغور تہیں کرتا، بلکہ اس طرح جیسے وہ خود ایک کا مُنات ہو، اس وثت وہ دوسروں کے وجود کا خیال تک نہیں آنے دینا جا ہتا۔ ندوہ بیسو چنا منروری سمجھتا ہے کہاس کے ردیے کا دوسروب کے رویوں سے کیاتعلق ہوگا اور آپس میں ان کاعمل اور ردمل کس فتم کا ہوگا۔ اے معاملات اپنے لیے اپنے طے کرنے میں وہ اپنے کوخود مختار جھتا ہے اور اپنے ہے ماسوا کسی کی اور کسی قتم کی ذمد داری لینے کو تیار نہیں۔اے اپنی حق خود ارادیت منوائے کی ضدنہیں۔وا سى يكوئى بات نبيس منوانا جا بتار يدلفظ اى اس كى لغت مين نبيس يايا جاتا كوئى بات منوان كى تواسے جب فكر موجب وہ ان كے وجودكوا بميت ديتا مو۔اى طرح دحق كالفظ بھى اس كى تر جمانی نہیں کرتا، کیوں کہ حق ایک سیاسی اور اجھائی تصور ہے وہ تو اینے آپ کوایک ایسی ونیا سجمتا ہے جس کے کیمیادی قانون بالکل الگ ہیں اور یہ قانون اپنے طریقے برعمل کرتے ہیں ( یہاں میں نے لفظ ''معاملات'' بڑے وسیع معنوں میں استعال کیا ہے، اس میں خیر وشر کے تصورے لے کر ہوٹل کی خاد ماؤں سے زنا تک سب آجاتا ہے) کسی ترتی پینداشتعال آنگیز کی مادد مانی کے بغیر جھے خوب معلوم ہے کہ فرد کے متعلق بینظریہ خیرسوفی صدی غلط تو نہیں ،مگر ہاں نا کافی ضرور ہے۔ فردایک علیحدہ کا تنات سہی محربیکا تنات الی ہی دوسری کا تناتوں سے ہر کھے۔ كراتى رئتى ہے۔ يد ف كار مجى اس ف تصادم سے بے خرنہيں ہيں اور اس سے جو پیجید گیاں پیدا ہوتی ہیں ان کاعلم ان فن کاروں کوجس شدت سے ہے اور بیعلم جسٹر بجیڈی کی شك اختيار كرتاب وه چيز ماركس اور اينگلز كے نصيب ميں نہيں۔ بياوگ تو خير پھر بھى بچارے بمفلث بازتم کے آدمی تھے، ارونگ بیٹ جیے ادب کے مصلحین تک اگر اس احساس کواین رگوں میں دیں منٹ مختم جانے دیتے تو خون تھو کتے کھرتے، ہارورڈ میں بیٹھ کرخیر وشر کا فلسفہ بگھارنے میں تو کچھ خرج نہیں ہوتا۔

اب کنے کہ بودلیر کس چیز ہے جہت نہیں کرسکتا۔ ایک تو وہ خدا کونہیں مانتا، لیکن یہاں سے بادر کھیے کہ منعتی دور کی مادہ پرسی، عقلیت اور لاد پی پراس نے بردی بردی کراری چوٹیں کیس اور در جب وہ کہتا ہے کہ میں خدا سے نفرت کرتا ہوں تو اس کا مطلب سرمایہ دارانہ ساج کے خدا اور ذہب ہے۔ نہ جب سے اتر خدا اور نہ جب سے اتر کرملک کا نمبر آتا ہے، اس سے بھی وہ تنظر ہے کیوں کہ یہ ملک وہ ''بجیب وغریب سے میں وہ تنظر ہے کیوں کہ یہ ملک وہ ''بجیب وغریب سے انہ ان ایک کرملک کا نمبر آتا ہے، اس سے بھی وہ تنظر ہے کیوں کہ یہ ملک وہ '' بجیب وغریب سے انہ ان ایک کرملک کا نمبر آتا ہے۔ انہ ان ایک کردے کے لیے انہ ان ایک کیوں کہ یہ کا دو اس کے ایک کلڑے کے لیے انہ ان ایک کردے کے لیے انہ ان ایک

دوسرے کوئل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسے سیجی نہیں پتہ کہ مال باپ، بھائی بہن یا دوستوں کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، کیوں کہ سکول کی محبت نے زندگی کے سرچشمول کو بھی زہریلا بنادیا ہے اور وہاں سے اب اسے وہ آب حیات نہیں مل رہا جو پہلے ملتا تھا۔ دولت سے تو خیرہ دہ كيا محبت كرے كا اور پھر بے ايمانى سے حاصل ہونے والى دولت سے ليكن ساج كورويے نے اس طرح جکڑا ہے کہ روپید کی ہوس کے علاوہ ہر دوسرا آ درش بے معنی بلکہ خطرناک نظر آنے لگا ہے۔خصوصاً فن کارتو اس ساج کی نظروں میں مارکسیوں کی نظروں میں بھی ایک عجیب الخلقت وحثی بن گیا ہے جومعاشرتی نظام کے لیے ایک دھمکی ہے، بقول بودلیئر کے شاعر کسی دن اگر سے مطالبہ کرے کہ مجھے اپنے اصطبل میں رکھنے کے لیے دو تین بورژوا جا مئیں تو جیرت، غھے اور وہشت کے مارے لوگوں کا مند کھلے کا کھلا رہ جائے گا،لیکن اگر کوئی بور ﴿ وَا، شَاعِر كِبَابِ ما كُلِّے تو سى كوبھى تعب نبيں ہوگا، يلكيدا ہے بالكل معمولى بات سمجھا جائے گا (يادش بخير، ترتى پندتو شاعر كوكيا كهاجانے سے بھی نہیں بھی کیں مے ) اور تو اور شاعر كی مال تك اے كوسنے دیت ہے كہ يہ ملعون میری کو کھ سے کیوں پیدا ہوا، یہ بھی بود لیئر کی ایک نظم سے ہے۔ ایک اور بنیا دی تعلق جنس اور محبت کا بے لیکن روپید کی بوجائے فن کار کے لیے یہاں بھی بس مھول دیا ہے۔ بود لیئرخواب میں دیکھتاہے کہ انتہائی گندے اور پلیدعفریت نما انسانوں کی ایک جماعت اے تھیرے اس کا نداق اڑا رہی ہے اور اس کی محبوبہ بھی ان کے سطلے میں باہیں ڈالے چیٹی ہوئی ہے۔اسے چانے کے لیے وہ ان لوگوں کو چوم رہی ہے اور ان سے اختلاط کر رہی ہے۔ فض کار کے جنسی تعلقات کا ایک اور نمونہ یہ ہے کہ بڑے انظاروں کے بعد آخر ایک دن Corbiere کو ا پی مجوبہ سڑک پر نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میجوبہ بہت ہوئی تو کسی ہول میں کھانا کھلاتی ہوگی۔ Corbiere خوش خوش اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، کیکن وہ استنے سمنے حالوں میں ہے کہ محبوبه مراکردیکھتی ہے اورمسکرا کردو پیے اس کے ہاتھ پررکھ دیتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ عشق کو زندگی کا ماحصل سمجھا جاتا تھالیکن لافورگ کی نظروں میںعورتیں وحثی جانور ہیں جواپنے نروں کو قابومیں لاکران کے ساتھ سسکیاں مجرتی ہیں اور پہنب صرف تین منٹ کے مزے کی خاطر! ای لیے وہ اسینے آپ کومبارک باد دیتا ہے کہ اوروں کی طرح وہ اپنی جبلی خواہشوں کا غلام بن كرنبيس رہا بلكه بميشدان كا مقابله كيا اور آج تك كسى عورت كے ساتھ جم آغوش ہوا نهكى كا

غرضیکہ نے فن کار کا بیرحال ہے کہ زہر چے رنگ تعلق پذیروآ زاداست لیکن نہ تو اس میں ملند ہمتی کو دخل ہے نہ قلندری کو، نہ میہ آ زادی اے روحانی ہالیدگی دیتی ہے۔ ہرانسانی تعلق اور ہر اخلاتی رہتے سے فن کاراپے آپ کو علیحدہ کرنے پرمجبور ہے کیوں کہ ذر برستانہ اقدار نے ان بنادی تعلقات کے مظاہر لیعنی ساجی اداروں میں کھوٹ ملا دیا ہے۔اینے جاروں طرف ہر چیز اے نیکی، صدانت اور حسن کے خلاف نظر آتی ہے ..... اور یہی فن کار کے معبود ہیں۔ان مالات سے اس کی بیزاری کی انتہا ہے ہے کہ وہ ان چیز دن سے اسے آپ کو الگ کرنے برمجبور ہے جو اس کا موضوع سخن ہیں، جو اس کے فن کا سرچشمہ ہیں ..... یعنی انسانی اورا خلاتی تعلقات \_اس کی ساح میں جواقد اررائج اور مقبول ہیں آخیس وہ مان نہیں سکتا اورا پی اقد ارساج ہے منوانے کی طاقت نہیں رکھتا۔اس لیے وہ ہراس چیز کوشبہ کی نظروں سے دیکھتا ہے اور ہراس چزے دور بھا گتاہے جس کے متعلق کہا جاسکے کہ بیاحچی ہے یا بری ہے، جمونی ہے یا تچی ہے۔ ایک اورمصیبت بیہ ہے کہ اپنی اقدار ہے محبت کرنے کے باوجود وہ اتنا بے حس اور اتنا بے کیل نہیں کہان اقد ارکولازمی طور پرسب سے فائق اور افضل سمجھے۔اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ جس طرح بن بڑے اخلاقی مسکوں اور اقدار کے الجمیر ول سے جان بچا کر لکل بھا سے ا دراے سی چیز کے سی یا جھوٹ اچھائی یا برائی کے بارے میں سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے .... کیوں کہ شاید وہ اپنے جوابوں سے بھی مطمئن نہیں ہوسکتا۔ ممکن ہے کہ بیتشکک ادربے بقین بہت ہے لوگوں کو اخلاقی انحطاط معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر نے فن کاروں میں بھیڑ جریوں جیسی خودیقنی کی کی ہے تو کم سے کم ایک آ دمی کواس پر ذرامجی انسوس جیس ہے۔ ان فن کاروں کے روحانی مسئلے اور ان کی بیزاری اپنی جکہ پرسلم بھین اب ایک خالص فنی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اخلاتی معیار چھوڑنے کو چھوڑ دیتے جائیں کوئی بات نہیں لیکن کسی نہ کسی معیار کے بغیر ..... بیمعیار شعوری ہو یا غیر شعوری، اس سے بحث نہیں ۔فن بارے کی تخلیق کس طرح ممکن ہے؟ فن بارے کے اجزااور کل کے درمیان اور اس طرح فن بارے اور اس سے متاثر ہونے والے آدمی کے درمیان کسی خرص کا تعلق کسی ند کسی طرح کا رشتہ تو ہونا ہی عامی اوران رشتوں کا کوئی معیار بھی لازی ہے۔ بیمئلے نفیاتی کیامعنی حیاتیاتی بھی بن سکنا ہے۔لیکن فی الحال فن کار کے نقطہ نظرے دیکھتے ہوئے ہم اے ایک بروافی مسئلہ کہیں ہے۔ بیر مئلہ بول حل ہوا کون برائے فن کا نظریہ وجود میں آیا۔ یہاں بھی میں بدے زور وشورے اس

یات ہے انکار کروں گا کہ بینظر میا خلاتی حیثیت سے انحطاط پرستانہ ہے۔ میں او پر دکھا آیا ہوں کے معمولی اخلاتی تعلقات فن کار کے لیے کس طرح ناممکن ہو گئے تھے۔ بینظربیا خلاتیات سے کے سرکنارہ کشی نہیں ہے، بلکہ فن اور فن کار کے لیے ایک نئ اخلا قیات ڈھونڈ سے کی کوشش ے۔ بیدا خلا قیات ما کمل مہی ، اس میں خامیاں مہی ، بیدالگ بات ہے۔ نیکی اور صداقت ایے تصورات ہیں جن کے متعلق بحث کی جاسکتی ہے۔اس کے علاوہ نیکی اور صداقت کے معیاروں ے قائم ہونے میں ساج کو بھی بہت وظل ہے اور ان معیاروں کی مادی شکاول سے ہرآ دی کو روزانددوچار ہوتا پڑتا ہے۔ بیاتصورات اجماعی زیادہ ہیں ادران کا انحصار بڑی حد تک ان کے تسلیم کیے جانے پر ہے، لیکن بحث و تمحیص ، اپنی بات منوانا یا دوسروں کی بات ماننا بیسب چزیں نے فن کاروں کومہمل اور بے معنی ، بلکہ شاید غیرا خلاتی معلوم ہوتی تھیں۔اس لیے اپنے فنی مسئلہ ہے مجبور ہوکر انھیں اخلا قیاتی مثلیث کے تیسرے رکن یعن حسن کی طرف جانا پڑا جونسبتا زیادہ اففرادی تصورہے، جس کاتعلق عقل کے بجائے اعصابی تجربے سے زیادہ ہے اوراس لیے اس کی حقیقت کا اعلان زیادہ وثوق اور زیادہ یفین کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ پھراس میں بحث کی بھی زیادہ منجائش نہیں۔فن کار کے لیے تمام دوسرے اخلاقی تعلقات مردہ ہو چکے ہیں۔حسن وہ آخرى تكاہے جس كاسبارا لئے بغيرات جارہ بيں۔اچھاحس كابھى ايكمسلم معار موسكتا ہے جے ساری قوم یا ساری ساج مانتی ہو، لیکن ان فن کاروں کو ہرمسلمہ چیز پر جھوٹے ہونے کا شبہ ہوتا ہے، اس کیے وہ خور بھی کسی چیز کے قیام میں مدددینے کو تیار نہیں، اور ندایسی ذمدداری لیتے ہیں۔ وہ مستقل اقدار کو ہی نہیں مانتے بلکہ اقدار کی اضافیت کے زیادہ قائل ہیں۔للدا وہ اپنی طرف ہے حسن کا کوئی مستقل معیار بھی پیش نہیں کرتے۔ بود لیئران بادلوں سے محبت کرتا ہے جو گزرجاتے ہیں، لین ان فن کاروں کاحس وہ حسن ہے جس کی شکل وصورت متعین نہیں بلکہ جو بدل رہتا ہے۔وہ حسن جوکوئی از لی وابدی تصور نہیں، بلکہ جولمحاتی تاثر پر جنی ہے۔ تو اب فن کا آخری معیار خالص جمالیاتی ہوگیا۔ ایک طرح زبان سے تو بیفن کار

ضرور کہتے رہے کہ حسن اور مدانت ایک چیز ہے، لیکن ان لفظوں کی تد میں ایک اور اضطراب پایا

جب بونانی حسن، صدانت اور نیکی کوایک وحدت بتاتے تھے تو وہ حسن کے علاوہ باتی دوسرے ارکان پر بھی اتنا ہی زور دیتے تھے۔جس طرح وضعی رشتوں (Formal Relation) کا

توازن اورہم آ ہنگی صداقت ہوسکتی تھی۔ای طرح صداقت کا تصوریا صداقت کے حصول کا لمحہ بجائے خود حسین ہو سکتے تھے لیکن نے فن کاروں کو یہ بے تابی رہی ہے کہ کسی طرح صداقت اور نیکی کے تصورات سے پیچھا چھڑایا جائے اورحسن کو ان سے بے نیاز بنایا جائے ، کیوں کہ ہوسناک ساج میں پیقسورات خالص اور بے میل رہ ہی نہیں سکتے۔ جب بیفن کارحسن اور صداتت کے ایک ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں توان کی خواہش بیہوتی ہے کہ سی طرح صدانت اور نیکی برغور کرنے یا ان کے معیار قائم کرنے کی ذمہ داری سے نیج جا کیں، چنانچہ اس نعرے کے با وجود کوشش بدرہی ہے کہ آرٹ کو جمالیاتی طور پرتسکین دینے والے وضعی رشتوں کا مجموعہ بنا دیا جائے۔جس میں اخلاقی اورغیر جمالیاتی عناصر کوئی اہمیت جہیں رکھتے۔مطلب میہ کہ آرٹ کوالی معروضی حیثیت دی جائے کہاس پراخلاقی معیار عائد ہی ندہوسکیس، بالکل جس طرح ہم کسی پیڑ یا پھر کواخلاتی اعتبار ہے نیک یا برنہیں کہہ سکتے۔ بلکہ صرف اس کے وجود کوتشلیم کر لیتے ہیں۔ آخر آرٹ میں قطعی اور کلی معروضیت تو نفسیاتی اور حیاتیاتی اعتبار سے ممکن ہی نہیں جب تک انسان كيميادى اعتبارے بالكل بدل نہ جائے يافن ياره فن كاركے پيٹ سے بيچے كى طرح بيدا نہ ہونے گئے۔ بہر عال اس فن کاروں کی انفرادیت پر سی اور داخلیت کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں بدر جمان بھی نظر آتا ہے کفن یارے کوزیادہ سے زیادہ معروضی کنہ بنایا جائے جس کی بنیاد جمالياتي اور منعتى اعتبارات برقائم مواور جوحتى الوسع أخلاقي معيارون سے آزاد مو-ميلار م "فالص شاعرى" كانظريد پيش كرتا ب-وركين كهتا ب كمشعريس سب يهلے اورسب سے زیادہ موسیقی ہونا جاہے۔اس کے علاوہ جو کھے ہے وہ وجھش ادب " ہے۔مصوری میں تاثریت (Impressionism) پیدا ہوتی ہے جو زندگی کو بحثیت مجموعی نہیں دیکھنا جا ہتی بلکہ محض ایک ا ریزان تار بی سے مطمئن ہوجاتی ہے اوراس کیے اس من تکینیک بی سب کھے ہے۔ تاول میں فلا ہیر آرٹ کی خود مختاری اور اسلوب کی نوتیت کا نعرہ بلند کرتا ہے اور آرٹ کوتقریباً ایک ایسے غرب كاشكل دے ويتاہے جورا ميوں جيسى قربانياں اور رياضتيں جا بتاہے۔اس كے نزديك موضوع کوئی اہمیت نہیں رکھتا جو کچھ ہے وہ طرز ہیان ہے۔ان لوگوں کے ساتھ ساتھ فطرت نگار مجى موجود ہیں جو آرث کے برستار تو نہیں ہیں مگر انسان كا مطالعداتنی بخت معروضیت كے ساتھ كرنا جائج بي جيكونى مائنس دان تجرك ميز برجانورون كو چيرتا بحار تا بهد ظاهر ك سائنس دان جویا تیں معلوم کرتا ہے وہ اخلاتی معیاروں کی زدیس نہیں آتیں۔ چنال چہ آرث پر

سائنس کی معروضیت عائد کرتے ہوئے ورحقیقت فطرت نگاروں کی بھی کاوش یہی تھی۔ وہ غیر شعوری طور پر ہی سہی .....کسی طرح اخلاقی مسئلوں اور اخلاقی فیصلوں سے بحا جائے۔غرض کہ اس دور کی ساری نظریہ بازی کا ماحصل ہیہ ہے کہ فن کارا خلاقی جدو جہدے تھک كراورائي كاميالى سے مايوس موكريه جاه رہے تھے كدسن كے تصوركو فيكى اور صداقت كے تصورات سے الگ كرديا جائے كيول كمايمان داران فئ تخليق كا اوركوئي راسته أنفيس نظرنبيس آربا تفالیکن چوں کہ نیکی اور صدافت استے اہم تصورات ہیں کہ ان سے آ تکھیں چرا ناممکن نہیں،اس لیے وہ اپنے سمجھانے کو یہ بھی کہتے رہتے تھے کہ حسن میں باتی دونوں تصورات بھی شامل ہیں۔ ممکن ہے کہ ان تصورات کو ایک دومرے سے الگ کر دینا حسن کوسب سے افضل اور خودمخار سجھناا یے زمانے میں اور الی قوم میں فن کاروں کے لیے زیادہ نقصان نہ ہو۔ جہال ساج میں پوری ہم آ جنگی ہو۔لوگوں کے دلول میں نیکی اور صدافت کا تضور صاف ہوا ورمضبوطی سے قائم ہو، فن کار کا رشتہ عوام سے مضبوط ہواور ان سے برابرنی زندگی حاصل کرتا رہا ہو، اپنی قوم کی اقداراس کے خون میں ہی ہول ....ایی صورت میں حسن کے متعلق کوئی وہی عقیدہ اس کے فن کو تنکر الولانہیں بناسکتا کیوں کہ آرث کی تخلیق بری حد تک غیر شعوری فعل ہے، لیکن جب فن کار ایسے ساج میں ندر جتا ہو، جب ہم آ جنگی کیامعنی، ایک طبقہ دوسرے طبقے سے مصروف پریار ہو، کوئی ایک مسلمہ اور مصدقہ نظام زندگی باتی ندر ہا ہو، جب فن کار کاعوام سے بھی رابطہ باتی ندرہا اور وہ صرف اینی روحانی طاقت سے کام لینے برمجبور ہو، جب وہ اخلاقی جنگ ہے اکتا چکا ہواور اخلاتی فیصلوں سے فائف ہو ....ایسے زمانے میں حسن کی خود مختاری اور آرٹ کی آزادی پرایمان لانا کویا، خبر تنکے پرتونہیں مگر تختے پر بیٹھ کے بحرالکابل کی سیاحت کے ليے لكانا ہے، ليكن يهال مدند بحولئے كەن كار بيرسب خطرے ايك بلندتر اخلا قيات اورايك بلند تر صداقت کے لیے مول لے رہا ہے۔ جب بودلیئر کہنا ہے کہ "الزام دینا، مخالفت کرنا اور انصاف کا مطالبہ کرنا بھی .....کیا میدسب بدیڈا تی نہیں ہے؟" تو وہ فن اور فن کار کی خودمخاری کا علان تو ضرور کررہا ہے مگر سب سے زیادہ اسے بی فکر ہے کہ اسپنے آپ کوکسی نہ کسی طرح صنعتی اخلاقیات کی آلودگی سے بچائے رکھے ممکن ہے کہ بدفنکاراس بلندبر اخلاقیات کا کوئی واضح تصور ندر کھتے ہوں الیکن انھیں بیدخیال ضرور ہے کہ مروجہ اخلاقیات سے اگر وہ نج لطے تو شاید کسی بلندتر اخلا قیات کی ایک جملک دیچه لیں۔ میں مانتا ہوں کہ میہ برامنفی جذبہ ہے، مگر دودھ

کاجلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کرپتا ہے۔ اپنے زمانہ کے جموث کا تجربہ کرتے کرتے وہ اوروں سے تو کیا، اپنے آپ سے بھی ڈرنے گئے ہیں اور یہ بذات خوداکی بزاز بردست اخلاتی اصول ہے اور جس بڑمل کرنا بچھٹن کاروں ہی کوآتا ہے۔

I Have lost my passion: way should I need to keep

It since what is kept must be adulterated? I

Have lost my sight, smell, hearning, taste and

Touch: how should I used them for your closer Contact:

بوں ہونے کوتو 30 کے بعد کی انگریزی شاعری میں محسوسات کی بڑی فراوانی بلکہ ریل پیل ہے مراس کی حقیقت بھی ایلیٹ نے بیان کردی ہے:

The membrane when the sense has cooled with pungent sauces.

توان فن کاروں کو جذبات کے بالک ختم ہوجائے کا خطرہ لات ہے۔جوجذبات باتی بھی ہیں ان کی قدرہ قیمت کے بارے میں فن کارکوشک ہے۔جس طرح وہ اوروں کی اقدار قبول کرنے ہے اٹکار کرتا ہے۔ اس طرح اپنے جذبات دوسروں کے اوپر خونے سے نگھاتا ہے یہاں تک کہ دہ اپنے جذبات کی ذمہ داری بھی نہیں لینا چاہتا۔معروضیت پر جواتنا زور دیا گیا ہے ہاں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ جذبات سے گریز کا ایک دوسرا پہلویہ ہے کفن کارکواقدار کے متعلق اپنے ماحول سے اتنا اختلاف ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر اوروں سے بر ترفیس تو الگ ضرور جھتا ہے، بلکہ کوشش کر کے اپنے آپ کو علیحدہ اور مختلف رکھنا چاہتا ہے۔ یہ خواہش ایک میزیند شکل اختیار کرتی ہے کہ مثلاً بودیلی لوگوں کے سامنے یہ دعوی کرتا ہے کہ میں بنچ اہال ایل کر کھاتا ہوں۔ فن کار دوسر سے مبتدل انسانوں سے کسی بات میں بھی مشابہت نہیں رکھنا و بہتا ہوں۔ فن کار دوسر سے مبتدل انسانوں سے کسی بات میں بھی مشابہت نہیں رکھنا دیواتا دوسروں کے اندر جذبات بیں تو اس کے اندر بالکل نہیں ہونے چاہیں۔ اب وہ متاثر ہوتا چاہیا ہوں نے اندر جذبات بیں تو اس کے اندر بالکل نہیں ہونے چاہیں۔ اب دیوتا دوسروں کی اندر جذبات بیں تو اس کے اندر بالکل نہیں ہونے چاہیں۔ اب دیوتا کی خاص صفت ہے۔

اس کے لیے صرف یہ جارہ کارہے کہ اپنے فن اور طرز تحریر کے زورے اپنے موضوع کی گندگی اور بدصورتی دورکرے ورند کم سے کم اُسے بے اثر بنا دے۔اس صورت میں موضوع کی بذات خود کوئی اہمیت باتی نہیں رہتی ۔ جو پچھ ہوا وہ طرز تحریر ہوا تو کیا یہ مکن نہیں کہ موضوع کے بغیر صرف طرز تحریر کی مدد سے ایک فن مارہ تخلیق کمیا کیا جاسکے؟ چنال چہ نگو بیر کا اپنے جذبات ہے ڈر دیکھنے کے قابل ہے۔ایک طرف تو وہ تمام عمر میہ کہتا رہا کہ جو ناول میں لکھ رہا ہوں، بیاتو کچھے بھی نہیں ہے، ان میں متوسط طبقے کی تصویر کشی ہے اور بیموضوع بی نکما ہے، ذرا مجھے اپنی پہند کا . موضوع مل جائے تو پھر واقعی میں کچھ کرسکوں گا۔ دوسری طرف اسے بیحسرت رہی کہ وہ ایسا ناول لکھے جس کا کوئی موضوع نہ ہو بلکہ جوصرف طرز تحریر کے بل پر زندہ ہو۔غرض کہ اس دور میں بیایک عجوبہ ہارے سامنے تاہے کہ بغیر کی موادے لوگ تخلیق کی کوشش کررہے ہیں۔ میر کوشش مرے سے لا بعن ہے،خصوصاً ادب میں موسیقی یا مصوری میں تو پھر بھی کسی حد تک فن یارے کو جمالیات کے اندر محد ، در کھناممکن ہے کیوں کہ آوازوں ، لکیروں اور رنگوں کو کچھ نہ کچھ خود مخارانہ معروضی حیثیت حامل ہے، لکیروں کو اس طرح ترتیب دیا جاسکتا ہے کہ جاہے ان سے کوئی برافن یارہ تھکیل نہ پائے لیکن وہ ترتیب بجائے خود جاری جمالیاتی تسکین کردے۔اورہم اس کے بعد کسی اور قتم کا سوال نہ پوچیس،لیکن لفظ اس طرح آ زاد اورخودمخار نہیں ہیں جس طرح لکیریں یا آوازیں \_لفظ خاص آ وازنہیں ہیں، نہوہ فطری ہیں، بلکہانسان کی ایجاد ہیں، اورایک خاص مقصد کے ماتحت ایجاد کئے مگئے ہیں۔لفظ تو علامتیں ہیں۔وہ ہمارے ذ بن کوایک خاص تصور اور ایک خاص معنی کی طرف لے جاتے ہیں لفظوں کو'' خالص'' بنانے کے لیے ہمیں ان کے مقصد کونظر انداز کرنا پڑے گا ادر اس کے بعد لفظوں اور آوازوں میں کوئی الميازي باتى نبيس ره جائے كا يعنى ادب موسيقى ميس مرغم بوكر غائب موجائ كارتو جہال تك ادب کاتعلق ہے اگر ادب کو اپنی ہستی برقر ار رکھنی ہے تو وہ موضوع اور معنی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔معنی کے بغیراوب یارہ محض کولر کا پھول ہے۔

یہ چیز تو خیر مملی طور پر نامکن تھی ، لیکن یہ طے پایا گیا کہ فن پارے میں اصل چیز اسلوب یا طریقت کار ہے۔ چتال چہن کارول نے بیئت کی پرسٹش شروع کردی اوراس میں اتنا غلوہ واکہ Paul Valery نے تو آخر یہ کہہ دیا کہ فن کار کی جدو جہد کا ماحصل طریقت کار کی تلاش ہے۔ طریقت کار ل جائے تو اس کے بعدا کر وہ فن بارے کی تخلیق نہ بھی کرے تب بھی کوئی ہرج

موجود ہیں۔ ليكن نظرياتي حيثيت سينهيل بلكهملي اعتبار يغور كرس تو كيا واقعي بيئت كامير تصوركه ہیئت صرف جمالیاتی تسکین بہم بہنچانے والے وضعی رشتوں کا نام ہے، کسی طرح حقیقی ہو بھی سکتا ہے؟ خاص طور يرادب ميں موسيقى كے ايك كارے ميں تو خير آوازوں كى ترتيب دے كرحسين ہیئت پیدا کی جاسکتی ہے لیکن پانچ سو صفح کے ناول میں آوازوں کا باہمی رشتہ س طرح قائم سیحے گا اور ایبانقش کس طرح وجود میں لائے گا جس میں نشو ونما کی کیفیت نظر آئے اور جو شروع ہے آخر تک محفوظ کر سکے؟ بفرض محال اپیا ہو بھی گیا تو اس فن بارے کو آپ ادب کہیں کے یا موسیقی؟ ادب میں ایک بری یابندی سے کمعنی کوآپ لفظوں سے خارج نہیں کرسکتے۔ اس لیے ادب میں آپ کو دوقتم کی ترتیب کرنی پڑے گی اور دو نقشے بنانے پڑیں گے۔ ایک تو لفظوں کی ترتیب آواز کے لحاظ ہے، دوسری ترتیب معنی کے لحاظ ہے تو کو یا ادب یارے میں دو میتیں ہوں گے۔ایک مادی، دوسری معنوی جیسا میں نے ابھی کہا تھا، آ وازوں کی ترتیب کا سلسلہ یا نج سو صفح تک جاری نہیں رکھا جاسکتا لیکن معنوی بیت اس کی متحمل ہوسکتی ہے۔ للذا ادب پارے میں مجبورا مادی ایت کا انتصار معنوی ایت بر ہوگالیکن معنی کا تصور اقدار کے تصور ے بغیر ہو ہی نہیں سکتا معنی کی ترتیب کے لیے صرف حسن اور بدصورتی کے معیاروں سے کام نہیں چاتا۔اس میں نیکی اور بدی، سے اور جموٹ کے تصورات کا دخل بھی لا زمی ہوگا،تو جس چیز

ے پچ کر بھا مجتے تھے اس سے پھر دو جار ہونا پڑا، فنکار جا ہے یا نہ جا ہے اخلا قیات کا جوا اس کی گردن پر رکھا ضرور رہے گا۔

اس کی ایک بردی مزیدار مثال دیکھنے۔ ادھر کچے مصوروں نے دعویٰ کیا کہ وہ رگوں کو مناسبات سے بالکل اس طرح آزاد کرنا چاہتے ہیں، جس طرح موسیقی میں آوازیں آزاداور فالص ہیں، چناں چہ بیداسکول اس قتم کی تصویریں بنا تا ہے کہ ایک مربع یا مستنظیل بنالیا۔ اسے چھوٹے بردے فانوں میں با ٹااور کسی فانے میں زردرنگ بجرویا بھی میں نیلا کسی ہیں سفید اس کی تفسیر یوں کی جائے گی کہ مثلاً زردرنگ جنت یا نشاط محض کی نمائندگی کرتا ہے، مرخ رنگ دورخ یا کسی میں علام کسی کی کہ مثلاً زردرنگ جنت یا نشاط محض کی نمائندگی کرتا ہے، مرخ رنگ دورخ یا کسی علی میں بالکل وہی بات ہوگی

اڑنے نہ یائے تھے کہ گرفتا رہم ہوئے

واقعی اخلاتیات ایسا دام سخت ہے اور آشیال کے استے قریب کہ اس سے بالکل مفرمکن ہی نہیں۔ بیت کی تحیل کے لیے اخلاقیات بول اور بھی ضروری ہے کہ فطرت میں ہر ہیت کا مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کی شکل اور حیاتیاتی تا نونوں کی بابندیاں ان سے ہم آ ہنگ ہوتی ہیں۔ چنال جدفن بارے میں بھی معنوی ہیئت بغیر کسی اخلاقی تصور کے ممکن نہیں، حالال کہ جوکس پر جمال برسی اورزندگ سے دوری کی تہت تو لگائی جاتی ہے مگراس نے اس حقیقت کا اظہار بوے بے لاگ طریقے سے کردیا ہے۔ جوکس کا فن کار اسٹیون آرٹ کوحس کے تصور کی تشکیل سمجتاہے۔ وہ خود بھی آرٹ کی تخلیق کرنا جا ہتا ہے لیکن ابھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔ غالبًا ابھی اس کے پاس حسن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ناول کے آخر میں اسٹیون کہتا ہے کہ میں ا بنی روح کی بھٹی میں اپن نسل کاضمیر ڈھالنے جار ہا ہوں جوابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا لیعنی سب ے پہلے اس نیکی اور صدافت کے تصور کو تلاش ہے اور اس کی مدد سے حسن کا تصور حاصل کرنے کی امید ہے۔ حسن بھی شمیر ہی سے بیدا ہوتا ہے اور شمیر سے کنارہ کش ہوکر حسن کا خواب بھی نہیں دیکھا جاسکتا۔ایز را یاؤنڈ نے تو یہاں تک کہد دیا ہیئت آرٹ کے لیے سرے سے ضروری بی ہیں۔مثال کے طور براہے ہومر کے یہاں بیئت کی موجودگی ہے انکار ہے، لینی ان معنوں میں جولفظ ہیئت کوانیسویں صدی میں پہنائے مکتے ہیں۔

ہیئت آرٹ کے لیے لازی ہو یا نہ ہو، بہر حال خالص جمالیاتی ہیئت ادب میں بالکل بے معنی چیز ہے۔ ایک ایسا سراب ہے جس میں ذرا بھی اصلیت نہیں۔ اس کا حصول اس قدر ممکن

ہے جتنی پر بوں سے ملاقات۔ ہیئت کی جتم نے نکو بیر کو جس طرح ناکوں چنے چبوائے ہیں وہ بھی عبرت ناک چیز ہے۔ لیکن فن کار میں ایک ہات بڑی مخدوش ہے .....تر تی بسندوں اور آرٹ کے ددسرے دشمنوں کے لیے۔ وہ یہ کہآپ فن کار پر کوئی ایسا اعتراض نبیں کر سکتے جس ے وہ مملے سے واقف نہ ہو۔ فلا بیرنے بار بار کہا ہے کہ بڑے ادبیوں کی عظمت آرث یا طرز بیان پر بن نہیں بھی بھی وہ بہت برا لکھتے ہیں،لیکن اس کے باوجود بلکہ شایدای دجہ ہے،ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن میرسب سلیم کرنے کے بعد وہ کھر مہی اصرار کرتا ہے کہ ہم جیے دومرے درج کے آدمیوں کے لیے تواس کے سوا اور کوئی جارہ کارٹیس کہ آرٹ یا طرز بیان کا مہارالیں۔ چنال چہ آ رٹ کی دھن میں اس نے اپنے آپ کوالیے ایسے در داور کرب میں مِتلا کیا ہے کہ بلبلا اٹھا ہے بھی کہتاہے کہ بدطرز بیان کا عفریت میری جان اورجسم دونوں کو محلائے دے رہا ہے بھی چنج اشتا ہے: ''آرث،آرث زہر ناک فریب، بے نام بھوت، جو چک چک رمیں لبھا تا ہے اور ہمیں تابی کی اطرف لے جاتا ہے!" فلا بیرخوب جانا تھا کہاس كا عردتوانا كي اورتخليق كي قوت يداكرن كے ليے جس چيز كي ضرورت ہے وہ طرز بيان جيس بلكه ذئد كى كے ايك نے تصور ، اخلاقيات كے ايك في معياركى ہے۔اسے دل بوندموضوع كا انظار بیم معنی رکھتا ہے کہ اے ایک نے نظام اقدار کی جبتی تھی۔ زندگی کے پیدا ہونے کا منظر تو خیر اس نے "St. Anthony" میں دیکھ لیا تھا اور پیمنظر بڑا جاں فزا اور روح پرور ثابت ہوا تھا لین زندگی نے جوراہ اختیار کرلی ہے اسے کیے تبول کیاجائے اور اینے آپ کواس سے کس طرح ہم آ ہنگ بنایا جائے۔اس کانسخد فلو بیرساری عمر ڈھویٹر تا رہا اور بھی نہ پاسکا۔اس ہم آ ہنگی ک ایک جھلک تو خیراس نے ایک کھے کے لیے "A Simple Soul" میں دیکھ ل تھی الیکن مستقل طور براس کی روح کوتسکین مجمی نه ہوسکی اور وہ ہمیشہ ایک نی معنویت کی تلاش میں رہا، لیکن جو دجوہات میں نے اس مضمون کے شروع میں بیان کردی ہیں۔ان کی بنایراے بدجراًت نہیں ہوسکی کہ بیرہات تسلیم کرلے۔اسے جنبوتھی نئ اخلاتیات کی ادروہ اپنے آپ کو سمجھا تابیرہا کہ مجھے آرٹ کی ضرورت ہے، میں کم زوری اس کی سارٹی روحانی اذیتوں کی جڑ ہے۔

ی حال کم وہیں اور فن کاروں کا بھی ہے۔ بیٹ کے پردے میں دراصل وہ معنویت دور کی حال کم وہیں اور اصل وہ معنویت و موند ہیں۔ اس کے اجز ااور کل کے دور کی زعر کی میں دور کی زعر کی میں اور جن چیزوں پرزعر کی مشتل ہے، ان کا کوئی مقصد درمیان نامیاتی ربط باتی نہیں رہا۔ زعر کی اور جن چیزوں پرزعر کی مشتل ہے، ان کا کوئی مقصد

متعین نہیں رہا، چناں چدان سب کی معنوبت مرحم پڑتی جارہی ہے، جب تک زندگی میں مقصد، معنویت، ہم آ جنگی اور بیئت باتی تھی، فنکار کوشعوری طور بران چیزوں کے لیے کاوش نہیں کرنی يِدِ تِي تَهِي الْكِن آج جب مد چيز مي عائب بين اور فن كارايخ اندراتي طاقت نهين يا تا كه ماج میں اضیں دوبارہ واپس لا سکے تو وہ لامحالہ آرث کی طرف مڑتا ہے اور وہاں ان سب کالنم البدل ماصل کرنا چاہتا ہے چوں کون پارے میں وہ ہم آ ہتکی اور ہیئت بیدا ہوجاتی ہے جوزندگی میں مفقود ہے۔اس کیے وہ نن یارے کوزندگی ہے الگ حقیقت سمجھتا ہے اور زندگی کی اقد ارکوآ رث رِ عائد نہیں کرنا جا ہتا۔ چوں کہ ماحول اے اقدار کا کوئی معیار، زندگی کا کوئی مقررہ سانجا مہا نہیں کرتا، اس کیے وہ فن بارے کی تخلیق اور اس کے اجزا کی ترتیب کے اصول جمالیات سے مانکتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے ناول نگاروں کے لیے ایک گھڑی گھڑای ہیئت موجود تھی۔ ایک مرد کسی عورت پر عاشق ہوتا ہے، ان کے راہتے میں مشکلات آتی ہے، کیکن آخر پید مشکلات دور ہوجاتی ہیں، دونوں کی شادی ہوجاتی ہے اور وہ ہنی خوشی عمر بسر کردیتے ہیں، کیکن آج کل زندگی کا کوئی ایک سانیا موجود نبیس - ہرآ دمی کی زندگی ایک نی شکل اختیار کرتی ہے یا اوروں کی طرح بے شکل رہتی ہے۔ پہلے نا دلوں میں ہیرو سے ہماری دل چھپی نا ول کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہوجاتی تھی اور ہم سمجھ لیتے تھے کہاب اس کے بعد کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہوگی۔ میرونے باتی زندگی اس طرح بسر کی ہوگی جس طرح اور لوگ بسر کرتے ہیں، لیکن اب ناول اور افسانے اس طرح ختم ہوتے ہیں کہ آخر میں ہیروکوزندگی کاکوئی نیا راستدنظر آتا ہے اور وہ اس پر چل کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی نہ ہوتب بھی ہیرو کی زندگی میں منزل کوئی نہیں بس چانا ہی چلنا ہے۔اس کے معنی یہ ہوئے کہ ناول کوآپ جہاں جا ہیں فتم کر سکتے ہیں اور جا ہیں تو ناول کا دوسرا اور تیسرا حصہ مجمی کھ کتے ہیں تو زندگی آپ کو پہیں بتاتی کہ کہاں شروع کریں اور کہاں ختم کریں۔زندگی آپ کو كوكى معنوى بيئت فراجم بيس كرتى \_اس ليے اسے فن كى خاطر آپ كو جمالياتى بيئت بى دُهوندنى برتی ہے جواین خالص شکل میں ناممکن ہے۔ البذافن کار مجور ہے کہ وہ معنوی بیئت بھی این اسے بی الل کرے۔ یہاں آ کر بیئت کی الل اخلاقیات کی اللق بن جاتی ہے۔موجودہ زمانے کا آرث صرف زندگی کانعم البدل بی جبیں ہے بلکہ زندگی اور زندگی کی معنویت کی جبتو بھی ہے، یوں تو یہ بات ہرآ رف کے متعلق کمی جاسکتی ہے لیکن سے آ رث کے متعلق خاص طور پر، اور اس حیثیت سے بہ آرف ایک عظیم الثان اہمیت رکھتا ہے کیوں کہ زندگی کی علاش کے

دوسرے ذرائع زیادہ کارآ مد فابت نہیں ہوئے ہیں اور انسان کومعنویت ڈھونڈ کر دینے کا فریقے

سے جھناہوی ملطی ہوگ کرفن کاراس سارے عمل سے بے خبررہے ہیں، اپنے آپ سے داملی فن کاری صفتوں سے نہیں۔ اظا قیات سے بے نیاز ہوجانے کی خواہش ضروران کے دل میں موجود تھی لیکن وہ اس سے پیچانہیں چھڑا سکتا تھے۔ فلا ہیر سے لوگوں کو شکایت سے تھی کہ وہ میں سوجود تھی لیکن بے تعلق ہوگیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میری مصیبت ہے سے ساست سے بالکل بے تعلق ہوگیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میری مصیبت ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ سیاست میں المجھار ہتا ہوں۔ اسی طرح 1870 میں فرانس کی شکست کے بعد اس نے کہا تھا کہ اگر لوگ میری کتاب محالہ تا ہوں۔ اسی طرح 1870 میں فرانس کی شکست عاد شربھی رونما نہ ہوتا۔ فلو ہیر کیا، ہے سارے فن کارہ شاید اپنی مرضی کے خلاف سیاست اور اظلا قیات میں بہت مشغول تھے۔ بودیلیر نیا نے فن کارہ ل کی پوری کیفیت آگیک کے اظلاقیات میں بہت مشغول تھے۔ بودیلیر نیا نے فن کاروں کی پوری کیفیت آگیک کے ردی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے خون میں جہوریت اس طرح شامل ہے جیسے آگئیک کے جرافح ہیں کوئی نہ کوئی اخلاتی تصور پایا جاتا ہے ادراس کی بدولت ان میں فنی ہم آ بھی اور ہیئت کا حسن آتا ہے۔ جوکس کے بہاں تو باول کی پوری نشو و نما ہی اس تصور پالے کہ دور سے ہوتی ہے اوراس سے تاول میں جرکت پیدا ہوتی ہے۔ دور سے ہوتی ہے اوراس سے ناول میں جرکت پیدا ہوتی ہے۔

آخریں ایک نظرنف یات اور بیئت کے تعلق بھی ڈالتے چلیں۔ نئی نف اے کے وجودیس آخریں ایک نظرنف یات سے چھکارا پا انے سے فن کارول کو یہ امید بندھی تھی کہ شایداس کی مدد سے وہ اخلا قیات سے چھکارا پا مکیس۔ خیر، نئی نفیات ہمیں اخلا قیات سے تو آزاد کرسکتی ہے کیوں کہ اگر ہم انسان کونفیاتی مرکبات یا جہتوں کا کھلونا مان لیس تو اپنے افعال کی دمہ داری اس پر باقی نہیں رہتی اور جب انسان خود مختار نہیں رہا تو اخلاتی معیاروں کا سوال بھی پیدائہیں ہوتا، لیکن نفیات اخلاقیات کے ساتھ ساتھ بیئت کو بھی ختم کردیت ہے، کیوں کہ نفسیات صنعتی دور کی بے شکل زندگی اور بھی سے شکل بنا دیتا ہے۔ نفسیات کے نزدیک انسان ایک عمل ہے جوموت کے وقت تک بے رک بیشکل بنا دیتا ہے۔ اس عمل کی بہت می شاخیس ہیں، سوچنا محسوس کرنا وغیرہ وغیرہ ۔ چوں کہ نفسیات جاری رہتا ہے۔ اس عمل کی بہت می شاخیس ہیں، سوچنا محسوس کرنا وغیرہ وغیرہ ۔ چوں کہ نفسیات اخلاقیات سے ماورا ہے اس لیے اس عمل کا کوئی مقصد بھی نہیں ، دوسری بات یہ کہ اس عمل کا کوئی مقصد بھی نہیں ، دوسری بات یہ کہ اس عمل کا کوئی مقصد بھی نہیں ، دوسری بات یہ کہ اس عمل کا مراح میں انسان ایک اس کے آپ ان کھوں کو کسی نفتش کی شکل میں بھی دوسرے کھوں سے بالکل مختلف اور انو کھا ہے ، اس لیے آپ ان کھوں کو کسی نفتش کی شکل میں بھی دوسرے کھوں سے بالکل مختلف اور انو کھا ہے ، اس لیے آپ ان کھوں کو کسی نفتش کی شکل میں بھی

ترتیب نبیں دے کتے۔اس عمل میں کسی قتم کا آہنگ نبیں ملتا۔ یہی عمل آپ کا موضوع ہے۔ اب آپ کے موضوع میں نہ کوئی آ ہنگ ہے نہ اس کی کوئی شکل ہے اور اخلاقیات کی مدوآپ ليرا جائے نہيں ، تو بتائي كه اس صورت ميں آپ كنن يارے كو ديئت كيے عاصل بوعتى ہے؟ ادب میں ممل تاثریت تو ممکن بی نہیں یامکن ہے تو صرف اس طرح کہ بیت اور تر تیب کا کوئی نشان نہ ہو۔آپ مجبور ہیں کہا س عمل میں سے ایک کلزا کا میں لیکن پیکڑا کہاں سے شروع ہواور کہاں ختم ہو؟ اس میں نہ تو جمالیات آپ کی مدد کرسکتی ہے نہ نفسیات۔ جب آپ ایک خاص جگہ ے شروع کریں مے اور ایک خاص جگہ خم کریں مے تو فورا ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجے دیے کا، اقدار کا، اخلاقی معیاروں کا سوال پیدا ہو جائے گا۔ آرٹ کیامعنی، زندگی کے کسی شعبے میں بھی اظا قیات کی آمیزش کے بغیر خالی نفسیات کارآ مرنہیں ہوسکتی۔اظا قیات کے بغیر نفسیات ك كوئى معنى بى نبيس بي \_ جولوگ اس حقيقت برنظرنبيس ركت ادر احتياط سے كامنبيس ليت وه غیرجانب داری کے باوجود منعتی اخلاقیات کاشکار ہوجاتے ہیں۔مثال کے طور پر نفسیات کا ماہر کے گا کہ بودیلیر میں قوت ارا دی نہیں تھی اور فورڈ میں بہت زیادہ تھی کوں کہ بودیلیر روپہیں كما سكا اور فورد نے كروڑوں روپے بيدا كئے۔ حالال كمشاعرى كے ليے جس قوت ارادى كى ضرورت ہے اسے بچھ شاعر ہی کا دل جانتا ہے۔ وہی بات ہے جبیا قرآن شریف میں آیا ہے كه أكر بم اس كتاب كو بمهارٌ برنازل كرتے تو وہ نكڑے نكڑے بوجاتا۔ فوردٌ صاحب تو بيجة كيا ہیں۔ بہرحال اگر کوئی بور ژوا، شاعر کے کہاب مائے تو بہت سے ماہرین نفسیات کوا نکار نہ ہوگا۔ صنعتی اخلاقیات سے چ مجی جا کیں تو بھی کسی نہیں اخلاقیات کا سہارا لیے بغیر کا منہیں بنآ۔ Surrealists نے کوشش کی تھی کہ خالص نفسیاتی آرٹ پیش کیا جائے جو بالکل غیرشعوری ہواور اخلاتیات کا یابندنہ ہو، لیکن ایخ تخلیقات میں معنی پیدا کرنے کے لیے انھیں بھی مارکسیت کی

ضرورت پڑی۔

غرض کہ جمالیات ہو یا نفیات، کوئی چیز فن کارکواخلاتی ذمہ داری ہے آزار نہیں کرسکتی۔
اس کا کام حسن کی تخلیق ضرور ہے لیکن نیکی اور صداقت سے قطع تعلق کر کے وہ حسن کو بھی نہیں
یا سکتا۔ ہیئت کا افسانہ گھڑ کے فن کاروں نے اخلاقیات سے نگل بھا مخنے کی بہتیری کوششیں کیں
یا سکتا۔ ہیئت کا افسانہ گھڑ کے فن کاروں نے اخلاقیات سے نگل بھا مخنے کی بہتیری کوششیں کیں
لیکن گھوم گھام کے انھیں بھرو ہیں آنا پڑا جہاں سے چلے تھے۔
اس مضمون میں میں نے اس زمانے کے فن کاروں کے ایک رجمان کا ذکر کیا ہے اور

صرف یہ بتایا ہے کہ وہ اخلا قیات ہے کنارہ کئی افتیار کرنے کی کوشش میں نا کا میاب رہے۔ رہ ر جمان نظریاتی زیادہ ہے عملی کم \_انعیں فن کاروں کی تخلیقات میں زمانے کی اخلاقی حالت کا جیسا تجزیداورئی اخلاقیات کے قیام کی جیسی شدیدخواہش لمتی ہے وہ سیاست یا فلنے یا اور شعبول میں نظر نہیں آتی۔ اگر وہ اخلاقی رائیس یا خیالات ظاہر کرتے ہوئے تھیراتے ہیں تو یہ بھی ان کی ایمانداری اور صدافت برک ہے ورنہ پیمبری کا رعویٰ کے بغیر اور اپن بے جارگ کے اعتراف کے بادجود انھوں نے اینے زمانے کے صاس آدمی کی زندگی کو اس طرح بدلا ہے جو ایک عظیم انتلاب ک حیثیت رکھتا ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ انھوں نے ایک سے کے لیے بھی دیا کاری نہیں برتی اور اینے متعلق مجھی جھوٹ نہیں بولا۔ بودیلیر کی اس ایک لائن "ممرے ریا کار پڑھنے والے،میرے بھائی،میرے ہم شکل!" اس ایک لائن میں جو انقلاب انگیز اخلاقیات بہاں ہے۔اس سے بوے بوے اخلاقی معلم خالی ہیں۔اس پچھلی ایک صدی میں فن کاروں نے جو میچھ کیا ہے وہ ادب اور فن کے لیے باعث عارفیس، بلکہ ان کی تخلقیات نے آرث کی سیائی، قوت اور اہمیت کی ایک نی گواہی پیش کی ہے۔فن کارنے دکھا دیا ہے کداورول کوروپیہ سے، عبدوں سے یا رہین آ در شوں کے لا کچ سے خریدا جاسکتا ہے، مرفن کار جب تک کدوہ فن کار ے، خرید وفروخت سے بالاتر ہے، کیوں کہ اس کے لیے سب سے بڑی حقیقت اس کے اعصاب بین اور اعصاب جموث نبین بولا کرتے۔اس لیے فن برائے فن کانعرہ ایک اخلاتی حقیقت ہے اور اخلا قیات کا ممر ومعاون ہے جب کوئی سیاسی یا اخلاقی حادث رونما ہوتا ہے تو میں بوے رہے کے ساتھ کہتا ہوں" کاش لوگ بود لیئر پڑھتے!"

O

(انسان اورآ دمی: محمد حسن عسکری، ناشر: ایج کیشنل بک باوس، علی گزیه)



## متن میں معنی کاعمل

متن میں معنی کی نوعیت اور عمل آوری پر توجہ کرنے سے قبل اس بات کا ذکر کرنا مناسب ہو کہ علوم انسانیہ ہوں یا سائنسی علوم، یہ بنیادی طور پر انسان کے ان وَبَی، فکری، جذباتی اور روحانی عوامل ومحرکات سے تعلق رکھتے ہیں، جوزندگی اوراس کی معنویت کا شعور پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس لیے ساجی اور ثقافتی زندگی میں ان کی معنویت افروزی مسلم ہے۔ جہاں تک ادب کا تعلق ہے، جوعلوم انسانیہ کا بی ایک مخصوص شعبہ ہے، وہ اپنی تمام تر فرضیت اور داخلیت، جواس کا وصف ذاتی ہے، کے باوجود اپنے ضابطوں کے تحت تقیقت کی آگی کو مکن راتا ہے اور معنی یا بی کی جو ناتھن گرنے ہے وہ ناتھن گرنے ہے کہ "معنی اور ساخت ادبی شائنے کی خاصیتیں ہیں۔"

ادب میں معنیٰ کی تعین کا مسئلہ ہرز مانے میں، خاص کر گزشتہ چالیس برسوں میں ادبی تقید
کا ایک اہم موضوع رہا ہے ادر اس کی مختلف تاویلیس کی جاتی رہی ہیں۔ یہ مسئلہ بہرحال اتنا
سادہ اور یک رخانیس ہے، جتنا کہ تاریخی تقید نے اس کے بعد مینی تقید اور پھر ساختیاتی تقید
نے اے فلاہر کیا ہے۔ تاریخی تفید جس میں مارکی تقید کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے، مصنف کے زاد یہ نظر کے مطابق زندگی اور عصر کے حالات کی توضی پیش کش کو اپنا مقصد بناتی ہے۔ مینی نقید نے روی فار ملزم کی مائند متن سے موضوعیت (Content) کو کالعدم کر کے اس کے مینی نظام کا تجزیہ کرنے سے معنف کے اخراج کا موقف اختیار کیا اور مینی ولسانی عناصر کے تجزیہ کو اخذ معنی کے حور پر استعمال کیا۔ ساختیا تی اور پس ساختیاتی تنقید نے ساسئر کے کو اخذ معنی کے حربے کے طور پر استعمال کیا۔ ساختیاتی اور پس ساختیاتی تنقید نے ساسئر کے نظریۂ لسان سے استفادہ کر کے ادب کو لسانی نشانات کا سٹم قرار دیا ، اس سے ادب کی تاثر اتی نظریۂ لسان سے استفادہ کر کے ادب کو لسانی نشانات کے برعش اس کی معروضی تو جید کے لیے راستہ ہموار ہوگیا۔ چنانچہ بارتھ اور در یدا نے تاویلات کے برعش اس کی معروضی تو جید کے لیے راستہ ہموار ہوگیا۔ چنانچہ بارتھ اور در یدا نے تاویلات کے برعش اس کی معروضی تو جید کے لیے راستہ ہموار ہوگیا۔ چنانچہ بارتھ اور در یدا نے تاویلات کے برعش اس کی معروضی تو جید کے لیے راستہ ہموار ہوگیا۔ چنانچہ بارتھ اور در یدا نے

معنف کے معنی یا وحدائی معنی کورد کر کے متن کے کیرالمعنی ہونے پرزوردیا۔ قاری اساس تقید کے موئدین لیعنی ایزر، اشین شر اوررفا میراور دوسرول نے متن کا رشتہ مصنف کے بجائے قاری سے جوڑ دیا۔ یہ قاری کی قرات ہی ہے جومتن کے لسانی نظام کو بامعنی بناتی ہے۔ قاری اساس تقید نے قرات کے حوالے سے قاری کے نقافتی پس منظر، لسانی الجیت اوراد فی شعور کے متن میں آنے یا اس سے متاثر ہونے یا اس پر حادی ہونے کے نتیج میں معنی یا بی کے قوسیع پذیر ممل کو واضح کیا۔

سیسارے تقیدی نظریے من حیث المجموع طریق کار کے اختلاف کوروا رکھنے کے باوجود
متن سے بلاواسطہ التخراج معنی کی دکالت کرنے پرممررہے۔ بیضرورہ کے کہما نقیاتی تنقید،
مینی تنقید (جومتن کے الفاظ کے اعلیٰ معائی یا ان کے ابہام سے پیدا ہونے والے معائی سے
مردرکا رکھتی ہے) کے علی الرغم زبان کے موافق اور مخالف عناصر کے تعامل سے معنی آفرین پر
زوردیتی رہی، بہاں تک کہ بعض نقادوں مثلاً اسٹینٹش یاکلرنے لسانی نظام کو بی براہ راست معنی
بکنا قرار دینے کے بجائے اس کے روایتی آواب کے تحت موثر اور بالواسطہ کارکروگی کی اجمیت کو
تسلیم کیا اور اسے معنی کا وسلہ قرار دیا۔ اسٹینٹش کا کہنا ہے کہ 'یہ پوچھنے گئے بجائے'' کہ 'یہ بعدلام
کیا معنی رکھتا ہے؟'' میہ پوچھنا چاہے کہ 'نہ جملہ کیا کرتا ہے؟'' اس سے بادی النظر میں بی معلوم
ہوتا ہے کہ وہ متن میں لسانی عمل کو معنی پر فوقیت دیتا ہے، کین ایسانہیں ہے، وہ اپنے موقف کی
وضاحت کرتے ہوئے معنی خبری ہی کو پیش نظر رکھ کرقاری کے responses کے تجزیاتی عمل کو

"...analysis of the developing responses of the reader in relation to the words they succeed one another in time."

(Affective Stylistics)

کار نے بھی کھوایا ہی کیا ہے، اس نے سافتیاتی تجزیے کوراست معنی فیزی کا باعث قرار نہیں دیا، اس نے متن کی نشاندہی سے قبل لسانی عمل سے پیدا ہونے والے اثرات (effects) پر دورویا۔ چنا نچا پی تصنیف Structural Poetics میں اس نے 'Effects' کا بار فار کر کیا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 117 کے ایک ہی پیرا گراف میں اس نے لفظ 'Effects' کا سات بار ذکر کیا ہے۔ وہ Effects کے Effects کی وضاحت کرنے کی بجائے تنقید کے لیے سات بار ذکر کیا ہے۔ وہ Effects کے خوالے سے ہی میں عناصر کے تجزیے پر زور دیتار ہا۔ وہ لکھتا ہے:

"Criticism in this century may be seen as an attempt to increase the formal features that can be made relevant and to find ways of analysing their effects in terms of meaning."

(Structural Poetics, P. 179)

ظاہر ہے کلرمتن میں میکئی عناصر کے توسط سے پیدا ہونے والے effects پر زور دینے کے باوجود effects کومعنی سے الگ نہیں کرتا بلکدان کومعنی سے ہم رشتہ کرتا ہے اور بات مایان کارمعنی خیزی تک ہی پہنچتی ہے۔

بہرکف، میرے خیال میں پس ساختیاتی تقید ہویا مظہریت ہویا ریڈر رسپائس کریٹی مزم، ان سے معنی کے نظریے کے حوالے سے اختلاف کا ایک نمایاں پہلوموجود ہے جس کی وضاحت آگے چل کر کی جائے گی۔ یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری جمتنا ہوں کہ متذکرہ فظریات سے اختلاف کے جس پہلو کی وضاحت کرنا مقصود ہے، اسے ان کے معنی کی اہمیت کو تنظریات سے اختلاف ان کے نظریا معنی کا ہمیت کو تنظریا میں اس بلکہ کرنے کے نظریا کی استر داد قرار دینا درست نہیں۔ میرا اختلاف ان کے نظریا معنی کا بدل قرار دینا کو سے بیان کر کے اسے معنی کا بدل قرار دینے کے طریق کا درست نہیں بلکہ متن کو اپنی اصلی خاصیت سے بیگانہ کر کے اسے معنی کا بدل قرار دینے کے طریق کا د

یہ بات طاہر ہے کہ مروجہ نظریات کے طریق ہائے کاری تان بالا فرمعنی کی نشاندہی پرہی اور تی ہے۔ چنال چون پارے کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے لسانی عمل سے فوری طور پر جزوا کلیتا معنی کے لئینا معنی کے لئین معنی کے لئین معنی کے الفاظ کے رشتوں کی بات ہو یا ان کے علائمی اور استعاراتی برتاؤکی، ان کی انسلاکیت کا ذکر ہو یا تول محال، طزر تناؤیا اوقات کی موجودگی کا، اس سے بہرصورت معنی فیزی کا کام لیا جاتا ہے۔ بیت ہے کہ ساختیاتی تقید نے مصنف کے معنی یا وحدانی معنی یا عابد کردہ معنی کورد کیا اور تکثیر معنی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ بیمتن کے معنی کے دو الے سے ایک اہم پیش رفت ضرور ہے، تاہم بغور دیکھا چائے تو یہ بھی گھوم پھر کے اور مختلف طریقے آن ما کے مترادف قرار دینے کے مل سے مختلف نہیں ہے۔

مغربی تنقید میں فن پارے میں ایک سے زائد معانی کی نشاندہی کا عمل نیا نہیں ہے۔
شکیبیئر کے ڈراموں کی تشریح وتجبیراس کی مثال ہے۔ موجودہ صدی میں ایمیسن نے اس خمن
میں خاصا اہم کام کیا ہے۔ اردو میں 'ذومعن اور 'پہلوداری' کی اصطلاحیں یا کلام غالب کی
تشریحات اس کا داضح فبوت ہیں۔ میر نے شعر کو زلف ساج وار کہہ کراس کی پہلوداری کی

جانب اشارہ کیا ہے۔ عالب نے خورشعر کو معنی آفرین کے مماثل قرار دیا ہے۔ معنی آفرین کی اصطلاح کسی ارادی معنی یا متعین معنی کے بجائے کلثیر معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور قاری کی موجودگی لازے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاہم پس سافقیاتی تقید کے حق میں سے بات کمی جاتی ہی حاق ہے کہ اس نے اپنے نظریات کو تاثریت اور دافلیت کے بجائے معروضیت استدلالیت پر استوار کرنے کی کوشش کی ۔ تقیدی عمل کی بہتر یکی اپنیت رکھتی ہے کیجنکہ بیدا دب کے اور اگ و تغیبی کے ایک معروضی بنیا دفراہم کرتی ہے۔

اگرمتن کا تجزیداس فرض سے نہ کیا جائے کہ اس کے معنی کونٹان زونہ کیا جائے ، تواس کی اور اور دور کا طور پر فن کی توجیت اور عالیت (end) کیا ہوگ؟ اس سوال پر توجہ کرنے سے ہمارا دھیان فور کی طور پر فن کی توجیت اور کار اری کی جانب مڑجا تا ہے۔ فن ایک مخصوص اور منفر دوجی ممل ہے۔ اس میں دیگر شعبہ ہائے علم کے خلاف فنکار کی شخصیت اپنی کلیت اور جامعیت کے ساتھ ممل آرا ہوتی ہے۔ دیگر شعبہ ہائے علم جن میں سائنس کے علاوہ بھریات، فلفہ، غدہب، تاریخ اور ثقافت شامل ہیں، ایخ مطالعاتی طریق کاراور دنائے فکر کے لیے معروضیت اور عقلیت پر انجھار رکھتے ہیں جب کہ فن اصلاً واخلیت اور وجدان سے منسوب ہے۔ دیگر علوم کے مقابلے میں فن کی ماہیت تمام و کن اصلاً داخلیت اور وجدان سے منسوب ہے۔ دیگر علوم کے مقابلے میں فن کی ماہیت تمام و کو کہ کیا تی تی توجہ کے لیے عقلی ادراک کومنہا نہیں کرتا، کوئکہ بدا کیک غیر معمولی فرد کے حوالے ہوئے تھی مروثوں میں نمود کرتا ہے۔ ہم دشتہ ہوجا تا ہے، جو کا کناتی مظاہر و موجودات، میاں تک کہ ذمان و مکان کیلئی مروثوں میں نمود کرتا ہے۔ بھی کا کناتی اثر جی اپنے اصول و تواعد کے سٹم کے اور نس کی کوئل کا محرک بنتی صورتوں میں نمود کرتا ہے۔ بھی کا کناتی اثر جی اپنے اصول و تواعد کے سٹم کے اور نس کی کوئل کا محرک بنتی ہے اور اپنا جواز حاصل کرتی ہے۔

فنارلمانی توسل سے اپ دائرہ کار میں بنیادی طور پر نمو وصورت کا اہتمام کرتا ہے۔ اس سے اس کی از لی تخلیق ان کی کشفی اور بحیل ہوتی ہے جواسے فطرت سے ود بعت ہوتی ہے اور جو اسے ناپود کو پود کرنے کی تخریک دیتی ہے۔ اس طرح وہ کا کناتی نظام میں اپنی تخلیق انر تی کو کام میں لاتے د کی کر ایٹ ہونے کا اثبات کرتا ہے اور بوں اپنی تا کر برنفیاتی ضرورت کی جمیل بھی کرتا ہے۔ اس کا عمل محض ذاتی یا موضوی ہوکر نہیں رہ جاتا کیونکہ وہ فطرت یا کا کنات کے دائرہ کار میں آجاتا ہے۔ اس کا عمل اچتا کی منظوری کا حقد ار ہوجاتا ہے۔ اس کا حقال ہے۔ اس کا عمل اچتا کی منظوری کا حقد ار ہوجاتا ہے۔ اس کا حقالی منظوری کا حقد ار ہوجاتا ہے۔ اس کا حقال ہے کا حقال ہے۔ اس کا حقال ہے۔ اس کا حقال ہے۔ اس کا حقال ہے۔ اس کا حقال ہے کا حقال ہے۔ اس کا حقال ہے۔ اس کا حقال ہے۔ اس کا حقال ہے۔ اس کا حقال ہے کا حقال ہے۔ اس کا حقال ہے کا حقال ہے۔ اس کا حقال ہے کا حقال ہے۔ اس کا ح

شعوراس کی شعوری اور داشعوری تو تو ل کو تحرک و مرتب کر کے اس کے ذبین کو ذبین رسایا ارفع زبین جس بدل دیتا ہے، جو کا نتات کیر بہوجاتا ہے اور دل وجود کی گہرائی میں اتر تا ہے۔ اپنی فلیقی داروں میں ان تا ہے۔ اپنی فلیقی داروں کے بین ان سال کر بیدار رکھتا ہے خاص کروہ اپنی چشم بھیرت کو وار کھتا ہے اور زندگی کے نتا فتی مظاہر ساجی روابلہ ، انسان اور فطرت کے باہم ربط و کشاکش اور حیات و ممات کی آگئی پر قادر ہوجاتا ہے اور بول اس کی ہے آگئی اور فلیق جذب لازم و المزوم ہوجاتے ہیں۔ یہ آگئی کی ونام و ممود عطا کرتا ہے۔ نتی تا ہی کی اس کے فلیق عمل کو مہیز کرتی ہے اور وہ بوری انسانیت کے مقدر سے متعارض اس کا قلیقی عمل وہ بوری انسانیت کے مقدر سے متعارض

ہوجاتا ہے اور خلیل سے قار کین کے ربط ووابطلی کا جواز فراہم کرتا ہے۔

لین اس کا یہ مطلب جیس کہ ہر پر حالکما فحض ادب سے رابطہ قائم کرسکتا ہے۔ ادب سے رابطہ قائم کرسکتا ہے۔ ادب در ابطہ قائم کرنے کے لیے ایک خاص قارئ کا ہونا ضروری ہے۔ خاص قاری کے لیے ذوق ، نظر اور عم سے متعف ہونا لازم ہے۔ وہ اُن کی انفر ادی نوعیت اور انفر ادی عمل کی واقفیت رکھتا ہے۔ کلر نے قاری کے لیے شعر کے لوازم ، آ داب ، روایت اور ہمیئتی عناصر سے واقف ہونے کی شرط پیشیں کی زوردے کر وضاحت کی ہے۔ ایسا قاری یا نقاد بالخصوص بی جان کرفن کی جانب رجوع کرتا ہے کہ یہ ایس کے لیا انگ ہیں ، اس کے لیا نی اور اس کے لیا ان کرفن کی جانب رجوع کرتا ہے کہ یہ ایس کے لیا ان اللہ ہیں ، اس کے لیا نی انظر ادی حیثین موابط الگ ہیں اور اس سے ذائی رابطہ قائم کرنے کا طریقہ الگ ہا اور پھر وہ خود فون کی انسانیہ انسانیہ ہونے کی تو بیش ہوتی ہے۔ فن اساسی طور پر ایک جمالیاتی مظہر ہے اور ہر جمالیاتی مظہر کی طرح یہ صرت زائی پر شنج ہوتا ہے۔ فن کی جمالیاتی اصل کے بارے میں ارسطو سے ایس کی جمالیاتی مظہر کی طرح یہ صرت زائی پر شنج ہوتا ہے۔ فن کی جمالیاتی اصل کے بارے میں ارسطو سے لیکر دور ماضر کے جمالیات کے ساتھ ساتھ فن کو میاجیات کا بدل قرار دینے والے نقاد بھی اس کی جمالیاتی تا تیم کے دائی دہ ہیں۔

سوال یہ ہے کون اپنا جالیاتی کردار کس طرح حاصل کرتا ہے؟ شام لفظوں کی تخلیقی ترتیب سے ادرامنان کی نوع بندی کے آداب کو فوظ رکھ کرا ہے بہنام تجربات کی صورت کری کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب میں کہ دوا ہے تجربات کا اظہار کرتا ہے کونکہ اس صورت میں نن میں اس کی ذات کی مداخلت واقع ہوسکتی ہے جو قارئین کے لیے قابل قبول نہیں ادر ندی بیرخود نوشتان اور ترسیلی افراد شعر کے لیائی نظام سے مطابقت رکھتا ہے۔ شعری لسانیات اپنے ضابطہ نوشتان اور ترسیلی افراد شعر کے لیائی نظام سے مطابقت رکھتا ہے۔ شعری لسانیات اپنے ضابطہ

فن کا جمالیاتی عمل دراصل ای بنیادی سوال کوئرا منے لاتا ہے کہ شعر میں لفظ کے عمل کا دوست کیا ہے؟ اس کافہم عامہ کے مطابق یہ جواب ہوسکتا ہے کہ زبان کے نحوی یا استعاراتی عمل کی پابندی کرتے ہوئے شعر کے لیانی عناصر معنی کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں لیکن یہ جواب اصلیت سے بعید ہے کیونکہ شاعرا ہے لیانی عمل کواس لیے روانہیں رکھتا کہ وہ کمی معنی یا موضوں یا عقیدے یا عقیدے کا دوائی کو قاری تک پہنچا دے اگر ایسا ہوتا تو زبان کو تو ڈنے مروڈ نے مروڈ نے مختمر

اس دنیا کے زمین و آسان، شمی وقر، شب وروز، مظاہر وموجودات اورانانی اعمال تقلیب پذیر ہوتے ہیں یا بقول شکلو وکی اجبیبانے کے عمل سے گزرتے ہیں اور مختلف صورتیں اختیار کرکے اپنے ہونے کا جبوت ویتے ہیں۔ اس فرضی دنیا میں کرواروں کے عمل، رقمل اور مقدرات اپنے مضمرات کی بنا پراجنبیت کے باوجود مانوسیت کا احساس دلاتے ہیں اور جذب و کشش کا ساماں کر کے جمالیاتی حس کو متحرک کرتے ہیں۔ یہ جمالیاتی حس قاری کے کئی وجود سے الگ متصور نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اس سے مسلک و مربوط ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کی فکری حس کو بھی متحرک کرتی ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ جمالیاتی جس بی کی فکری حس کو بھی متحرک کرتی ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ جمالیاتی جس بی کی فکری حس کو بھی متحرک کرتی ہے باتی درتی ہے اور آگی کی طرف لے باتی ہے۔ یہاں تک کرتی تی کرتی ہے اور آگی کی طرف لے باتی ہے۔ یہاں تک کرتی تی کرتی ہے اور تی کی مائل کے اور اگری ہوتا ہے۔

ے۔روزمرہ زیرگی میں ہم مختلف تجربات سے گزرتے ہیں کوئی واقعہ یا چیز جس سے ہمارہ سامنا ہوتا ہے اور جو ہمیں متاثر کرے، ہمارے لیے تجربے کی حیثیت رکھتا ہے، کی کے متبم ہونٹوں کو یا کھلے ہوئے گلاب کو یا راستے میں حادثے کو دیکھنا تجربہ ہے۔ای طرح شعری دنیا میں فرضی طور پر کولرج کے معمر جہازی سے متصادم ہوتا یا ورڈس ورتھ کا لوی کو دیکھنا یا غالب کے شعر میں سراب میں سفینوں کو رواں دیکھنا یا اقبال کے لالہ صحرائی کو دیکھنا تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔

پی شعر میں جو تج بر لفظوں میں مستوریا خوابیدہ ہوتا ہے، قاری اسے منکشف یا بیدار کرتا ہے اور ذاتی سطح پر اس سے گزرتا ہے اور یوں وہ تجربے کا تجربہ کرتا ہے۔ یہ تجربہ فوری طور پر معنی ہے اور نہ بقول کلر 'Effect' ہے، یہ خالفتا تجربہ ہے اور معنی یا Effect سے ماورا ہے۔ معنی یا Effect ایک استخراجی چیز ہے، جو شعری تجربے سے فقط ایک زیرز مین نبعت رکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بھی شعری تجربے کی منالمیت اور جا معیت برقرار رہتی ہے۔ اور معنی تجربے کی منالمیت اور جا معیت برقرار رہتی ہے۔ شعری تجربے لی منالمیت اور جا معیت برقرار رہتی ہے۔ شعری تجربے کی منالمیت اور جا معیت برقرار رہتی ہے۔ اور معنی تجربے کی منالمیت اور جا معیت برقرار رہتی ہے۔ اور معنی تجربے کی منالمیت اور جا معیت برقرار رہتی ہے۔ اور معنی تجربہ ہے نہیں کہ ایک خود کر وجود کو پالیتا ہے ورمعنی اور معنی و وجود کو پالیتا ہے ورمعنی اور معنی و وجود کو پالیتا ہے ورمعنی اور معنی و وجود کی جا سے نور کی منالمین رکھتا۔

شعری تجرب فی الاصل متن میں فلق ہونے والا وقوعہ ہے جومعی نہیں ہے۔ گومعنوی امکانات سے عاری بھی نہیں ہے۔ تجرب کی فاصیت کو خوظ رکھ کراسے معنی کے مترادف قراردینا درست نہیں۔ اگراسے معنی کے مترادف قرار دیا جائے تو تجرب اپنی اصل اور فاصیت سے محروم ہورکھن معنی یا زیادہ سے ذیادہ نفتہ معنی ہوکررہ جائے گا اور اس کا تخلیقی استنادفنا ہوجائے گا۔ لہذا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ قاری کھمل انجذ الی Response کے تحت متن کے ناویدہ شعری تجرب میں مثر یک ہوجاتا ہے اور وہ تجب انگیزرو مل کے تحت متن کی کہائی کے بیج وفع سے گزرتے ہوئے اس کے فاتے کی طرف سفر کرتا ہے جوایک کے تحت متن کی کہائی کے بیج وفع سے گزرتے ہوئے اس کے فاتے کی طرف سفر کرتا ہے جوایک کے تعت متن کی کہائی کے بیج وفع سے گزرتے ہوئے اس کے فاتے کی طرف سفر کرتا ہے جوایک کے سفر کا نقطۂ آغاز بن جاتا ہے۔

بی، قاری کا کام بیہ ہونا چاہیے کہ وہ متن کا سامنا کرتے ہوئے لسانی عمل کے تحت المجرنے والی صورت حال کی دیدووریافت کو اپنا میم نظر بنائے اور ایک پراٹنتیات ناظر کا روپ دھار، Merieau Ponty نے کھما ہے،" ناول کا یہ تفاعل نہیں کہ وہ روایتی فلنفے کی طرح ایک خیال کوموضوع بنائے بلکہ اسے ہمارے روبروایک شئے کی طرح حیات آشنا کرے۔" جول

جوں قاری لفظ کی ممل آوری سے نظر میں آئے والی شے کا مشاہدہ کرے گاوہ ہل من مزید کے طور پراس کی انجانی جہتوں کو کھو جنے کی فطری کشش محسوس کرے گااور یوں وہ کہانی کے بیج وخم میں الجنتا چلا جائے گا۔ کویا یہ متن کے یکے بعد دیگر نے مود کرنے والے واقعات ہوں گے، جو اس کے حسیاتی وجود کو متاثر کریں مے اور خارجی دنیا اس کے حسیاتی وجود کو متاثر کریں مے اور خارجی دنیا اس کے حسیاتی وجود کو متاثر کریں مے اور خارجی دنیا اس کے حسیاتی کی حمانی کا راست حال متن شناس کے لیے خارجی زندگی سے رابطہ قائم کرنا یا متن کو زندگی کے معانی کا راست حال قرار دینا اس کی ترجیحات میں شامل نہیں۔

تاہم شعری تجربے کی معنویت اس بات میں مضمر ہے کہ بیا پی جمالیاتی اصل کی بنا پر تمام ترحیات نوعیت رکھتا ہے اور قاری کی حیات میں خصوصا بھری حس کی شفی شعری تجربے کا وظیفہ جاریہ ہے۔ شعر میں ابجر نے والا وقوعہ قاری کی نگاہوں میں آجا تا ہے بالکل الی ہی صورت پر یوں کی کہانیوں، داستانوں، اساطیر اور فکشن میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ قاری چٹم کو وار کھتا ہے، وہ انکشاف پذیر نتی وقوعے کا پچٹم خود نظارہ کرتا ہے۔ اس کی نظار گی اس کی نظر، فوق، جمالیاتی حس، ثقافتی شعور اور ماورائی ایک ہی سے منسوب ہوتی ہے۔ لاز ما وہ اپنی بصیرت کے مطابق شعری تجربے کے خدو خال اور اس کی امکان پذیریوں کو بیجان لاز ما وہ اپنی بصیرت کے مطابق شعری تجربے کے خدو خال اور اس کی امکان پذیریوں کو بیجان لیتا ہے جیسا کہ قاری اساس تنقید نے بھی واضح کیا ہے۔

اشیخ شی کا یہ کہنا کہ متن میں دیکھنا یہ ہوتا ہے 'الفاظ کیا کرتے ہیں نہ کہ الفاظ کن محانی کو پیدا کرتے ہیں۔' ایک میچے سمت کی جانب اشارہ کرنے والی بات تو ہے کیونکہ اس ہے متن میں لفظ کی کارکردگی کی جانب دھیان جاتا ہے لیکن یہ کہنے کے بعد اس بات کوفو کس کرنے کے بجائے کہ لفظ کی اصل کارکردگی کیا ہے بعثی لفظ اپنے سیاق میں کیا کرتا ہے، تا کہ اس کے انفرادی اور انسلاکاتی عمل کا تعین ہو سکے، وہ فورا آپ پہلے ہے سوچے سمجھے گئے خیال یعنی لفظ کی معنی فیزی کی جانب رجوع کرتا ہے اور یوں لفظ کے فی تفاعل سے دور ہوجاتا ہے۔الفاظ نوری طور کی جانب رجوع کرتا ہے اور یوں لفظ کے جوناتھن کلر کا دوئی ہے۔ اصل میں الفاظ اپنی ساختی اور انسلاکیت کے نظام کے تحت ایک ہے تا م تجریدی کیفیت سے ایک Tangible اور مشاہدہ کی جانے والی 'چز' کوجنم دیتے ہیں، جس کا حیاتی اوراک ممکن ہوجاتا ہے۔ یونگ اے صاف طور پر جانی پیچانی نہ ہونے کے باوجود Profoundly Alive قرار دیتا ہے۔شعری تجربے سے فور پر جانی پیچانی نہ ہونے کے رہی میں میں اور روشل کا ایک طویل سلسلہ حرکت میں آتا ہے۔فن

ای لیے دجود میں نہیں آتا کہ لوگوں کو حقیقت کی حقیقت سے براہ راست اور تطعیت کے ہاتھ آشنا کیا جائے۔ یہ کام دوسرے علوم مثلاً فلفہ، اخلا قیات، ساجیات اور ثقافت کے لیے خصوص ہے۔ فن کی ایک الگ نوعیت اور طریق کار ہے۔ بیفر ضیت کو خلق کرتا ہے اور فرضیت کی عدم قطعیت میں رقیبی لینے کے ممل سے اپنا جواز حاصل کرتا ہے۔

رہامتی، وہ شعری تجربے سے الگ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب اصل زندگی کا ہروتو عہ تجربہ ہے اور ہر تجربہ معنی کا امکان رکھتا ہے تو متن کے فرضی وقو ہے کو تجربہ قرار دینا اورائ نبست سے معنی آفرینی کاعمل قابل فہم ہوجا تا ہے۔ اس لیے یہ کہنے میں کوئی حرب نہیں کہ شعری تجربے سے گزرنے والا قاری نفسیاتی اور ذبئی طور پراس میں پیوست معنی کا غیر شعوری طور پر ادراک کرتا ہے۔ پریوں کی کہائی ہو، متھ، داستاں یا افسانہ ہو، اس کی فرضیت میں کھوجانے کے بعد لاشعوری طور پر (شعوری طور پر چسی کا احساس کرنا ہیں اندیشی کا حصہ ہوسکتا ہے جو متخالف کرداروں کے تصادم میں خیر اور شرکی تو توں کی رزم آرائی کے شعور کو پیدا کرسکتی ہے۔ اس طرح شعرا پی فرضیت کے باوجود زندگی کی حقیقت کا ادراک جے معنی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، کا داست ہموار کرسکتا ہے می کا داست ہموار کرسکتا ہے۔ کا داست

متن میں تجرب اور معنی کی عمل آوری کو واضح کرنے کے لیے ذیل میں ولیم بلیک کی نظم Ah Sunflower کے دو تجزیے پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا تجزید کلر اور ہیرالڈ بلوم کا ہے، جو استخرابی معنی کے حاوی ادادی عمل کا مظہر ہے اور شعری تجرب کی کلیت کی شاخت سے العلق ہے اور دوسرا تجزید جو ہیں نے کیا ہے، شعری تجرب کی کلیت کی یافت و دید سے سرد کا ررکھتا ہے اور معنی کو ذیلی چیز قرار دے کراس کی اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے، نظم ہے ۔

Ah, Sun flower! weary of time,

Who countest the steps of the sun;

Seeking after that sweet golden clime,

Where the traveller's journey is done;

Where the Youth pined away with desire,
And the pale Virgin shrouded in snow,
Arise from their graves, and aspire,
Where my sun- flower wishes to go!

تجزية نبرا بيرالدبلوم في لكهاب:

"Blake's dialectical thrust at asceticism is more than adroit, you do not surmount Nature by denying its prime claim of sectuality. Instead you fall utterly into the dull sound of its cyclic aspirations."

ہیرالڈبلوم نے نظم کے شعری تجربے کی تعین کرنے کے بجائے بلیک کی شخصیت، زندگی کے ایک بہلواوراس کی تپیا(Asceticism) کی نشان دہی کی ہے، اور یون نظم کے معنی کونشان زد کیا ہے اور اسے شاعر کے شخص عقید ہے ہے منسوب کیا ہے۔ مزید، وہ فطرت کی جنسیت کورد کرنے کے رویے کو فطرت کے وائر دی خواہشات میں گرفتار ہونے کے عقید ہے کے مترادف قرار دیتا ہے اور یون نظم کو content میں تبدیل کرتا ہے۔ فلاہر ہے بی نظم سے معنی نچوڑنے کا غیر تنقیدی عمل ہے جونظم کے اصلی تجربے کونظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔

Rule of کرنے ہیرالڈ بلوم کی نظم کے معنی کے اس ادراک سے انفاق کرتے ہوئے اک کرنے ہوئے اس کی موضوعیت ہی کی نشاندہی کی کہارا لیتے ہوئے اس کی موضوعیت ہی کی نشاندہی کی ہے، کھتا ہے، کھتا ہے، کھتا ہے:

"Read the poem as expressing a significant attitude to some problem concerning man and/or his relation to the Universe."

 معن/ معانی کونشان دوکرنے پر سارا دور صرف کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ان کے تجویے بردی، لادے ہوئے اور مقصدی ہوکررہ جاتے ہیں۔ بول وہ لقم سے جزوی یا کلی طور پر معنی کی کری کی نشاندہ ی پر اپنے تجزیاتی عمل کوشروع کرنے سے قبل ہی تمام کرتے ہیں۔ وہ یہ بحول جاتے ہیں کرنقا می نشاندہ ی برا الفاظ کا مجموعہ ہاور ہر لفظ اپنے تلاز مات کی بنا پر اپنا تا گزیر حمہ اوا کرتا ہے۔ کلر نے الفاظ کی اس مخصوص کا دکردگی سے بے اعتبالی برتی ہے۔ چنا نچہ اس نظم میں آوا کرتا ہے۔ گلر نے الفاظ کی اس مخصوص کا دکردگی سے بے اعتبالی برتی ہے۔ چنا نچہ اس نظم میں آوا کہ جورے میں اور دوشیزہ کی جیسے ، اور ان کے قبروں سے المحن اور آخری مصر سے ہیں سورج مکمی سا بتے میرا کی تجسیم ، اور ان کے قبروں سے المحن اور آخری مصر سے ہیں سورج مکمی سا بتے میرا کی ترکیبوں ، استعاروں اور مینتی عناصر پر توجہ کرنے ، اور ان کا تجزیہ کرنے کی ، اور لقم کے تجرب کی واسط دکھا ہے۔ استعاروں اور مینتی عناصر پر توجہ کرنے ، اور ان کا تجزیہ کرنے کی ، اور لقم کے تجرب کی واسط دکھا ہے۔

نظم کا کردارایک فرضی ماحول میں سورج کمی کے ظاہر و باطن اوراس کی زندگی میں چین آنے والے وقوعات کا مشاہرہ کرتا ہے۔ اس کا لہجہ متاسفانہ اور intimate ہے، لیکن جذبات آلودہ نہیں۔ وہ سورج کو My Sun Flower کہہ کراس سے انسیت اور قرب کے باوجودا سے الک معروضی تلازے میں بدل دیتا ہے اور خود رادی کے رول پر اکتفا کرتا ہے۔ وہ زیرک، ماحب نظر اور فطرت کا اداشناس ہے۔ فطرت سے اس کی قربت اتی intimate ہے کہ وہ

فطرت کا تا گزیر حصد بن جا تا ہے۔

پہلے بند ہیں شکام، سورج ہمی اور سورج کے کردار سائے آتے ہیں، شکام سورج ہمی کے بارے ہیں تاسف آمیز لیج ہیں اطلاح دیتا ہے کہ وہ وقت کے گزراں سے عاجز آگیا ہے۔

Weary of Time کے الفاظ سے اس کے وقت سے شک آنے یا شکان کوموس کرنے کا پت دیتے ہیں۔ یہول وقت کے گزرنے یا نہ دیتے ہیں۔ یہول وقت کے گزرنے یا نہ کرزنے یا نہ کرزنے سے تھک چکا ہے۔ دوسرے معرے ہیں شکلم خراد بتا ہے کہ پھول سورج کے قدموں کو رنے دیا سے کورن ہا ہے۔ یہوری کی آہت روی اور پھول اس کے لیے انظار اور اشتیاق کا رمز ہے۔ اس معرے ہیں سورج کی آہت روی اور اس کے کیے انظار اور اشتیاق کا رمز ہے۔ اس معرے ہیں سورج کی جو کی ہے اور اس کے کوسٹر ہونے کی معودی کی گئی ہے۔ تیرے معرے ہیں سورج کی کو اس دوری کی گئی ہے۔ تیرے معرے ہیں سورج کھی کو اس دوری میری سرز ہیں گی آرز و کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، معرے ہیں سورج کھی کو اس دوری دوری سے راس کا کیا ہے،

رشتہ ہے؟ یا تو یہ کوئی مسافر ہے، جس کی الگ entity ہے اور تظم کی ایک اور کڑی کا مظہر ہے۔ یا خود سورج ہے جو مسافر ہے، کو یا بیسورج کی تقلیمی تجسیم ہے۔ اس کا سورج ہی ہونا قرین قیاس ہے، کیونکہ پھول اسے قدم اٹھاتے ہوئے ویجھا ہے اور اس کی منزل افق کی سنہری ونیا ہی ہے۔ سورج کو مسافر کے روپ میں چیش کرتے ہوئے سفر کے متلاز مات کے لیے فضا تیار ہوجاتی ہے اور سورج کے سفر کی مزید توثیق ہوتی ہے۔ اور سورج کے سفر کی مزید توثیق ہوتی ہے۔

اب دومرا بند دیکھیے:

جس سرز مین کوسور ج کی منزل قرار دیا گیا ہے، وہ سورج کے لیے داآہ یو سنہری سرز مین کو بیا ہے، لیجی ہے، لیجی ضیب خوابوں کی سرز مین ، طالا نکہ دہ واقعنا سورج کے زوال کی نشائی ہے۔ اس سے بھی زیادہ وہ غیر متوقع طور پر ایک آفت زوہ اور سنم دیدہ دنیا بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں نوجوان عاشق The Youth اور اس کی معثوقہ جو زرد دوشیزہ Capital Letters ہیں بیا تاکہ ان کی قبروں میں بدفون ہیں۔ عشق اور معثوقہ کے الفاظ کہ Capital Letters میں بیا تاکہ ان کی تخصیص بھی قائم ہواور وہ عاشقوں اور معثوقوں کی نمائندگی بھی کرسکیں۔ نوجوان عاشق کی کہائی سے کہ اس نے خوابش ہے کہ اس نے خوابش کے کہ محتوجہ ہوئے موت کو گلے لگالیا ہے۔ لفظ خوابش (Desire) ان الفاظ اس کے سے کہ اس نے خوابش اور جنی تقاضوں کا محرم ہے اور معلوں کے سابقہ سے فاہر ہوتا ہے کہ اس کے حشق کے جذباتی اور جسمائی کیفیت سے گزری ہے جو عاشق کا مقسوم تھا۔ وہ برف کو میں اشارہ کرتا ہے اور انجماد، بے حتی اور نی باش کا اشار سے بھی ہوئی ہوئی ہے جنی برف میں مدفون ہے۔ لفظ برف موسوں کے تغیر وتبدل کی طرف کو میں اشارہ کرتا ہے اور انجماد، بے حتی اور نی باشرہ کرتا ہے اور انجماد، بے حتی اور نی باشرہ کو سے اور دوشیزہ کے عبرت تاک انجام کے المیے کا غماز بھی ہے۔

ان دومصر موں سے جہال سورج ممسی کے فلد بدامال خواب کی کشت ظاہر ہوتی ہے،
( کیونکہ موسم کی رنگینی، جس کی توثیق گل آفاب کی موجودگی سے ہوتی ہے، زمستال کی برف
میں بدل جاتی ہے، اور برف کفن بن جاتی ہے) وہال ان سے سورج ممسی کی اس آرزو کا بھی
انہدام ہوجاتا ہے کہ دوسورج کے فتم سنر پراس سے دامل ہوگا۔

ان دومصر موں اور تیسر ہے مصر عے کے ان الفاظ Arise from their graves سے ان دومصر موں اور تیسر ہے مصر عے کے ان الفاظ اکیروں سے ایک محرالعقول ماورائی صورت حال الجرتی ہے، یعنی مدفون عاشق اور معشوقہ اپنی اپنی قبروں سے

ہے روک اٹھتے ہیں اور تعجب انگیزانہ طریقے سے ای سرز مین میں جانے کی آرزو کرتے ہیں جہاں مورج کھی جانے کی آرزومند ہے حالانکہ وہ ای سرز مین میں فن بھی جی اور وہیں زئرہ مجمی ہوتے ہیں۔

الغرض سورج محمی بظاہر نظر آنے والی جس شفقی اور حسین ونیا کی آرز و کرتا ہے یہ سوج کرکہ وہاں اس کے دل کی مراد برآئے گی بینی اسے سورج کی قربت نصیب ہوگی وہ دراصل عاشق اور معثوق کا قبرستان ہے، لیمیٰ وہ معصوم آرز وول کا بدفن ہے اور بدفن بھی ایسا جوآرز و کرنے والوں کو ایک مستقل اذیت میں مبتلا رکھتا ہے۔ لفظ arise کی خاص دقت یا لیمے کا تعین نہ کرتے ہوئے آ واگون کے فلفے کے مطابق مرنے اور زندہ ہونے کے ایک ختم نہ ہونے والے چکر کوجنم دیتا ہے۔ اس طرح سے آرز ومندی اور محروی کی ایک متناقض ہوئی سے سامنے آئی ہے۔

نظم میں جو تہذشیں طنز ہے، اس سے متعلم کی شخصیت میں دردمندی اور لائعلق کے متاتف رو سے اور چھول سے اس رو سے کے منطبق ہونے کا جوت ملتا ہے اور تجر ہے کی ایک اور گرہ کھاتی ہے۔ وہ ایک ننہا چھول سے اپنی قبلی وابستگی کو ظاہر کرتے ہوئے اس کے ظاہر و باطن پر نظر رکھتا ہے۔ وہ ایک ننہا چھول سے اپنی قبلی وابستگی کو ظاہر کرتے ہوئے اس کے ظاہر و باطن پر نظر رکھتا ہے لیکن پھول کے سنہری ولا ویز سرز مین کے خواب و یکھنے کے عمل کو اس کی سادگی اور معصومیت ہے محمول کرتا ہے۔ وہ اپنے اس رو سے کو Sun Flower کہ کر ظاہر کرتا ہے۔ اس سے محمول کرتا ہے۔ وہ اپنے دلی رشتے کی نزاکت اور اس کے انجام تا آشنا ہونے کے المیے کی آگری کو مقتل کرتا ہے۔

یہ ہے نظم کی کہانی، جو قاری کو حمیاتی طور پر involve کرتی ہے۔ جہاں تک اس کے معنی کا تعلق ہے، اس کا ادراک کرنے میں کوئی چیز کیکن فوری طور پر اس سے زیادہ متن کے تجرب کا تجربہ کرنا زیادہ اہم ادر برحل ہے۔ معنی کا ادراک قاری کی نظر، ذوق اور علم پر مخصر ہے۔ اس ضمن میں یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ نظم صرف ایک یا دو معانی پر حادی نہیں، جیسا کہ ہیراللہ بلوم اور کلر کا خیال ہے، یہ کثر ت معنی سے معمور ہے۔ یہ انسان کی اس ازلی تلاش کا اشارہ ہے، جو اسے نادیدہ جہانوں تک رسائی حاصل کرنے، خوب سے خوب ترکی جبتو کرنے، خوابوں کو شرمند ہ تعبیر کرنے اور جذباتی، نفسیاتی اور جبلی آرزوؤں کی تحیل کے لیے گرم سفر خوابوں کو شرمند ہ تعبیر کرنے اور جذباتی، نفسیاتی اور جبلی آرزوؤں کی تحیل کے لیے گرم سفر

رکھتی ہے لیکن اس کی ساری تک و دو، اضطراب، خواب بنی اور Passion اسے انجام کار لا عاصلی کے دکھ میں جتلا کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں یہ نظم انسان اور وقت انسان اور نظرت اور انسان اور نظرت اور انسان اور کا نکات کے رشتوں ، ان کی آویز شول ، ان کی معنویت اور عدم معنویت کے متضا و معانی پر بھی عاوی ہے۔ سورج کھی کے پھول کی علامتی حیثیت خود اس کے کیرالمعنی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

آخر میں ذیل کے اقتباس پر توجہ سیجے جو میری کتاب اکتفافی تنقید کی شعریات سے متخرج ہے اور جومتن میں معنی کے عمل کے بارے میں میرے نظریے پر ولالت کرتا ہے۔ "خلیق کی مروکارنہیں رکھتی، بیدامکان خیرتخلی فضا، جولسانی "خلیق کی مروکارنہیں رکھتی، بیدامکان خیرتخلی فضا، جولسانی عمل کا نتیجہ ہے، کی تفکیل کرتی ہے۔ اس میں کروار و واقعہ کے تعامل سے جو تجربدا بھرتا ہے، وہ مختل کا نتیجہ ہے، کی جانب سفر کرتا ہے اور تجس وتحیر کو انگیفت کرتے ہوئے جمالیاتی تقاضوں کی مختل کرتا ہے۔ "(م 69-68))

اقتباس ہذا کے پہلے بی جلے لین "تخلیق کی معنی یا خیال کی ترسیلیت سے کوئی سروکارنہیں رکھتی " سے میر ہے اس خیال کہ تخلیق کسی ایسے "تی جومصنف سے منسوب ہو یا وحدانی ہو یا Content کے مماثل ہو، سے کوئی سروکارنہیں رکھتی، کی توضیح ہوتی ہے۔ کیونکہ جملہ ہذا میں لفظ "معنی کو خیال کے مراوف (معنی یا خیال) کے طور پر برتا گیا ہے اور پھر ترسیلیت کے لفظ سے معنی کو مدھا یا موضوعیت کے مماثل گردانے کے ساتھ ساتھ من کے اس معنی، جوثن کے وجودی لا حاصل ہونے کی نفی کرتا ہے، سے ہم آ ہنگی ظاہر ہوتی ہے۔

اس کے بعد اقتباس بذا میں درج یہ جملے کہ ' یہ امکان خیر مختلی فضا، جولمانی عمل کا بتیجہ ہے، کی تفکیل کرتی ہے۔ اس میں کردار واقعہ کے تعامل سے جو تجربہ ابجرتا ہے، وہ مختلف جہات میں سنر کرتا ہے اور تجسس و تحیر کو انگیف کرتے ہوئے جمالیاتی تقاضوں کی تحیل کرتا ہے۔'' میرے سلور بالا میں درج میرے معروضات کی تائید کرتے ہیں، یعنی:

- (1) لمانی عمل کی اہمیت
- (2) لمانی عمل ہے ایک امکان خیز بخیلی نضا کی تشکیل
  - (3) مخطی نشامی کرداروداند کا تعامل

(4) كرداروداتعدك تعالى ترب كااجرنا

(5) تجرب كامخلف جبات كي جانب سفركرنا

(6) تجربے کا تجس و تیر کو انگیخت کرنا

(7) تجرب كاجمالياتى تقاضون كى يحيل كرنا\_

یہ وہ نکات ہیں جومیرے اس موقف کے مین مطابق ہیں کہ شعری تجربہ جوالمانی عمل کا زائیدہ ہے، متن کی ناگزیر خاصیت اور استناد ہے اور شعری تجربے کی خاصیت یہ ہے کہ قاری جمالیاتی حس کی تشفی کرتا ہے اور فکری طور پر معنی کے اور اک کومکن بناتا ہے۔

O

(سد ماى تسطير لا مورندري: نعير احمد ناصر، شاره 16-15 ، اكتوبر 2000 تا ماري 2001)

## ابهال کی منطق

شاعری میں تخلیقی عمل کے حسی اور اظہار مسائل کی معنویت اور بے معنویت کا سوال کی معنویت اور بے معنویت کا سوال کی خصوص دور یا رجمان سے وابستہ کرنا غلط ہے۔ اس مسئلے کا تعلق تخلیقی عمل کے بنیادی سوالات سے ہے۔ چنا نچے تخلیقی عمل کے مظاہر میں ابہام، اشکال اور اہمال کی تاریخ آئی ہی قدیم ہے جنتی کہ خودفنون لطیف کی۔ یہاں وضاحت کی سہولت کے لیے میں شاعری کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک وہ جس کا روعمل فوری ہوتا ہے اور جسے بچھنے میں یا جس کی بنیاد پر معنی کی کی بئی دنیا کے اکمشاف میں اسے در نہیں گئی۔ دوسری وہ جسے قاری زیند بہزید حل کرتا ہے، جس کی ترسل خطمتنقیم کے بجائے خطمتنی اور پیچیدہ کیکروں پر ہوتی ہے، جواق ل الذکری طرح قاری کو ذہن میں بھل کیا گئی کے ایک کوندے کی لیک کا تجربہ نہیں بخشی بلکہ ایک ایسی آزمائش کا تھم رکھتی ہے جسے جور کرنا پڑتا ہے۔ اس ضمن میں وہ شاعری کرنے کے لیے اسے جانے ان جانے کئی راستوں سے گزرتا پڑتا ہے۔ اس ضمن میں وہ شاعری کرنے کے لیے اسے جو بہ طاہر تمام عقلی اور جذباتی کوششوں اور قو توں کو بروئے کار لانے کے باوجود اس کے لیے معمہ بنی رہتی ہے۔

یہ حقیقت شاید کچھ او گوں کے لیے قابل قبول نہ ہو، کین اس سے انکار کا کوئی قطعی جواز نہ

ہوگا کہ جوشاعری بدراہ راست ہمیں متاثر کرتی ہے یا ہمار ہے حواس اور فکر سے کوئی رابطہ پیدا

کرتی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اپنے مطالع، کسی مخصوص روایت کے اثر ات، وہن تربیت اور معاشرتی میلا نات سے متعین ہونے والی نفسیات کے باعث اپنے ذہن میں ہروت کہوا ہے مخصوص سانچے رکھتے ہیں جن میں سبجھ میں آنے والی شاعری بہ آسانی سموئی جاسکتی ہے۔ اس کی مثال شارے ہوئے کے اشارات Codes سے دی جاسکتی ہے جن سے واقعیت کے باعث ایم جن میں خطوط میں معانی کوجلوہ گرد کھتا ہے۔ عام قاری کے ذمین میں ہیں ہو

اشارات شاعری کی رسی زبان، برس ہا برس کے بعد دہرائے ہوئے ہیں اشارول علامات اور اصطلاحات، محاوروں کی طرح روایت کا جزوبین جانے والے تلاز مات سے متعین ہوتے ہیں۔ انھیں ایک طرح کی ذبئی تلمیحات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے جو اپنا اثر اور مفہوم اپنے ساتھ رکھے ہیں اور عام شعرا کے بیبال ان کی باطنی فضا اور ہیرونی رشتے کم وہیش کیسال ہوتے ہیں۔ چناں چہ وہ شاعری جے انفرادی آ واز اور شخصیت سے عاری کہنا مناسب ہوگا اور جس کی فکری، حسی، لبانی اور اظہاری حد بندیاں عام اور مقبول رجحانات کی ساختہ ہوتی ہیں، ایک عام قاری کے لیے شارے ہینڈ کے اشارات سے پچھڑیا دہ مختلف نہیں۔ افرایقہ کے غیر مہذب اور وحثی قبائل کے شارے ہینڈ کے اشارات سے پچھڑیا دہ مختلف نہیں۔ افرایقہ کے غیر مہذب اور وحثی قبائل کے سائنس اور منطق کی دو ٹوک با تیس نا قابل فہم ہوں گی لیکن جادو اور ٹونے یا تو ہمات سے وابستہ رسوم کی منطق ہے آسانی ان کی سجھ میں آ جائے گی کیوں کہ ایس با تیس ان کے بنیادی اعتقادات کا ایسا نا گزیر نجزو ہن جا تیں گی جن کی حیثیت ان کے نزد یک آرکی ٹائمیل ہوگ۔

میں صورت حال فکری اور نظریاتی ہم آ ہنگی کی لذت فراہم کرنے والی شاعری کے سلسلے میں بھی پیش آتی ہے۔ بیشاعری این نظریاتی وائرے میں آنے والے قاری کے لیے کم وہیش ہرشرط سے متنی ہوتی ہے۔ وہ اسے اپن ، اپنے آئیڈیل کی یا اپنے محبوب تصورات کی دستاویز سمجھ کریر هتا ہے اور انھیں تصورات کی زیارت اس کا نصب العین ہوتی ہے۔اس لیے وہ تخلیقی عمل کی اساسی رمزیت یا اس کے اظہاری وسائل کوغیرضروری یا بےمعنی سمجھتا ہے اور اگر اس کے مطبوع تصورات بھی شعری تجربہ بنے کے عمل میں اپنا جم اور بیئت تبدیل کر کے بالواسطه طور یر یا قدرے مبہم انداز میں اس تک پہنچتے ہیں تو انھیں اپنانے میں جھ ک اور دشواری محسوں کرتا ہے۔مثال کے طور برسردارجعفری کی نرتی پنداوب میں فیض کا حال و کھے لیجے۔ یہاں اس واتعے کا ذکر بھی مناسب ہوگا کہ اشتراکی نظریہ اور ساجی حقیقت نگاری کے اظہرمن الحمس ترجمان گورکی کی زبان سے ایک موقع پرسے ادب کی پر کھ کے بنیادی اصول کی بات بھی نکل محنی۔اس نے کہا کہ ایک مخصوص نظریے سے وابستہ ادب کا وہ حصہ یا وہ حسن جواس نظریہ سے مكمل اختلاف ركف والے كوبھى متاثر كرنے كى قوت ركھتا ہے سيا ادب ہے۔ يعنى ... ماورائ یخن بھی ہے اک بات۔اس بات کو یا نا اور سمحنا ذہنی کشادگی اور وسیع انقلبی کے بغیر دشوار ہے۔ لكن مئله بدب كشعركا قارى الركسى بندهے ككے نظريد كا بابند بي تو بيش ر صورتوں ميں اس نظر بے کے تعقبات سے آزاد ہوکر شاعری کو بھنے سے قاصر رہتا ہے۔فراق ماحب اعلاادب

ک تحقیق اور پرکھ کا جیسا سلقہ رکھتے ہیں، بازارادب میں اس کی حیثیت جنس کم یاب کی ہے۔
لکن اقبال کو بچھنے میں ان سے ہمیشہ خلطی ہوجاتی ہے۔ خلامر ہے کہ اس کی کمل ذرے واری اقبال
کے سرنہیں ڈالی جاسکتی۔ اس کے برنکس سرور صاحب مخدوم کی اس نظم کو بھی جس کا موضوع
مقہور و معتوب استالین کی ذات ہے سراہتے ہیں اور مخدوم کی شاعری کے بعض محاسن کی
تحریف کرتے ہیں۔ اوب اور تفہیم اوب انھیں محاسن کی دریا فت کا عمل ہے۔

اعلا شاعری صرف قریا مرف خیال یا صرف تاثر یا صرف نظریه نبین ہوتی۔ وہ ہمیشہ کثیرالا بعاد ہوتی ہے۔ بیابعاد والیس فاولی کے لفظوں میں '' اظہار اور معنی کے باہمی عقد'' سے دجود میں آتے ہیں۔ اعلا شاعری متعین فکر اور منصوبہ بند نظریے کو اگر قبول بھی کرتی ہے تو اس طرح کہ انھیں عقیدہ بنا دے۔ یہی وسیلہ ہوتا ہے۔ ایک خارجی نقصور کوخون میں جذب کرنے ، بیرونی شرط کو دجود کی آواز میں ڈھالنے اور تخلیقی عمل کو ہلاکت فیز قطعیت اور بے نمک استدلال سے بچانے کا سہل ممتنع کہ بارے میں غالب کی بی توجیہ بہت اہم ہے کہ سامنے کی بات قاری کے لیے ایک الیہ ایس محتنع کے بارے میں غالب کی بی توجیہ بہت اہم ہے کہ سامنے کی بات قاری کے لیے ایک الیہ ایس آئے ہو۔ ان کا حساس اور ردھمل اس وقت بیدا ہوسکتا ہے جب زندگی کی سادہ آپ کی شاف ہو روز مرہ زندگی میں کام آنے والی معمولی اشیا بھی کسی شئے زاو یہ یا شئے بعد کی نشان وہی کریں اور اس طرح ایک نی حقیقت کا تج بہ بن جا تیں۔ یہی زاویہ سادہ کو پرکار ، آسان کو دبی کریں اور اس طرح ایک نی حقیقت کا تج بہ بن جا تیں۔ یہی زاویہ سادہ کو پرکار ، آسان کو مشکل ، معمولی کو غیر معمولی اور متوقع کو غیر متوقع بناتا ہے اور صراحت کے رمزیت سے ہم کنار

اس مضمون کا مقصد کی خصوص دوریا رجان کی حمایت یا دکالت نہیں۔اس کا مقصد کی خصوص کمتب فکر یا نظر ہے کی تر دید بھی نہیں۔ یہاں ان مسائل اور سوالات سے بحث کی گئی ہے جو تخلیقی عمل کے اساسی بہلوؤں سے وابستہ ہیں۔ جیسا کہ شروع میں واضح کردیا گیا ہے، ان سوالات کی تاریخ فن کی تاریخ سے کم عمر نہیں اور اس کے ساتھ سایے کی طرح گئی رہی ہے۔اس مضمون کا بنیادی مقصد ایک مسئلے کی وضاحت ہے جسے ہماری شعری روایت ابہام کے نام سے جانی ہے اور جذباتی تشدد کی بنا پر جسے بعض حضرات ابھال قرار دیتے ہیں۔اس ممن میں شعری جوائی اور تغییم کے بنیادی عمل کے باہمی ظراؤ اور اختلافات کے باعث رونما ہونے وائی ویجد گیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔

شعری اظہاری ہرشکل کسی تجربے یا تاثر کی شعوری تفکیل کا بتیجہ ہوتی ہے۔ تنہیم وتجزیے ے عمل میں بھی ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر ہمیشہ ایک میکا نکی اور منضبط طریق کارا فقیار کرتے ہیں۔اشکال، ابہام اور اہمال کا مسئلہ مبیں سے شروع ہوتا ہے۔شاعر، قاری سے الگ ایک خود مخار عضوی اکائی ہے اور ایک آزاد ہیرونی حقیقت۔اردو کی شعری روایت ہیں جب تک شاعری کے اسکولوں، مکاتب فکر اور شاگر دی و استادی کے سکے رائج رہے اظہار و افہام کاعمل مجى معينه لكيرول پر جارى ر ہا۔اس ميں غير متوقع كى منجايش بى نہيں تھى۔ ہر شاعر اينے اسكول، كمتب فكريا استاد سے بہچانا جاتا تھا اور اس كے شعرى مشغلے كے شاختى نشانات متعين تھے۔ بیجیدگی کا سوال غیررسی اور انفرادی خطوط برکی جانے والی شاعری سے وابستہ ہے لیکن مشکل پندی کی اصطلاح بمعنی ہے کیوں کہ اعلا تخلیقی استعدادر کھنے والا شاعرایے تجربے کے اظہار میں سہیل کے ایک ایسے اصول کا پابند ہوتا ہے جس کا تعین خود اس کی صلاحیت کرتی ہے۔ وہ ا ہے اظہار کی جو ہیئت منتخب کرے گاوہی اس کے نزدیک اس کے تجربے سے سب سے زیادہ ہم آ ہنگ اوراس کی تربیل کے لیے مہل ترین ہوگی۔ بعض صورتوں میں ، اورابیا اکثر ہوتا ہے کہ اظہار کی وہ بیئت قاری کے ذاتی میلان یا استعداد سے مطابقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ نا قابل فہم بھی ہو عتی ہے۔لیکن انہام وتنہیم کے عمل میں قاری اپنے وجود کو کم ترسیحصنے یا اپنی بصیرت کو ناکام د مکھنے پر چوں کہ آبادہ نہیں ہوتا اس لیے فہم ہے بالاتر شاعری کی طرف اس کا روبیر یفانہ ہوتا ہے۔ وہ اے آ زمائش یا امتحان کا پر چہ بھے کراپے علم واسمجی اور فہم وفراست کے اثبات کی خاطر حل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔فن کی کسی بھی اظہاری ہیئت کی طرح شاعری کی کمل تغہیم ممکن نہیں۔ ایک نظریے کے مطابق خودفن کاربھی اپی تخلیق کے محرک اور اس کے نتیجہ کو سمجھنا ضروری نہیں معصار زیادہ مجھ میں آنے والی اور آسان شاعری کو پر صنا بھی بقول راشد شاید مشکل ہوگا۔ كوارج كاخيال ہے كەشاعرى كاتا أكام الكامورت مين زياده الجرتا ہے جب اسے بورى طرح نه سمجامي مولين اس كى ترسل كمتمام امكانات قارى كيزديك خم ندمو يكي مول اورفراسك کا قول ہے کہ شاعری پیچیدگی ہے۔ بیچیدگی کو بیچیدگی ہی رہنے دیجیے۔ بیچیدگی کو د ضاحت اور صراحت میں بدلنے کی کوشش نہ سیجیے۔ بیتمام باتیں بحث طلب ہیں اور ان کا تعلق شاعر اور قاری کے ذاتی میلان اور روپیے سے ہے۔لیکن جب آسودہ طبعی کے ایک مخصوص درجے تک مجى قارى اے بھے سے قاصر دہتا ہے تو غیر شعوری طور پراسے فلست کے ایک تجربے كا اوجه

افانا بإنا ہے۔ای تجربے کا نتیج جمنح ایث کے مہذب اظہار کی شکل میں مہملیت اور بے معنویت كاظهار بن كررونما موتا ہے۔اس وقت قارى ايك نا دانستہ دبنى سازش كے طور يراصل حقيقت كو اسے جذباتی رومل سے خلط ملط کردیتا ہے۔ شاعری کی حیثیت ٹانوی موجاتی ہے اور مقابلہ شاعرے شروع ہوجاتا ہے۔قاری کے نزدیک شاعرای کی طرح ایک عضوی اکائی ہے جے وہ این واقفیت یا اندازے کے مطابق اپنے ہی جیسا اور بھی بھی کم تر حیثیت رکھنے والا ذہن سمجمتا ہے۔اظہاری ہیئت کاعمل جوترسیل کی ناکامی کے بعد نقائص معمور نظر آتا ہاس کی تمام تر ذ مدداری قاری شاعر کی کم فنبی ، کج فنبی یا نافهی کے سرڈال دیتا ہے جب کہ ہیئت کا ناقص ہونا بھی لازمی طور برشاعر کے دنی نقص کی دلیل ہیں۔ تک سک سے درست بیئت مترتب اور منضبط فکریا جذباتی تجرب کاموثر بیان بھی ہوسکتی ہے لیکن دیئت کی بیجید گی فکری ژولید کی کی منانت نہیں۔ ممى ہوتا ہے كہ شعرى غلط قرائت محى محى معنى كے اصل جو ہركو بے نقاب نہيں ہونے ویں۔ بالخصوص غزل کے اشعار میں الفاظ کے معانی بعض اوقات مصرع یا شعر کے آ ہنگ سے متعین ہوتے ہیں بعض الفاظ کی حیثیت مرکزی اور کلیدی ہوتی ہے جن پر لہجہ کا مناسب دہاؤند ڈالا جائے تو معانی کے پچیزاویے رویوش رہ جائیں گے۔شاعری میں ایجاز ایک لازمہ ہے۔ الى صورت مين شعر بيانيه ب يا خطابيه يا استفهاميداس كى روح سے كى مطابقت ركنے والا الجديدهم ب يا بلندة مك عين مكن ب كدشاع في كس اشار يا لفظ سي اس موال ك جواب کی نشان دہی شدکی ہو،مثلاً:

1. کوئی ورانی کی ورانی ہے دشت کو دکھے کے گھر یاد آیا (غالب)

2. کو ہاتھ کو جنبش نہیں آتھوں میں تو دم ہے رہنے وو ابھی ساخر و بینا مرے آگے (غالب)

3. رنگ شکتہ مبح بہار نظارہ ہے بیر وقت ہے مکفتن کل بائے ناز کا (غالب) 4. کون ہوتا ہے حریف مے مرد آنگن عشق ہے مرر لب ساتی پہ صلا میرے بعد (غالب)

پہلے شعر میں ابچہ خوف کا ہے یا جمرائی کا یا تاسف کا یا تمسخرکا، ای طرح دوسرے شعر میں غصے کا اظہار ہے یا حسرت کا، تیسرے شعر کا لبچہ بیانیہ ہے یا استفہامیہ اور چوتھے شعر کے لبچ میں چیلنج چھپا ہوا ہے یا آپ اپنے سے شکایت، ظاہر ہے کہ قطعی طور پرکوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکا کیوں کہ ان اشعار کے لب و لبچ میں بیک وقت کئی امکا نات سمٹ آئے ہیں۔ اب ایک اور شعرد یکھیے:

تو کون ہے کیا ہے نام تیرا
کیا ہے کہ تیرے ہوگئے ہم (ناصرکاظی)
پہلےمصرعے کے لفظ تو 'پر لیجے کا دباؤ ڈال کر دوسرے مصرعے کو زیر لبہم کے ساتھ
پڑھا جائے تو اس شعر کے دھیے اور سرگوشی کے لیج میں ابھرنے والے مفہوم کی پیروڈی بن
جائے گی۔ جوش ملسیانی نے:

موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات مجر نہیں آئی (غالب)

اس شعر میں دن اور رات میں رونما ہونے والے صنعت اور تصاوی متاثر ہوکر شرح کی سے وقت دن اور رات کے الفاظ پر لیج کا آٹاز ور صرف کیا کہ شعر میں ایک نیا نکتہ پیدا ہوگیا۔
لیمن موت تو دن میں مج اور شام کے درمیان کی وقت آئے گی پھر رات کا ڈرکیوں ہے؟
اردو کے ایک نامور محقق نے ایک وقع علی مجلس میں اس شعر:

بس که دشوار ہے ہر کام کا آسال ہونا آدمی کو بھی میسر فہیں انسال ہونا (غالب)

کودوٹوک انداز میں ہے گل قرار دیا تھا۔ شاعری میں اہمال کا سوال اس لیے بھی نفنول ہے کہ ہر حس عمل جن عمل جن عمل ہے ۔ انہائی دھندلی اور بے نشان کیفیت بھی جوشعری تجربے کی حد تک حواس کی گرفت سے بہ ظاہر کتنی ہی آزاد ہوا ظہار کی منزل تک آئے آئے ایک شعوری محل بن جاتی ہے۔ احساس یا تاثر کی رو پرخواہ دست رس نہولیکن اظہار کے وقت ان قو توں سے کام لینا پڑتا ہے جو ہر حال میں انسانی عمل اور زاویے کی پابند ہیں۔ اس لیے دٹ محدوائن نے بہ تصور پیش

ا استعداد سے کے ''ہرلفظ حقائق کی تصویر ہے'' اور سرے سے بے معنی لفظ کی خلیق انسانی استعداد سے باہر کی چیز ہے۔ خیال کی کوئی روہ تجربے کی کوئی پر چھائیں اور تاثر کی کوئی لہر ہرانسانی آواز کے بیان میں موجود ہوگی۔ برٹرینڈرسل اس سلسلے میں اور آ کے نظر آتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ:

"اگرہم صوتی الفاظ کے علادہ اور لفظ استعال بیس کرتے تو یقینا اس کی وجہ ہماری ہل انگاری ہے۔ایک زبان بہروں اور گوگوں کی ہمی ہے۔ایک آدی کا کندھے جھنکانا بھی ایک طرح کالفظ ہے۔اگر معاشرہ اس پر شنق ہوجائے تو وہ جسائی حرکت جو خارجی طور پر نظر آسکے لفظ بن سکتی ہے۔لیکن ان سب کے مقابلے میں زبان کے اظہار کو جو فوقیت حاصل ہے اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔صوتی الفاظ بوی تیزی اور کم از کم عضوی و اعصابی کوشش سے اوا ہوجاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی حرکت اس عمری سے مقعد پورا ہوجاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی حرکت اس عمری سے مید مقعد پورا ہوجاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی حرکت اس عمری سے مید مقعد پورا

خیر، یہ بحث فروی ہے۔شاعری میں ہمارا واسطہ ابھی تک صوتی لفظوں سے ہی رہا ہے لکن آمے برصنے سے پہلے میں الفاظ کے ایک معروف مسلے پر بھی نظر ڈالتے چلیے ۔قرآن کے حردف مقطعات مثلًا سوره الم بملحص ، طما ، نون قاف، الر (مثلًا الف لام ہے نون وغیرہ) جو انتیس صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، ان کے معنی و مدعا کا تعین اب تک ند موسکا۔ کس نے انھیں قرآن مجید کے نام سے تعبیر کیا (مجاہد، ابن حریج)، کسی نے انھیں صورتوں کا نام قرار دیا (عبدالرحمٰن ابن زید بن اسلم) ، کسی نے انھیں اللہ تعالیٰ کے اسائے اعظم سمجھا (شعبی) کسی کے زدیک روشمیں ہیں (ابن عباس) مکسی کا خیال ہے کہ بدالفاظ کے تخفف ہیں (سعید بن جبیر) (مثلًا الم من الف سے اللہ، لام سے جرئیل، میم سے محمد لینی اللہ تعالی نے جرئیل کے واسطے سے محریر نازل کیا)۔ کسی نے ان میں خدا کی صفات ڈھوٹڈ نکالیں۔ کسی نے ابجد کے قاعدے سے انھیں اشخاص وامم ہے متعلق سنین قرار دیا۔ کسی نے انھیں رسم الخط کے نشانات اور کسی نے الله كے خطابيد كلمات سے وابستہ كيا۔ بعض مترجوں نے انھيں اسائے رسول سمجھا۔ بعضوں كا خیال ہے کہ یہ دوسورتوں کے درمیان حد فاصل کا کام دیتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ سے حروف چند کلمات کی طرح اشارے ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک حروف مقطعات الله اور رسول کے درمیان راز ہیں۔ایک اور تو جیدیہ ہے کہ عربی زبان چول کر عبرانی سے ماخوذ ہے اس لیے جرائی زبان کے عام قاعدے کے مطابق ہے وف معانی اور اشیاء کی صورت پرولیل ہیں مثا حرف اون چھلی کے معنوں میں بولا جاتا ہے اور جوسورہ اس نام سے موسوم ہوئی اس میں حضرت ہوئی کی ذکر صاحب المحوت ( مجھلی والے ) کے نام سے آیا ہے یا حرف طرح معنی سانپ سے اور قرآن میں سورہ ولئے جوط سے شروع ہوتی ہے اس میں حضرت موئی اوران کی لئمیا کے سانپ بن جانے کا واقعہ ہے۔ ای طرح سورہ بقرۃ میں جوالف سے شروع ہوتی ہے گائے کے سانپ بن جانے کا واقعہ ہے۔ ای طرح سورہ بقرۃ میں جوالف سے شروع ہوتی ہے گائے کے سانپ بن جانے کا واقعہ ہے۔ ای طرح سورہ بقرۃ میں جوالف سے شروع ہوتی ہے گائے کے سینگ یا مرسے مشابہ لکھا جاتا تھا۔ محمد حسین آزاد نے جو لفظ کا ایک ولی انسان کی ول انسان کی خواہش اور اس کے حرکت احسانی کا مجموعی خلاصہ ہے اور جنھوں نے تبان عرب کے ابتدائی محقول اور اس کے حرکت احسانی کا مجموعی خلاصہ ہے اور جنھوں نے تبان عرب کے ابتدائی محقول میں عباد برا بھی جو دینی میں جو اس مسئلے پر بھی بحث کی ہے کہ ''الفاظ اسے حروف''

"بیت کامخنف ہے۔ ابتدایل کم جمی سید ہے سادے ہوتے ہے ... ب کوفور سے دیکموعرب کے دیکمتان میں جنگل میں ایک دیوار کے دو کنارے مڑے ہوئے ہیں۔ وہ گمرے کمروالا دیوار کے آگے بیٹھا ہے۔ وہ نقط ہے۔"

اس تغییل کا ماصل بیہ ہے کہ کوئی بھی آواز مغہوم سے عادی جیس ہوتی اور جر لفظ معنی سے
کوئی رشتہ ضرور دکھتا ہے۔ قرآن پراہل قرب نے کئی اعتراضات کیے جوقرآن بیل نقل ہیں لیکن
کوئی اعتراض حروف مقطعات پرجیس ، اس سے بیا نداز و ہوتا ہے کہ اہل عرب کے لیے ان کا
منہوم واضح تھاور نداعتراض کا میہ پہلونظر سے او بھل ندہوتا۔ لیکن صدیوں کے مطالعے اور تجزیے
کے باوجود مغیرین ابھی تک اس سلط میں کسی آیک نتیج تک نہیں پہنچ سکے۔ ان حروف کا اپنے
ماسیق اور اپنے مابعد سے کیا رشتہ ہے، اس کی کوئی قطعی وضاحت نہیں ہو تکی چربھی بیعقیدہ بہ
دستور متی مے کہ بیروف معنی ومطلب سے نے گانہیں۔

ال الله الله مظري وف كفوائن كنظري كاايك تاريخي جواز بهي موجود بك لفظ تقائن كالسوير بي مظري كامنهم الل كالفاظ كابي بابند بوتا بي يكن بيه بات بهي ذبن نشين كرت بين وه اكثر فني مفهوم كالنين كرت بين وه اكثر فني مفهوم كابندنيس موت الفاظ مفهوم كالنين كرت بين وه اكثر فني مفهوم كابندنيس موت النوك مرد بون كا

امکان ہے جن کی وافر مثالیں غزلیہ شاعری پر ڈاکٹر عندلیب شادانی کی کتاب میں ملتی ہیں۔ ڈاکٹر جانس نے جب یہ کہا تھا کہ شاعری ہی زبان کا تحفظ کرتی ہے تو ان کا مطلب بہی تھا کہ الفاظ ایے تمام امکا نات اور ابعاد کے ساتھ اسے تخلیق استعال کے بعد ہی تمایاں ہوتے ہیں اور شعری اظہار انھیں معنوی وسعت کی الی فضاؤں ہے روشناس کراتا ہے جونٹر کے احاطة الفتيار ے باہرے۔ چنانچہ نثری اوصاف کے تراجم اصل مغہوم کی ترسیل جس طرح کرتے ہیں، شعری تراجم نہیں کر سکتے کیوں کہ شاعری میں لفظ کا آ ہگ ایک ناگزیر جزو ہوتا ہے۔ فیرمعمولی شاعری میں لفظ عام شعری روایت کا حصہ ہونے کے باوجود مہلی بار استعال کیے جانے کاحسن رکھتا ہے۔سوئن برن کی نظموں کا حوالہ دیتے ہوئے ایلیٹ کی بیرائے قابل غور ہے کہ ال میں مغہوم آ ہنگ سے الگ کوئی چزنہیں۔ اگر آب ان کے علاے الگ کردیں تو دیکھیں سے کہ ان میں کوئی خیال نہیں ۔ صرف الفاظ ہیں ۔ بعض نقادوں (مثلاً رچروس، بلیک مور) کا خیال ہے کہ شاعری كامنہوم بالفظوں كا تار ان كے آہنگ ہے كى بھى صورت من الگنہيں كيا جاسكا۔ دوسرى طرف یش (Yeats) کتا ہے کہ تمام آوازیں تمام رنگ اور تمام میکنیں ال کر بھی احساس کی غیر محددد دسعتوں کے اظہارے قاصر دہتی ہے۔ وجہ بیہ بتائی بیک شاعری مصوری اور موسیقی میں لفظی،صوتی یا بصری اظهار کی مختلف النوع صورتیں ایک کلی مقیقت بن جاتی ہیں اور ان کی تعبیر المس كام آنے والے جزوى عناصر اپن انفراديت كمودية بير ماعرى ايك اساس تجرب كى بنیاد پر دوراز کار حقیقوں کے لازے سے وجود میں آتی ہے۔ ای بات کو ابہام کی سات اتسام ك مصنف (وليم الميسن) في يول كهاب كداعلا شاعرى كا انحصار جيشه غيرمنوقع تلازمول ير ہوتا ہے۔ یہ تلازے بظاہر پریٹان خیالی کے مظہر دکھائی دیتے ہیں لیکن شاعر ایک وسیع الاختیار اکائی کی حیثیت سے اظہار کی بھری ہوئی شکلوں ادر منتشر پیکروں کو کنٹرول کرتا ہے۔اسباب علل اورمعلول کے باہم تعلق میں نے پہلوؤں کی دریافت یا دواجنبی، تامانوس اور باہم متصادم اشیامی سے رشتے کی بنیاد پرایک سے تلازے کا انکشاف بہت برانی روایت ہے۔اسے كى مغربى بدعت تجيركرنا يافرالىيى ابهام پندول ك نسلك كرنا ناوا قنيت كى دليل بــ اے۔ ایک کریے نے (اپن کتاب اساطیر کا آغاز میں) اساطیر کوشاعروں کی تخلیق کا نتیج قراردیا ہے۔اس کے نزد یک بیافان جمالیاتی پیداوار ہیں جنس اوگ اس وقت تک تنلیم نہیں کرتے جب تک کہ ذہبی سحائف میں ان کی جگر مخصوص نہ ہوجائے۔ سوزان لینکر نے اسطور کے تغیری

مواد کوخواب کی معلوم و مانوس علامتیت کا پرورده کها ہے بیعنی تمثال اور سراب خیالی اس کی تفکیل کرتے ہیں۔اسلور کی بنیاد فیراستدلالی علامتیت ہے۔ یکی فیراستدلالی علامتیت خواب اور شاعری کا مزاج مجی ہے۔ ای لیے ایک امریکی مصنف رچرڈ چیز (Richard Chase) نے (The Quest of Myth) میں ایک با قاعدہ نظریہ پیش کیا ہے جس کی رو سے شاعری اسطور ای کی ایک تم ہے کسی بھی نثری منطق سے غیراستدلالی علامت کی بنیاد پر رونما ہونے والے تختیلی پکروں کا اثبات ممکن تبیں بشرطیکہ قاری کا ذہن انھیں دوبارہ خلق کرنے پر قادر نہ ہو۔ ڈی۔ بی۔ جیمر نے بیہ بتاتے ہوئے کتخبیل کی قونیں انسان کی مرضی کی پابندنہیں کہا ہے کہ ' بیہ قوتيں چشے ہیں، انجن نہیں' ای لیے شاعری، اساطیر اور خواب کی کیفیتوں یا باطنی انکشا فات ہر بیرونی احتسابات کی گردنت غیرعقلی ہے۔ شاعری، اساطیر اور خواب سے آگے بڑھ کرایک زیادہ واضح اور مخوس مثال دیکھیے۔ غیراستدلالی علامتیت کابیر روب مندوستان میں چودمویں اور میدر ہویں صدی کے متصوفاندرسائل میں بھی بہت تمایاں ہے۔ بدرسائل رشد و ہدایت اور تدريس وتلقين كا وسيله يتقه - چنانچدان كاعمل صاف طور ير دوطرف تفاليني كهن والے اور سننے والے کے درمیان اضیں کی بنیاد برایک فکری رشتہ قائم ہوتا تھا۔ اکثر رسائل میلے سے نہیں لکھے مے بلد عرفان وا مجی کے حصول کی خاطر جمع ہونے والے مریدوں اور معتقدوں کے مجمع میں فی البديههان كا اظهار ہوا۔خواجہ بندہ نواز كيسو دراز (ولا دت 30 ستبر 1221) كے شكار نامے اور دوسرے رسائل آغاز کا تنات، زندگی اور نموت، حقیقت اور مجاز کا دینوی اور ان کی نفسیات کے ایے سائل برمنی میں جومحض عارضی معنویت یا گزرے ہوئے زمانوں کے توہات کی حیثیت نہیں رکھتے۔فلسفیانہ موشکافیوں اورمنطقی استدلال کے ذریعے انھیں سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ مثال کے طور پر ایک شکارنا عے کا تصدیوں ہے:

" الم چار بھائی تو دیہات سے تھے۔ان میں سے تین کالباس نہیں تھا اور چوتھا برجد تھا۔ جو بھائی برجد تھا، اس کی آسین میں نقص تھا۔ ہم چاروں تیر کمان خریدنے بازار گئے۔ قضا آئی اور چارول کے چاروں مارے گئے اور چوبیں زندہ اٹھ کھڑے ہوئے۔اس وقت چار کما نیس نظر آئی کی ۔ تین ٹوٹی ہوئی اور ناتھ محترے اور ایک بے فانداور ہے گوشہ۔اس برجد بھائی نے جس کے پاس ناتھ محترے اس بے فانداور ہے گوشہ۔اس برجد بھائی نے جس کے پاس بھے سے اس بے فانداور ہے گوشہ کمان کو خریدا۔ تیر کی فکر ہوئی۔ چار تیر نظر بھے سے اس بے فانداور ہے گوشہ کمان کو خریدا۔ تیر کی فکر ہوئی۔ چار تیر نظر

آئے۔ تمن ٹوٹے ہوئے تھے اور چوتھے میں براور پریان نبیس تھے۔ہم نے بے بروریان تیر کوفریدا اور شکار کی علاق مس صحرا کوروانہ ہوئے۔ جار بران 'نظرا ٓئے۔ تمن مردہ تھے اور چوتھا ہے جان تھا۔ بے جان ہرن پر بے برویکار تیرچورا میا۔ابشکار کے باندھنے کے لیے فتراک جاہے۔ جار کمندیں نظر آئیں۔ تین یارو یار تھی اور ایک کے کنارے اور وسطنبیں تھے۔ شکاراس بے کنارہ اور بے میاند کمندیں باندھا گیا۔ اب مخمرنے کے لیے اور شکار کو الكانے كے ليے كروايے تھا۔ وار كر نظر آئے۔ تمن اور أ موئ تنے اور ا کیک کی حیبت اور دیواریں غائب تھیں۔ہم اس بے مقف اور بے دیوار محر من داخل ہوئے۔ وہاں اونے طاق برایک ویک وکھائی دی۔ سی ترکیب ے وہاں ہاتھ نبیں بنچا تھا۔ جارگر گر حایا وں کے بیچے کودا گیا۔ جب کہیں ہاتھ دیک تک بینے سکا۔ جب شکار یک کرتیار ہوا، ایک فخص کمر کی دیوار کے ادیرے اتر ااور کہا" ہارا حصد دو کول کہ بیفرض ہے۔" برادر کامل کمیں میں مینا تھا۔ شکار میں سے ایک بڑی کودیک میں سے تکالا اورسریر مارا۔اس کی ایری سے ایک زردآ لوکا درخت اگ آیا۔ ہم اس درخت پر چڑھ گئے۔ دیکھا ك خربوز ، بوئ محي بي جن كونلاخن سے يائى ديا جاتا ہے۔اس ورخت ے ہم نے بین توڑے اور قلیہ بنایا اور دنیا والوں کو دیا۔ اتنا کھایا کہ پھول مئے۔ سمجے کہ ہم موٹے ہوگئے ہیں۔ گرے دروازے سے ہم نکل نہیں سکتے تے اور نجاست میں بڑے دہے اور ہم آسانی کے ساتھ اس محر کی قیدے باہر لكل آئے ادر كر كے دروازے برسوئے اورستر برروانہ ہو كئے..."

يهال اس قصه كے سلسلے بين ذيل كى باتوں كوذ بن بين ركھنا ضرورى ہے:

1. انتهائے کار دینوی اور حقیقت انسانی کے مسئلے کو متضاد اور باہم متصادم تلازموں کی مدد سے بیان کیا گیا ہے۔

 غیراستدلالی علامتیت کا وہ طریقہ اختیار کیا حمیا ہے جو اساطیر، خواب اور شاعری میں مشترک ہے۔

3. یہ بیرائ بیان مسائل کوموٹر بنانے کے لیے ہے۔مسلمان صوفیا نے بیطریقہ ہندوستان

اساطیرے اغذ کیا تھا۔ اس کی مٹالیس کمیا نیشور (وفات 1392) اور ایک ناتھ کے معمول م بحرباتی ہے۔

اس تصے کی شرطیں مختلف زبانوں میں کھی گئیں۔ مجموعہ یازدہ رسائل میں سات شرطیں موجود ہیں۔اس حوالے کا مقصد بہ ہے کہ غیراستدلال اورخودتر دیدی اظہار ک معنویت کے لیے دلل جواز کی جبتو ہوسکتی ہے۔

درس وتذريس اورتلقين كابنيادى موضوع عقيده مو يافكر،ترسيل كے دوطرفدامول كايابند

برطریقه اس وتت رائج تھا جب سائنس طرز فکر عام نہیں تھا۔لیکن ولیل اور منطق سے لوگ واقف تنھے۔

ہم فلطی کریں مے اگر میر کہیں کہ چوں کہ اس تھے کا تعلق بنیادی طور پر ایسے معتقدات ے ہے جو ہمارے لیے معنویت نہیں رکھتے۔اس لیے بیطریقہ بھی غلط یا ہے معنی ہے۔اول تو لا یعنیت بچائے خود ایک معنوی جواز رکھتی ہے۔ دوسرے عقیدے میں یفین اور بے بھین کے سوال سے الگ ہوکر اس قصے کو ایک شعری عقیدہ سمجھ کرہم بھی اس سے لطف لے سکتے ہیں، لینی وہ اصول اینانا جا ہے جے ایلیٹ نے دانتے کے سلسلے میں مناسب قراردیا ہے۔ دینیات اور شعری دینیات کے فرق کو سجھنا ضروری ہے۔

شاعری کو اگرشاعر کی سوائع عمری یا تهذی اورتصوراتی تاریخ سمجد کر پرها جائے تو اکثر بات نہیں بنت \_ اعلاشاعری معنی کا ایک دائی نقش ہے جس کی تازگی یا وَتد کے قول کے مطابق د بائی نہیں جاسکتی یا لا زوال ہوتی ہے۔ کلیم الدین احمہ نے "اے مری ہم رقص جھے کوتھام لے" کی کی جذباتیت کوراشد کے مرمندہ دیا تھاجب کہ بیجذباس کردار کا بھی ہوسکتا ہے جواس نظم كاموضوع ب\_انسان كواس كے تضادات كے ساتھ قبول ندكرنے كا متيجدىيد موتا ہے كداس ك ببت ن وين حى اور عملى مظاهر ماد الين قابل فهم موفى بين - يكاسون ايك بارائي بى بنائى مولى ايك تصويركوي كهدراينان سے افكاركرديا تھا:

I often paint fakes

خواجہ بندہ نواز کیسو دراز کے شکارناہے میں بہ یک وقت تقیر وتخ یب یا اثبات اور نفی کے عمل کوجس طرح برتا حمیا ہے اس کا ذہنی تضادات سے کوئی علاقہ نہیں۔ ڈیلن ٹامس نے ایک خط یں (اپنے دوست Henry Freela کے نام) اس لکتے کی وضاحت بہت عمر گی ہے۔ لکھتا ہے:

''میری براقع کو پیکروں کا ایک جمکھٹ درکار ہوتا ہے کیوں کہ اس کا مرکز ہی پیکروں کا جمکھٹ ہے۔ میں ایک پیکر تقییر کرتا ہوں ( کو کہ تقییر کا لفظ یہاں مناسب جیس) بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ شاید میں حس طح پراپ اندرا یک پیکر کی لفتیر کو آیک تقییر کو آبیل تقییر کو آبیل استعداد کی مدد سے پہلے پیکر کو آیک دوسر اپہلے کورد کردیتا ہے اور دونوں دوسر ہے پیکر کی طرف متوجہ کرتا ہوں حتی کہ دوسر اپہلے کورد کردیتا ہے اور دونوں کی آدریش سے ایک تیسرا پیکر وجود پذیر ہوتا ہے... پھر ایک چوتھا تر دیدی پیکر سامنے آتا ہے اور یہ باہم متصادم ہوجاتے ہیں۔ ہر پیکراپ اندرائی ہی پیکر سامنے آتا ہے اور یہ باہم متصادم ہوجاتے ہیں۔ ہر پیکراپ اندرائی ہی شخریب کی استعداد رکھتا ہے۔ اس طرح میرا جدایاتی طریقہ، جہاں تک میں شہمتا ہوں احساس کے بنیادی ختم سے پیکروں کے بنے اور بگزنے کا مسلسل شخصا ہوں احساس کے بنیادی ختم سے پیکروں کے بنے اور بگزنے کا مسلسل شخصا ہوں احساس کے بنیادی ختم سے پیکروں کے بنے اور بگزنے کا مسلسل شکل ہے، یہ یک دفت تغیری بھی اور تخریب کی استوراد کھتا تھیں کا ہے، یہ یک دفت تغیری بھی اور تخریب کی استور تغیری بھی اور تخریب کی استور تغیری بھی اور تخریب کی ہے۔''

اورآ مح لکھتاہے:

"... میری برنظم کی زندگی (لین تاثر) کا ارتکاز کسی بنیادی پیکر پرنبیس ہوتا۔ اس زندگی کواپنے مرکز سے لکانا چاہیے۔ایک پیکر کو بننا اور پھر دوسرے میں ضم ہوجانا چاہیے اور میرے پیکروں کی ہر ترتیب کو تخلیق ، تخلیق نو ، تخ یب اور تعادیات کی ترتیب ہونا چاہیے۔"

آپاس اصول کے قائل ہوں یا نہ ہوں، بہرصورت بدا کی طریقہ ہے شعری ہیئت کونٹر
کی مدل قطعیت سے بچانے کا۔ پو (Poe) نے اس نکتے کواس طرح واضح کیا ہے کہ قطعیت کا فقدان ہی کی شاعرانہ موسیقی کا جزو ہے۔ مشہود پکیرون کو خلط ملط کرنے کے بجائے حواس کے اشارات اور خیالی پکیروں کا انو کھا آمیزہ شعر کواس رمزیت سے ہم کنار کرتا ہے جو طوالت اور تفصیل یا دلیل کے باعث علمی نٹر کے حدود ہے باہر ہے۔ بھری ادراک میں ایک پکیرا پن کمل صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے جب کہ اس کہ بیان کے لیے ہمیں منزل بہ منزل ایک مسلسل ارتقائی طریقہ اپنا پڑتا ہے۔ شخیل کے عمل میں دو نامانوس اشیا کا درمیانی فاصلہ معدوم موجاتا ہے اور شخیلتی ذبحن اپنی تو توں سے ان کے درمیان شخر دوابط کی دریافت کرتا ہے اور

اس طرح انصی ایک دوسرے سے قریب کردیتا ہے۔ اس واقعے کی ولچیپ مثالیں امیر خسرو کے دو سخنوں اور نسبتوں میں ملتی ہیں۔ کھیر، چرفا، کتا اور ڈھول والے لطیفے میں (جوآب حیات میں نقل ہے) ان سب کا با ہمی ربط دیکھیے:

کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا آیا گنا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا

Ļ

بادشاہ اور مرغ میں کیا نبت ہے:

20

گوٹے اور آفتاب میں کیا نسبت ہے: کرن

اور بيددو يخنه:

دُوم کیوں نہ گایا گوشت کیوں نہ کھایا

جواب ایک ہے: گلانہ تھا

ظاہر ہے کہ شاعری معماسازی اور کہ مر نیوں اور نبتوں کالطیفہ بیس لیکن ان کی مشتر کہ تقدرا کی ہی شے میں نے ابعاد کی تلاش یا مختلف اشیا میں نے رشتوں کی جبتی اور دریا ذت ہے۔ تخلیقی عمل میں روز کی جائی ہوتی تھی تھی تھی نور ریا فت ابعاد کی آمرش سے ایک انو کے وجود میں ڈھل جاتی ہیں۔ یہی روبیہ ایک تصور کو مختلف زمانوں یا مختلف اذبان میں الگ انک معنویت سے روشناس کرتا ہے۔ باہمی مما ثلت کے باد جود ایک پیکر یا موضوع اعلا شاعری الگ معنویت سے روشناس کرتا ہے۔ باہمی مما ثلت کے باد جود ایک پیکر یا موضوع اعلا شاعری میں دومختلف مقامات پر مختلف معانی بھی رکھتا ہے۔ ان کے درمیان حد فاصل کی استعمال کے اختلاف یا دومفر داور منفر دھنے معانی بھی رکھتا ہے۔ ان کے درمیان حد فاصل کی استعمال کے بختی ہو آج کا بھی ہوسکتا ہے۔ حقیقت پہندی کا یہ تصور مضحکہ خیز ہے کہ جو واقعہ ہو آخیں وہ شعری تجربہ کیسے بن سکتا ہے۔ لحاتی سے ایکوں یا عارضی حالات کی روشنی میں بعض افکار اس لیے بھی تجربہ کیسے بن سکتا ہے۔ لحاتی سے ایکوں یا عارضی حالات کی روشنی میں بعض افکار اس لیے بھی تا قابل فہم ہوتے ہیں کہ آیک تو ان کا مادی وجود تہیں ہوتا، دوسر سے ان کا رشتہ وقت کے ایک نا قابل فہم ہوتے ہیں کہ آیک تو ان کا مادی وجود تہیں ہوتا، دوسر سے ان کا رشتہ وقت کے آیک ایسے تصور سے ہوتا ہے جہاں ماضی حال اور مستقبل کی تفریق ختم ہوجاتی ہے۔ شاعری میں الیا اور مستقبل کی تفریق ختم ہوجاتی ہے۔ شاعری میں الیا اور مستقبل کی تفریق ختم ہوجاتی ہے۔ شاعری میں الیا وہ سے تو کا کہ سے بوتا ہے جہاں ماضی حال اور مستقبل کی تفریق ختم ہوجاتی ہے۔ شاعری میں

نفس مضمون کوعمری حالات سے خلط ملط کرنے کا بتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اظہار کے جن لیجوں، زادیوں ادر پیکروں سے قاری کا ذہن ہم آہنگ ہے، ان سے مخلف لیجے یا زاویے یا پیکر میں وی نفس مضمون اس کے لیے بیلی بن جاتا ہے۔شاعری میں مضمون کی دلیل پر جان دینے والول کو ایلیٹ نے تو خیر کچھ زیادہ ہی درشت کیج میں یاد کیا ہے۔ یعنی ایسا نقب زن جواہیے کتے کے لیے سکٹ بھی اٹھالے جاتا ہے، لیکن پیرحقیقت مسلم ہے کہ شاعری میں صرف مضمون پر سارا ارتکازیا موضوعاتی مماثلت ہے ابھرنے والی غلط فہیاں قاری کوشاعر سے بہت دور ہٹا دی ہیں اور بہ مشکل بچھاس کے ہاتھ بھی آتا ہے تو ایک ایسا خیال جس کی حیثیت انسانی فکر کے ذ خیرے میں ایک معمولی روڑے سے زیادہ نہیں رہ جاتی۔میراجی کی نظم جاتری کاعنوان تھوڑی درے لیے ذہن سے نکال دیجے تو اس نظم کے مسلسل حرکت پذیر آ ہنگ اور ہر لفظ کے روزن ے جھا تکتے ہوئے سادہ ریکین ،اداس اور شاد مال خیالی پیکر جسیم کے مل سے گزر کر نگاہول کے سامنے آجاتے ہیں اور لحد بدلحد بدلتے ہوئے مناظر کاسحر بڑھ جاتا ہے۔عنوان میں چوں کہ بورے بھری ادراک اور شعری تجربے کا نچوڑ آ گیا ہے اس لیے نظم کی رمزیت ایک واضح علامت میں بدل جاتی ہے۔عنوان سے قطع نظر آوازوں کی جرت انگیز ترتیب وتکرار سے نمویذ برتسلسل اورسغر کے لحد بدلحد بردھتے سیلتے دائروں میں بے نام ونشان وجودی اکائیوں کے ظہوراورغیاب کا حزنیہ تا ترست رولیکن دوررس ہے۔اس نظم میں مختلف مناظر اور ایک دوسرے ے الجھتی ہوئی تصویریں مربوط ہوکرایک کل کی تشکیل کرتی ہیں۔ یظم منتشر ذبنی اور حسی تجربوں کی بنیاد برایک منظم تصویرادرایک مسلسل دمحرک عمل کوواضح کرتی ہے۔ اقتباس دیکھیے: "الك آيا- كيا- دوسراآئ كا، دير سه ديكما مول، يول بي رات اس كى گزر جائے گی۔ میں کمر اہوں یہاں کس لیے جھے کو کیا کم ہے، یاد آتانہیں، یادہی منماتا ہوا اک دیا بن گئی،جس کی رکتی ہوئی ادر جنجکتی ہوئی ہر کرن بے صدا فہتبہ ہے مر، میرے کانوں نے سے من لیا۔ ایک آندھی چلی، چل کے مث مجی گئی، آج تک میرے کانوں میں موجود ہے سائیں سائیں مچلتی ہو کی اور البتی ہوئی بھیلتی بھیلتی۔ در سے میں کھرا ہوں ہاں، ایک آیا، گیا، دومرا آئے گا، رات اس کی گزر جائے گی، ایک ہنگامہ بریا ہے دیکھیں جدهر آرہے ہیں كى لوك صلتے ہوئے اور شملتے ہوئے اور ركتے ہوئے ، مجرے برھتے ہوئے

اور لیکتے ہوئے آرہے جارہے ہیں إدھرے أدھراورادھرے ادھر۔ جيے دل
میں میرے دھیان کی لہرے ایک طوفان ہے ویے آسمیس مری دیکھتی ہی
چلی جارہی ہیں کداک طرشماتے دیے کی کرن زندگی کو جسلتے ہوئے اور گرتے
ہوئے ڈھب سے ظاہر کیے جارہی ہے۔ جمعے دھیان آتا ہے اب تیرگی اک
اجالائی ہے، گراس جالے سے بنتی جلی جارہی ہیں وہ امرت کی بوندیں جنسیں
میں جنسلی یدائی سنجا لے رہا ہوں ...

اس نظم میں دھندنی پر چھائیاں اور جیتے جا گتے چبرے، بیتی ہوئی فصلیں اور کانوں سے عکرائی ہوئی آوازوں کا پرشورسلاب، یادیں اور سچائیاں، ایک لمحد میں کی لمحے بہ یک وقت یک جا ہو گئے ہیں۔ آئین کے نتھے نتھے کلڑے جو ایک دوسرے میں پیوست ہوکر الگ الگ تصویروں کو جوڑ کر ایک کمل تصویر بناتے ہیں اس نظم میں بدیک وقت اپنے انفرادی وجود کا احساس بھی ولاتے ہیں اور ان سب کی ترتیب سے صورت پذیر ہونے والے ایک نے اور وسیع تر وجود کا بھی۔ یہاں شعور اور لاشعور ایک ساتھ مصروف عمل ہیں نیکن ان کا تصادم منظر کے تعمیری خطوط کو گڈ ٹرنہیں کرتا۔اس نظم میں تجربے کامقہوم لفظوں کے علاوہ ان کے درمیانی وقغول میں مجى موجود ہے جن كى خاموشى كوآ ہنك كالتلسل آواز عطاكرتا ہے۔مثال كے ليے ذہن ميں كى نغے کا تصور لائے جس کے الفاظ آ جگ کی روبر بروھے ، جملتے اور سمنتے رہتے ہیں۔لیکن نہ بكرتے بي ندسخ ہوتے بير-ال نقم ميں ہرتصور اين بعد آنے والے پير مي مم ہوجاتى ہے۔ لیکن تصادم یا کلست وریخت کا کوئی تاثر نہیں امجرتا۔ یہاں میراجی عی کے لفظول میں 'دھیان کی موج' آزاد دہن تلازموں کو داخل تنگسل کے ایک دھامے میں برو کرنظم کو ایک وحدت ك شكل ديتى ہے۔ رسميت زده شاعرائے ابلاغ كے ليے قارى سے زئنى يا كشكى قوت كے كى استعال کا مطالبہ نہیں کرتی ۔ لیکن اس نظم کو سجھنے کے لیے حواس کی مختلف قوتوں لیعن ساعت، بصارت ،احساس اورفکر ، ان سب کا اجتماع نا گزیر ہے۔ ،

واقعہ یہ ہے کہ معنی کی کئی سطوں کی طرح تعنیم کی بھی کئی سطیس ہوتی ہیں۔ ویسے بھی ضروری نہیں کہ شعر کے کئی نمونے کی تعنیم میں قاری معنی کی ایک ہی سطح پر ہمیشہ جمارہ۔ وائی ارتفاء، ماحول کی تبدیلی ، زندگی اور فن کی طرف رویے کی تبدیلی یا ذاتی تجربے کی کئی کیفیت کے باعث ایک ہی شعر مختلف موقعوں پر قاری پر لفظ ومعنی کے نئے امرار منکشف کرسکتا ہے۔ ظاہر

ہے کہ شعر کی ہیئت بدستور قائم رہتی ہے۔ تبدیلی کاعمل قاری کی وہنی نضا بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایک

ایسا شخص جو کسی زبان کے مروجہ اسالیب بیان اور اس کی تہذیبی معنویت ہے گاہ نہیں شعر سے
قطع نظر کاروباری ضرور تول کی زبان میں بھی ایسے تجر بول سے دوج اربوسکتا ہے جن میں اظہار کا
ایک پیرا یہ مختلف معانی ، یا ایک ہی جملے میں دوبا ہم متضا دلفظوں کے استعمال کے باعث اس کے
زد یک کوئی معنی ندر کھتا ہول:

- 1. آپآئي ڪا۔
- 2. میں نے آپ کودیکھا تھا، آپ نظر نہیں آئے۔
  - 3. آپ کی ذہانت کا جواب نہیں۔
  - جہت خوب! بیکام آپ ضرور کرکیں گے۔

پہلے جلے میں نا'،'ہاں' کا مترادف ہے۔ دوسرے میں دیکھا تھا اور نظر نہیں آئے کے درمیان کوئی بھری یا واقعاتی تفنادنہیں۔تیسرے جملے میں ذہانت کےمعنی حمالت بھی ہوسکتے ہیں۔ آخری جملے کا بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ بیکام آپ کے بس کانہیں۔ بول جال کی زبان میں الی مثالوں سے ہر مخض کا سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ یہاں لفظوں کا کوئی تخلیقی استعال نہیں لیکن آ ہنگ کے دباؤ اور مختلف النوع کیفیتوں کے باعث الفاظ لغوی معنوں سے الگ بھی نظر آتے ہیں۔اخبار کی سرخیال تفصیلات سے اس حد تک خارج ہوتی ہیں کہ تو اعد کی رو ے انھیں ایک ممل یا مربوط اظہار بیان نہیں کہا جاسکتا لیکن ان میں بوری خبر کے Condensation کی وجہ سے دضاحت اور معنی کی وہ قطعیت نظر آتی ہے جو ایجاز کے باوجود شعرین بین ہوتی۔اس فرق کی بنیادیہ ہے کہ اخبار کی خبر صحافی کا شعری تجریب ہوتی (جہاں یہ ہوتا ہے، ادب اور صحافت آپس میں گذیر ہوجاتے ہیں )اور شاعری صرف بیان واقعہ نہیں۔ ای لیے اڑلکھنوی کی جھان بین میں میتقت سامنے ہیں آتی کہ فیض کے نزدیک'' کھیت میں بھوک مس طرح التی ہے' کے کیوں کہ کھیت ارضی حقیقت ہیں اور بھوک ایک وہنی تجرب لیکن شاعری میں بیسب ممکن ہے۔اس دائرے میں خیالی پکیروں کی تجسیم ہوتی ہے اور جیتی جا گئ مشہدد مداقتیں تجرید کے ایک عمل سے گزر کر صرف تاثرین جاتی ہیں۔اس عمل میں جاند کوچھونا

ل سامن محمد محمد بوتا ہے جوہن جن كا حس ليے ان من نظ بوك اگا كرتى ہے

اور پھول کو پی لانا ہے "نظر میں پھولوں کا مہکنا" نحد "پاس سے گزرنے والی پر چھائیں کا صدیوں کے فاصلے پرنظر آتا " کہ بیتے ہوئے دنوں کے جنگل میں یا دول کے تحرسے ایک موجود حقیقت کا پھر میں ڈھل جانا " کے "چانوں کی قید میں دریاؤں کا اکتانا اور گاؤں ہزیرے، شہرکا بہنے اگا " کے "بہتی کا شکار ہونا اور شام کا ایک خول خوار بھو کے چیتے میں بدل جانا "کدیرس بہنے اگا " کے "بہتی کا شکار ہونا اور شام کا ایک خول خوار بھو کے چیتے میں بدل جانا "کدیرس بجوبہ یہ کی ضروری نہیں کہ ان مثالوں میں ہرلفظ کے معنی لغوی ہوں۔ بہتی یا دول اور تجر اول اور تجر اور شام کا مطلب ذیدگی کی شام بھی ہوگتی ہے آباجگاہ بھی ہوگتی ہے اور شام کا مطلب ذیدگی کی شام بھی ہوگتی ہے ایستی سے مرادا ایک شخی بچی کا وہ گھر وندہ بھی ہوسکتا ہے جواس نے اپنی گڑیوں کے لیے بنایا ہے اور جے ایک سانو لالڑکا اپنی شرارت سے مسارکر نے کے در ہے ہے۔ سوئن برن کا یک مصر ی ہو

Light is heard as music, music seen as light

آب ہے کہ سے جی کہ اردوکی اپنی روایتی شاعری میں بھی الی مثالیں ملتی جی ۔ شین ۔ شین اللہ کا روان ہوا کا روان ہوا کا روان ہوا کا الر جانا "گاور" بوئے گل کے وض ہوا میں رنگوں کو دیکھیا "کو غیرہ ۔ ان کا لغوی زبان سے کیا رشتہ ہے؟ بیسب سجھ میں آنے والی باتیں ہیں لیکن " مورج کی چونچ میں مرغ" کا یا "کری کے آغوش واکرنے" اللہ کا کیا جواز ہے ہیں ہوئی شنوں ، رسی نداق کے فرسودہ مطالبات اور مختلف زمانوں میں مختلف وجی ان اور جذباتی سطح پر زندگی گزارنے والے انسانوں کے درمیانی فاصلوں اور مختلف وجینا ضروری ہوگا۔ ہرعہد اپنا وجی رویہ اور ہر رویہ اپنے اظہار کی ہیکوں کا استخاب اقرار کی جیکوں کا استخاب

چاندکو چوج ان کا تصدیحول نی جانے کی بات ہرسمانی آرزو اب تک ہے دیوائے کی بات کر نظر میں پھول میکے دل میں پھر شمیں جلیں کی ترتصور نے لیا اس برم میں جانے کا نام ہمارے پاس سے گزری تھی ایک پرچھا کیں کیورک کر سحر بنا دیتی ہیں پھر یادیں مہد رفتہ کے پر امراد کھنے جنگل میں کیورک کر سحر بنا دیتی ہیں پھر یادیں چانوں کی قید سے دریا اوب میلے گاؤں، جزیرے، شہر بہ جاتے ہیں بیاگی چلی آرای ہے دیکھو تو کہتی ہوئی ہے دکار شام چیتا ہے دل سے تری نگاہ میگر تک از کئی دونوں کو اک اوا میں رضامند کرگئ دول سے تری نگاہ میگر تک از کئی دونوں کو اک اوا میں رضامند کرگئ دول سے تری نگاہ میگر تک از کئی میک میا کے ماتھ دہ لالہ دو گیا شہر کی گئیاں میک آمیں کری نے اس کو دکھے کے آخوش وا کیا گئی دان میں گل دان میں گلاب کی کلیاں میک آمیں کری نے اس کو دکھے کے آخوش وا کیا

0ل

ا پئے میلان، ضرور توں اور حسی تجربوں کے جبر کے تحت کرتا ہے، اس میں بھی ذاتی تجربے، مطالع، تربیت، شعور اور فن کی طرف رویے یا حدود مزید امتیازات کا جواز فراہم کرتے ہیں۔ جوش ملسیانی غالب کا پیشعر:

> قطرة سے بس كه جرت سے نفس برور موا ا خط جام سے، سراسر رفت موہر موا

اس تشری کے باوجود علی الاعلان مہمل قرار ویتے ہیں کہ اس شعر کو بھی الفاظ کا طلسم کہنا چاہی۔ مفہوم یہ ہے کہ شراب کا قطرہ حسن ساتی سے جیرت زدہ ہو کرنفس پرورہو گیا۔ یعنی گرفتی اوردل بستگی کے عالم میں آگیا اور بجائے کہنے کے برابر بوندیں تھم کر منسلک موتوں کی طرح نظر آئیں۔ بیالے کا خط ان موتوں کے لیے تاگا بن گیا۔ 'اس تشریح کے باوجود بیشرع اہمال کے درج میں پہنچا ہوا ہے۔ وجہ بید کہ حاصل مضمون کی خیبیں۔''

قطع نظراس کے کہ اتن تشری کے بعد مہملیت کا الزام آپ ہی رد ہوجا تا ہے اور حاصل مضمون کے بارے میں ایلیٹ کا ایک دلچیپ قول ای مضمون میں پہلے نقل کیا جاچکا ہے۔ اس تشریح کا عیب یہ ہے کہ غالب کے جمالیاتی تجربے کا (یہ آپ کی مرضی پر ہے کہ اے اچھا سمجھیں یا معمولی) احاط نہیں ہوسکا ہے۔ یول غالب نے اس مطلع کو دقیق مگر کوہ کندن وکاہ برآ وردن' اور'' زیادہ لطف سے خالی'' کہا ہے۔ یہ غالب کا اکسار، اعتادادرایمان داری کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہرشاعر قابل لحاظ اور معتبر تنقیدی نظر بھی رکھتا ہو۔ ناسخ کا یہ شعر:

ٹوٹی دریا کی کلائی زلف الجھی ہام میں مورچہ مختل میں دیکھا آدمی ہاوام میں

کم فہموں کے امتحان کے لیے تھا۔ لیکن نائخ ، اچھے یا برے، بہر حال شاعر تھے اور لفظوں کی ایک مخصوص تنظیم سے بیان کوموزوں کرنے کا سلقہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ 'ان کے نزدیک بے معنی ہوک' بھی یہ شعر چوں کہ موز ونیت کے ایک زبنی مل کا نتیجہ تھا اس لیے غیر استدلالی ہونے کے باوجود بے معنی نہیں ہوسکا۔ یہ خواب یا خواب سے مماثل کسی لاشعوری تجربے کا بیان بھی ہوسکتا ہو جود بے کسی بلاکا قبر تھا جس نے دریا (ویوی، عورت) کی کلائی توڑ دی اور طوفان کے جھو نے اس کے رنون اور حرت کے اس عالم میں کی ذلف (اہروں) کو اچھال کر ہام (فلک) سے نے اور خمل (استر) نمین کی خون اور جرت کے اس عالم میں بمرا آئی (بادام) بن مجے تھے اور خمل (استر) نمین کی خوندی بوسیدہ چا در (مورچہ بھر آئی (بادام) بن مجے تھے اور خمل (استر) نمین کی خوندی بوسیدہ چا در (مورچہ بھر آئی (بادام) بن مجے تھے اور خمل (استر) نمین کی خوندی بوسیدہ چا در (مورچہ

کی رعایت ہے) جیسامحسوں رہا تھا۔اس مثال کا مقصد سے کہ شاعر انتہائی معمولی اور برے شعری تخلیق پر بے مثال اور جیرت انگیز قدرت کا مالک ہوسکتا ہے لیکن بے مثال اور جیرت انگیز قدرت کا مالک ہوسکتا ہے لیکن بے مثال کے دائر ہے میں ممکن نہیں۔

شاعری کی زبان اور تواعد یا لغت کی زبان کے فرق اور آہنگ میں معانی کے مباحث کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے۔ اب ایک اور مسکے کی طرف آ ہے۔ جوش بلیج آباد کی سے روایت ہے (بہ حوالہ آپ: محطفیل) کہ شاعر کمی نظم یا شعر کے عین مین وہی معانی جواس کے ذبان میں ہیں قاری کے ذبان تک پہنچانے میں ناکام ہوتا ہے تو عاجز البیان ہوگا۔ دو سر لفظول میں: اگر کی شعر سے بہ یک وقت دویا دو سے زائد مفاہیم کا استخر آج ہوتا ہے تو شاعر بیان پر قادر نہیں۔ اس واقع سے تو شاعر بیان پر قادر نہیں۔ اس واقع سے تو شاعر بیان پر قادر نہیں۔ اس مواقع سے خود شرح و تنقید کے نتائج میں اخبیازات ختم یا بہائے خود شرح و تنقید کے نتائج میں اخبیازات ختم یا بہائے خود شرح و تنقید کے نتائج میں اخبیازات ختم یا بہائے خود شرح و تنقید کا ممل غیر ضروری ہوجائے گا۔ اب معنی کی حرکیت اور لفظ سے اس کے رشتے پر بھی چند با تیں ہوجائیں۔ جوش صاحب کی ایک نظم (جھوتی برسات) کا اقتباس:

اس رات میں خرابات کی پوشاک ہے دھائی
اور جوش کے ساغر میں خرابات کی رائی
اس شخ سے کہہ دے کہ ارے دشمن جائی
خاموش کہ اس وقت ہے موسم کی جوائی
رخشندہ بہر کوچہ و رقصندہ بہر کو
اے دولت پہلو
بال تان اُڑا تان قمر بارہ و گل رو
اے دولت پہلو
اے دولت پہلو
اے خت پہلو

اد فی مسائل ہے ممری واقفیت رکھنے والے ایک سامع کو بند کے آخیر میں "اے دولت پہلو" ہے" نے بیلو" کے ساتے ہوئے ممان ہوا تھا کہ سنانے والے نے لظم کے ممل ہونے کے بعداس کی بیروڈی شروع کردی۔سب یہ ہے کہ ان معرعوں میں لفظوں کے تواتر اور

تبدیلی کے باوجود ایک ہی نقطے پر خیال کی تکرار اس طرح ہوتی ہے کہ تجربے یا مفہوم کی حدیں وسیج نہیں ہوتیں۔اس کے برعکس بیمصر سے دیکھیے:

> گرم لہورگ رگ میں مچانا ساتھ ہے سپنوں کے پتیم کا خوشیوں کا مجھولا ہے میرا

جعول ربی موں جھول رہی موں ، زم بہا ؟ ، زم اور تیز!

جیون کی ند کی رک جائے ، رک جائے جیون کا راگ

رک جائے تو رک جائے

رک جائے تورک جائے

رك جائة كرجائے (ميراتى: كيف حيات)

یبان آخری حصے میں بیان کے ایک ہی کھڑے کی مسلسل تکرار کے باوجود تجربے کی واضح توسیع نظر آتی ہے اور وہ متحرک بھری پیکر سامنے آجا تا ہے جوجھولے کی متواتر پینگوں سے عبارت ہے۔ اس طرح پیام مشرق کی نظم نغمہ الجم میں اقبال نے ''می تکر یم وی رویم'' کی تکرار سے سنر کی حرکیت اور اس کے ارتقائی عمل کو لفظوں میں جذب کرلیا ہے۔ فاری کے اس شعر:

اے ساربال آہتہ رال کا رام جانم می رود وال دل کہ باخود داشتم بادلتانم می رود (سعدی)

میں سار ہاں کا لفظ قاری تک ایک تجربے کا مفہوم ہی نہیں پہنچا تا بلکہ اے ایک منظر کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ ای لفظ سے ان مصرعوں کی ایک مخصوص ساعت کا تغیین ہوا ہے اور شعر کا مرکزی تصور اونٹ کی رفتار کے آ ہنگ میں شامل ہوکر یک جان ہوگیا ہے۔ ای طرح لا ہوتی کے اویرا' کا وہ آ ہمتگر ال کے ایک گیت کا پیکلزا:

> در ہمہ کاری در ہمہ کشور از ہمہ دئی ہست بالا تر دست آئن گر دست آئن گر

معن کے پور نقش کوائ صورت بیں ابھارتا ہے جب لوہار کے بھوڑ کے کی ضرب سے
پیدا ہونے والے آہک سے کان آشنا ہوں۔ان مثالوں بیں معنی کی شراب ہیں ہوگ ہے
باہرا پی قوت اوراثر انگیزی سے محروم ہوجاتی ہے۔شاعر خیلیتی عمل بیں حواس کے جن آلوں کو
بروئے کار لایا ہے اس بیل سے ممی کونظرا تداز کرنے کا نتیجہ یا تو بے روح ترسل ہوگا یا ترسل
کے وصارے ایک معمولی تجربے کے بیان کی حدول سے باہر نہ جاسکیں گے۔ رچر ڈس نے
انسانی اظہار کی شکلوں کو بچھنے کے لیے بالتر تیب (1) مفہوم (2) تاثر (3) لبچہاور (4) ارادہ،ان
چارزاویوں کی نشان وہ تی کی ہے یعنی ارادہ جو اظہار کا محرک ہے اس کی جگہ آخری ہے۔مفہوم
تاثر اور لبج کی منزلوں کو عبور کرنے کے بعداراد سے ک شکل عام اراد سے مختلف ہوجاتی ہے
اور قاری ہر ڈاتی اور نظریاتی عصبیت سے الگ ہوکرفن کے وسیلے سے قکر یا تاثر کی منزل تک
بہنچتا ہے۔اس طرح یہ سفر الٹی سمت اختیار کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یا وُنڈ کے کیفوز پر اظہار
خیال کرتے ہوئے ایلیٹ کامتا ہے:

"جہاں تک کیفوز (Cantos) کی فکری اساس کا تعلق ہے، یہ مسئلہ بھے بھی ریاں تک کیفوز (Cantos) کی فکری اساس کا تعلق ہے، یہ مسئلہ بھے بھی پریشان جیس کرتا اور جھے اس کی کوئی فکر جیسے ہیں جاتا ہوں کہ یا وَقَدْ کے ذہمن میں ایک خاکہ اور اس کے پس پشت ایک فکر ہے۔ یہی میرے لیے کائی ہے کہ یا وَقَدُ اپنی بات کا علم رکھتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس کے یہاں فکر ہے، لیکن جھے اس سے کوئی دلچھی جیس۔

یہ بات یا وَنڈ کے سلسلے میں ایک دوسرے مسئلے تک لاتی ہے۔ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے شاذی اس اسرے دلچیں لی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے بلکداس سے کہ وہ کیوں کر کہدر ہاہے۔ اس کا مطلب بیٹیس کہ وہ مچھ مجی نیس کہ درہا ہے کیوں کہ چھونہ کئے کے طریقے ولچسے نہیں ہوتے۔"

ای موقع برخلیق عمل کی حسی اورفکری پیچیدہ کاری کے مسائل آتے ہیں۔ کیٹوز پردائے دیے ہوئے اور آھے چل کرا یلیٹ نے بیٹی کہا ہے کہ 'جب تک آپ کے پاس کہنے کو پچھ نہ ہوآپ کے الفاظ آپ کے لیے پچھ نہ کرسکیں ہے۔'' موال بیہ ہے کہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے یا شاعری میں جو پچھ کہا جاتا ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ تخلیق عمل کا سفرا پے تمام ارتقائی اور شاعری میں جو پچھ کہا جاتا ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ تخلیق عمل کا سفرا پے تمام ارتقائی اور اظہاری مدارج یہ مسلسل جا محتے وہنے کے عمل سے مخلف ہے۔اس عمل میں پیکر پر چھائیاں

بخ ہیں اور خیالی تصویر یں گوشت و پوست کے متحرک وجود میں ڈھل کر اپنے خون کی گرمی اور قرب کا احساس دلاتی ہیں۔ ختیلی پیکراس خلا کو پرکرتے ہیں جوجہم و جان رکھنے والی اشیا اور شاعر کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ بہ قول سوز ان لینگر '' ان خیالی پیکروں کی مدد ہے ہم نامعلوم دنیا کی خالی جگہوں کو بھی پرکرسکتے ہیں۔ ہم جب چاہیں ان خیالی پیکروں کو خارجی اور حقیق واقعات میں خلل ڈالے بغیر تو را بھی سکتے ہیں۔' نیخی وہ عمل جے ڈیلن ٹامس نے اپنا جدلیاتی طریقہ کارکہا ہے یا جس کا عکس میراجی کی تقم جاتری میں ملتا ہے۔ اس طرح تخلیقی عمل غیر حقیق دنیا تئیں ان حقیقوں دنیا وہ سے دنیا وہ بیں جو کسی بندا ہے گئی میں بیا در کھنا ضروری ہوگا کہ غیر حقیق دنیا ئیس ان حقیقوں کی علامتیں ہوتی ہیں جو کسی لماتی اور بھولے ہوئے حسی تجربے کے بعد ذہین کی کسی نیم شعوری کی علامتیں ہوتی ہیں جو کسی لماتی اور بھولے ہوئے حسی تجربے کے بعد ذہین کی کسی نیم شعوری یا الشعوری سطح پرزندہ وہ تی ہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے سوز ان لینگر کا ایک اور اقد ہاس ویکھیے:

، ممكن الا دراك چيزوں كا دائرہ بالكل صاف اور واضح ہے يعنى صرف وہى چزیں علم میں آسکتی ہیں جو استدلالی شکل میں بیش کی جاسکتی ہیں۔ اس دار ے سے باہر جو کھے ہے، وہ محض تاثرات مبہم خواہشات، پیجیدہ احساسات اورداهلی تجربات ہیں جن کا اظہار ناممکن ہے اور جن کی سجے ہیئت سے ہم نا آشنا اور جن کو دوسرول تک پہنچائے کی المیت سے محروم ہیں۔ وہ فلفی جوان چزوں کو بھی و کھےسکتا ہے اور ظاہر کرسکتا ہے وہ فلفی نہیں ،صوفی ہے۔ تا قابل بیان دنیا کے متعلق جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ بے معنی اور بے ربط الفاظ سے زياده كيجهنه موكا كيول كه جارا واحد ذرابعه اظهاريني زبان ان تجربات كوبيان كرنے سے قاصر ہے جواستدلالی صورت میں پیش ندی جاسکے۔لیکن ذہانت بوی موشیار اور عیار شے ہے اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے ایک دروازہ بند کردیا جائے تو وہ دوسراورواڑہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اگر ایک علامت اس کے لیے تا کامی ہوتی ہے تو وہ دوسری علامت اختیار کرلیتی ہے۔ اس کے سامنے ذرائع اور وسائل کی کوئی می نہیں۔ میں منطق اور اسانیات کے ماہرین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔لیکن بیضروری نہیں کہ میں وہیں رک جاؤں جہال وہ رک جائیں کونکدمیرے خیال میں استدلالی زبان کی منزل سے پرے بھی میح منہوم کے ایسے امکانات موجود ہیں جنسیں اب تک دریافت نہیں کیا گیا۔"

اس وضاحت کی روشی میں تخلیق عمل اور اس کے اظہار کا جائزہ لیا جائے تو مغیر نہائی برائد ہوں سے ۔ استدلالی زبان کی حدول سے پر بے سی مغہوم کے امکا نات کی جتو اور حصول شعری اظہار کا ٹاکر بر تقاضہ ہے کیوں کہ شاعری اپنے پر پنج اور غیر استدلالی سفر میں ایک منزل پر فلفہ یا بحر دفکر سے رشتہ تو را کر جز دی اور غیر اصطلاحی معنوں میں تصوف سے قریب آجاتی ہے۔ یہاں ان کا سابقہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو ممکن الا دراک چیزوں کے دائر سے سے باہر ہیں۔ گم کر دو راہ کیفیتوں کا پر جوش لا وامنطق کی دیواروں کو گرا کر پر اسر ارستوں میں بر حستا اور پھیلتا جاتا راہ کیفیتوں کا پر جوش لا وامنطق کی دیواروں کو گرا کر پر اسر ارستوں میں بر حستا اور پھیلتا جاتا ہے۔ اس لیے بعض صور توں میں شاعر جن پیکروں سے روشناس ہوتا ہے وہ اس کے اور قاری کے درمیان معنوی اور جذباتی اشتر اک کے باوجود اپنے رنگ و خط میں قاری کے ذبن میں موجود بیکر سے دو قل میں قاری کے ذبن میں موجود بیکر سے دو ایک اور جذباتی اشتر اک کے باوجود اپنے رنگ و خط میں قاری کے ذبن میں موجود بیکر سے منظف ہوتے ہیں خواہ ان کا نام ایک ہو۔ بلیک (Black) نے کہا ہے:

The vision of christ that thou

doest see

Is my visions greatest enemy thine has a great

Hook nose like thine

Mine has a snub nose like to mine

انیسویں صدی کے فرانس میں علامت پندی کارجمان اصطلاحی معنوں میں متصوفانہ تھا۔
فن کے سائنسی تصور کے خلاف ہے رہ تھان ایک شدید رو مل کا اشار ہے تھا۔ حقیقت پندوں کے ادراک کی حدول ہے آگے کی برتر ونیا میں عقیدے کی جبخو نیس تھی۔ علامت پندوں کے احتیاج کی بنیا دایک ایسی مثالی اور خیالی دنیا میں یقین تھا جو مادی اشیا ہے معمور دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ حقیقی تھی۔ ملارے کے تج بات کا نچوڑ ادب کے ایک متصوفانہ تصور کی ایجاد ہے۔
میں بومصوتوں کو بھی رکوں کی شکل میں ویکھنے پر قادر تھا۔ فن رقص پر ہندوستان کی قدیم ترین کتاب بھرت کی نامیہ شاستر مختلف کیفیتوں اور جذباتی رو مل کی صورتوں (رسوں) کے اظہار کے کتاب بھرت کی نامیہ شاستر مختلف کیفیتوں اور جذباتی رو مل کی صورتوں (رسوں) کے اظہار کے لیے اعضا کی حرکت برمنی ایک طویل داستان بیان ہو گئی ہے۔ مصوری کے تمام مکا تب میں دیک وقت کی کرداروں پرمشمل ایک طویل داستان بیان ہو گئی ہے۔ مصوری کے تمام مکا تب میں رکھتے ہیں۔ ان تجربوں کا تعاق رنگ سرف صورت مرک کا وسیلہ نہیں، ایک مجرا علامتی مغہوم بھی رکھتے ہیں۔ ان تجربوں کا تعاق رنگ سرف صورت مرک کا وسیلہ نہیں، ایک مجرا علامتی مغہوم بھی رکھتے ہیں۔ ان تجربوں کا تعاق تعلی کی اس منزل سے ہے جے وجدان کہا جاتا ہے۔ فرانسی علامت پیندوں میں سیا کا تھا کہ کی کا سے بیندوں میں سیا کا تھا ہے۔ فرانسی علامت پیندوں میں سیا کا تھا کی کا سیار کی اس منزل سے ہے جے وجدان کہا جاتا ہے۔ فرانسی علامت پیندوں میں سیا کا ایسی میں کی کھور کی کا سیار کیا کی اس منزل سے ہے جے وجدان کہا جاتا ہے۔ فرانسی علامت پیندوں میں سیا کا سیار

موضوعاتی کوری حقیقت نگاری کے نامطبوع ہونے کا سبب بیرتھا کہ وہ ان باتوں کو بازاری اور وجدان کے رائے کی دیوار بھے تھے۔اعلاشاعری کا ایک اہم وصف میجی ہے کہ وہ تحیر کے ایک تجربے سے شروع ہواوراس کا اظہار قاری کوبھی جیرت سے دوحار کرنے کی قوت رکھتا ہو۔ تخیر کے ای تجربے کے لیے بھی بھی بھی شاعرالی غیر معمولی آزادیوں سے کام لیتا ہے جن کے باعث اظہار کے تدریجی تسلسل کاعمل مجروح نظر آج ہے۔مثلاً میراجی کی نظم ابعد کی اڑان میں کلموا، کالا، کوا، کا جل جو ڈھلکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ رخساروں کی طرف بڑھتا ہے، شاعر کے ذہن میں ایک کوے کی تصویر ابھار تا ہے۔ پھر طوفان اور کا جل ( کوے ) کی رعایت ہے شاعر کا ذہن طوفان نوح کی طرف منتقل ہوجا تا ہے اور وہ روایت اس کے حواس کو گرفت میں لے لیتی ہے جس میں حضرت نوح اینے بیٹوں کو فاختے کا پنجرہ کھولنے کی ہدایت دیتے ہیں تا کہ فاختہ جا کر خشکی کا پیتہ چلائے۔فاختہ کی ناکامی کے بعداس امید پر کوے کو چھوڑ ا جاتا ہے کہ شاید وہی طوفان سے محفوظ خشک علاقوں کا پہر نگانے میں کامیاب ہوجائے ۔ تخلیقی عمل کا بد انداز الی آزادی سے عبارت ہے جس کا حصول شعور کے تدریجی ارتقاکی بابندی میں ممکن مہیں۔اس عمل کی کڑیاں بھری ہوئی نظر آتی ہیں لیکن شاعر کا ادراک اپنی چھلانگوں سے انھیں سميث ليتاب:

> میں کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا

دعویٰ کروں گا حشر میں مویٰ پہ قتل کا کا کیوں اس نے آب دی مرے قاتل کی تیج کو

سے اشعار بھی بہ ظاہر مہم ہیں لیکن اس لیے بچھ میں آجاتے ہیں کہ وہن عمل کے تمام مدارج
جواختمار کے خیال سے حذف کر لیے محے ہیں اپنامنطقی جواز اور دلیل رکھتے ہیں۔ لیکن سے برے
اشعار ہیں کیوں کہ ان میں معنی کی وضاحت کے بعد بھی کوئی شعری تاثر نہیں پیدا ہوتا۔ اعلی تخلیق
استعداد اختصار یا دوراز کارتلاز مات کی دریافت سے تجربے کوشعری تاثر سے ہم کنار کرتی ہے۔
افغلی حدود اور اعتقادات پر اس کے شاعر انداعتقادات اور برق خرامی عالب آجاتی ہے بعن وہ
کیفیت جوخواب اور لاشعور کی سطح پر غیر متعلق اور ایک دوسر سے سے بہت فاصلے پر نظر آنے والی

حقیقق میں ایک ربط ڈھونڈ لیتی ہے۔مصوری اور شاعری کے ایک انتہا پندنظریے کے مطابق صرف (دادا ازم) ای سطح پر معانی کا انکشاف ممکن ہے۔ یہاں بات صرف کی ہونے کے ماعث بحث طلب ہوجاتی ہے ورنہ لاشعور کے وجود اور اس کی بے مثال قوتوں کی تائد دی مفكرون (مثلاً سينث ثامس اكوئنس) صونيون ، (مثلاً Jacob Bochme) ، طبي معالجون (مثلاً Paraulsus)، علمائے نبحوم و ریاضیات (مثلًا: ,Fichte, Herder, Schelling, Hege) (Goethe اکثر کے یہاں لاشعور کی تخلیقی تو توں کا اعتراف ملتا ہے۔ مکیٹے کا خیال ہے کہ انسان ہمیشہ شعوری حالت میں نہیں رہ سکتا اس لیے اسے اپنے آپ کو لاشعور کے حوالے بھی کرنا جاہے کیونکہ وہی اس کی بنیاد ہے۔نطشے کے مطابق ہرعلم کی توسیع کے لیے شعور کالاشعور کی سطح تک پنجانا اگریہ ہے کیوں کہ لاشعور ہی سب سے بردا اور بنیادی عمل ہے اور اتنا وسیع کہ شعور کی محدود دیواروں میں سمٹ نہیں سکتا۔ 1945 میں امریکہ کے مشہور ریاضی دانوں کو ایک سوال نامہ بھیجا ممياجس ميں ان كے طريق كار كے بارے ميں سوالات تھے۔ آئن سائن كا جواب يہ تھا كہ مُنتَكُو ياتحرير كي زبان اس كي فكر كے تعميري اورار تقائي عمل ميں كوئي اہم حصہ نہيں ليتی ۔ خيال کے تتمیری اجزاا ہے بچھمخصوص نشانات اور واضح پیکرنظراؔ تے ہیں جنھیں مرضی کے مطابق جوڑا اور دد بارہ خلق کیا جاسکتا ہے۔رسل کو بہلی جنگ عظیم کے دوران فوجیوں سے بھری ہوئی گاڑیاں واثر لوے روانہ ہوتے دیکھ کر عجیب وغریب بھری تجربوس سے سابقہ پر تا تھا اور ہمارے عہد کا سب ے بروا عقلیت برست عالم خیال میں لندن کوایک غیر حقیقی دنیا کی شکل میں ویکھا تھا، بھرتے اور ڈویتے ہوئے بل اور سارا شہر سے کہرے کی طرح عائب ہوتا ہوا۔ اپنی خودنوشت میں ایک مقام بررسل نے لکھا ہے کہ جنگ کے زمانہ اختتام میں سمندر، ستارے اور ویرانوں میں رات کی ہوا کے جھو نکے اسے بعض اوقات ان انسانی چبروں سے زیادہ بامعنی نظر آتے تھے جھیں وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ تجربے اورتصور کی بشکلیں، جبیہا کہ ان کی نوعیت سے ظاہر ہے شعور کے مادی تجربوں سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ان کی اساس وینیعوامل اور ارتسامات ہیں لیکن احساس کی شدت اور دہنی ارتکاز کا دہا و انھیں عدم استدلال کی حدوں ہے آ کے نکال دیتا ہے۔ ذہن کی حدت مشہود تجربوں کو تجرید کے عمل سے گزر کر کس طرح ہمارے لاشعور کا جزد بنادیتی ہے، اس کی وضاحت مشہور مرریاست مصور ڈالی نے اپنی ایک تصویر میں غیرمعمول فنی مہارت کے ساتھ کی ہے۔ اس تقویر کاعنوان Persistence of Memory ہے۔ اس میں حواس کی گری سے بیکھل کرز مان و مکان کی دنیا نیم شعوری سطح میں ڈوئن ہوئی دکھائی گئی ہے۔
وقت کا وہ تصور جو یادوں کی صورت میں حافظے کی ایک غیرمحسوں سطح پر مرتبم ہوجاتا ہے زیریں ستوں میں گھڑیوں کے بیکھلتے اور بہتے ہوئے ڈھانچوں سے واضح کیا گیا ہے۔ان مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ وجدان اور لاشعور کی بنیادی ہجی شعوری ہوتی ہیں لیکن جس طرح نیم بیداری یا خواب میں انسان مادی زندگی کے صدبا مظاہر سے بے نیاز ہوکر چند تصویروں پر ساری اوجہ مرکوز خواب میں انسان مادی زندگی کے صدبا مظاہر سے بے نیاز ہوکر چند تصویروں پر ساری اوجہ مرکوز کر دیتا ہے۔ای طرح شعری عمل میں فکر کی وہ کڑیاں جو نٹری منطق کا ناگزیر جزونظر آتی ہیں حتی قو توں کے ارتکاز، وسعت اور ایجاز کے اظہار کے باعث غیر ضروری معلوم ہوتی ہیں۔
تفصیلات سے عاری ہونے کے باعث شعری منطق نٹر کی طرح براہ واست نہیں ہوتی۔ بہ یک وقت کئی معانی کی تربیل کا سبب، یا ان سب کے ابہام کی بنیاد بھی میں ایجاز ہے۔مثال کے وقت کئی معانی کی تربیل کا سبب، یا ان سب کے ابہام کی بنیاد بھی میں ایجاز ہے۔مثال کے لیے ایک نظم اور اس کے تجزیہ نے کے چند زاویے دیکھیے:

رات کی گخری تاریکی دروازے کی جھکتی آئیسیں خاموشی کود کیھر ہی ہیں أتنكن ميں اك كالاكبوتر بیشارستدد کھےرہاہے آئے والے ایسے مل کا جب سورج كا د مكتاسينه بالكل مصندا موجائے كا دروازے کی اوٹ سے لکلا ایک سفید لیکتا سایه ا کیے ہی مل آتھوں نے دیکھا اورنظرول سے دور ہوا آتکن کی آواز کا جادو ا جي کهاني محبول چکا ہے (نقم اینامکان: شادامرتسری) كالاكبوتر وكمحدياب

ال الله كا تجزيه جار مخلف افراد في كيا ب-الف كي نتائج يه أين:

1. بیایک جنسیاتی نظم ہے، تشنه جنسی جذبی آسودگی کا نازک لحداس نظم کامحور ہے۔

2 اس تظم میں مکان کی علامت بدن کے لیے ہے، آئین: ذبن انسانی، دروازے: حواس خسیہ، کالا کورز: جنسی جبلت، سورج: جنسی جذب، ساید: جنسی تعنقی اور آ واز کا جادوا ختلاط کے موقع پر بال کشا ہونے والے جنسی آئیگ کے لیے ہے۔

3. الف بیاعتراض بھی کرتا ہے کہ جنسی جذبے کے لیے سورج کی علامت اور وقوع کے لیے ہنگام شب، رات میں سورج کا تصور مفتحکہ خیز ہے۔

ب كالمجيدين:

- عنوان کا اپنااس بات کا متقاضی ہے کہ شاعر خالصتاً شخصی تا ٹر کا اظہار کر ہے لیکن پہلے بند کا آخری شعراس تا ٹر کی نفی کرتا ہے کیوں کہ شاعر نوراً ذات ہے آفا قیت پر آجا تا ہے۔
  - 2. فكركا بهيلاؤ تدريجي نبين-
- 3. آخرى بنديس" آنگن كى آواز كا جادوا پنى كهانى بحول چكا ہے" آخر جادوا پنى كهانى كيوں كر بحول سكتا ہے؟ جادوگر تو شايد بحول جائے۔
  - 4. البنظم میں جزئیات اور مشاہرات کی منصوبہ بندی مفقود ہے۔

ج کے نتائج پیدیں:

- 1. شاعر کی از دواجی زندگی مسرت ہے تھی ہے کیوں کہ اس کی رفیق حیات اس کے آئیڈیل سے بہت پست ہے۔
  - 2. لفظ كالانا لىندىدگى كى علامت بـ
- 3. سفیدسایہ شاعر کی بیوی کی سیلی ہے جے اچا تک وہ دیکھا ہے اور عاشق ہوجا تا ہے لیکن وہ سایہ شاعر کو دیکھ کر بل مجر میں غائب ہوجا تا ہے اور گھر کی فضا سونی ہوجاتی ہے۔
  سایہ شاعر کو دیکھ کر بل مجر میں غائب ہوجا تا ہے اور گھر کی فضا سونی ہوجاتی ہے۔
  سایہ سی تھے۔

و کے نتائج یہ ہیں:

- 1. كالاكبور شاعر كى علامت ہے۔ اس طرح ينظم شاعر كے ذاتى تجربے كى واستان ہے۔
- 2. مکان وہ در و دیوار جو شاعر کی انتعالیت اور ناکام آرزوؤں نے اس کے گرد کھڑے کرد کھڑے کرد کھڑے کرد کھڑے کرد کھڑے کے میں۔

3. کالا کبوتر مینی شاعراس وقت کا منتظر ہے جب سورج سرد ہوجائے گا اور روشنی ہمیشہ کے لیے معدوم ہوجائے گی مین میدونیاختم ہوجائے گی۔

4. سفیدلیکا سایر سراب امید ہے جو تاریک سایہ کے اڑ دہام میں گریزال نظر آتا ہے اور کم جوجاتا ہے۔

5. بنظم ایک تنزل پند کردار اوراس کے منفی زاویة نظر کو پیش کرتی ہے۔

6. نظم میں جذیب اور شعور کی کارفر مائی نہیں بلکہ شاعر کی خالی خولی شخصیت اور اس کی بیار ذہنیت کے داہموں اور وسوسوں کا ہاتھ ہے۔

خودشاعرنے اس نقم کی تشریح یوں کی ہے:

1. پیمکان کسی بھی انسان کا مکان ہوسکتا ہے۔

2. آنگن آسائش کی علامت ہے۔

3. کور اپنی اڑان کی وجہ سے عقل اور فراست کی علامت ہے مگر یہاں کا لے کبور سے مراد انسان کی منحوں عقل ہے جو وجدان پر فتح کے باعث انسان کو تباہی کی طرف لے جارہی ہے۔

4. سابدانسان كي عقل كامنوس كرشمه باور آنكن كي آواز كا جادو وجدان اور آتماكي آواز كا

جادو ہے۔

یہاں اس سوال سے بحث نہیں کہ بیٹم اچھی ہے یابری، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ الف،
ب، جیم، دال یا خود شاعر کی تشریح سے حرف بہ حرف شفق ہوں۔ آپ اپ طور پر بھی کسی نئی
ست میں معانی کی تلاش یا شاعر کے تجربے کی دریافت کرسکتے ہیں۔ یہاں ان نقائص کی
نشا ندہی مقصود ہے جوالف، بے، جیم اور دال کے تجزیوں میں شعر کی تخلیق اور تغہیم کے بنیا دی
اصولوں کی نفی کرتے ہیں۔

1. الف کا بیاعتراض مناسب نہیں کہ رات میں سورج کا تصور مطحکہ خیز ہے۔ شعری اظہار لفظی اعتقاد سے پرے ایک شاعران اعتقاد بھی رکھتا ہے۔

مثال غزل كاس شعر:

یہ کیسی شب ہے کہ دن سے زیادہ روش ہے چک رہے ہیں فلک پر ہزارہا سورج (ناصرالدین) میں دات کے ساتھ صورج کا انسلاک شعر کو بے معنی نہیں بناتا۔ اس شعر میں شب، فلک اور سورج اپنے نفوی معنوں میں استعال نہیں ہوئے۔ یہی صورت حال اس نظم میں بھی موجود ہے۔ شعر کی نئی لسانی میکوں پرمعترض قاری اگر اس شعر کو بھی شاعر کی نامعقولیت سجمتا ہے تو امغر کو نئر وی کا پیشعراس کی خدمت میں حاضر ہے:

ہجوم غم میں نہیں کوئی تیرہ بختوں کا کہاں ہے آج تو اے آفآب ٹیم شی

واقعہ یہ ہے کہ آ دھی رات کا سورج شعری اظہار کے کسی بھی افق پر طلوع ہوسکتا ہے۔اس میں شے اور برائے کی تخصیص نہیں۔

2. بعنوان میں لفظ اپنا کی بنیاد پرنظم کوشاعر کی شخصیت زندگی سے وابستہ کرتا ہے۔ شعری اظہار میں کوئی بھی ہوسکتا ہے۔ واحد متعلم کے صیغے میں کسی بیوہ یا مریض یا دیوانے کی کہانی بیان کرنے سے شاعر بیوہ یا مریض یا دیوانہ نہیں ہوجاتا۔ بیضروری نہیں کہ ہر شعری تجربہ ذاتی تجربے کی بنیاد پر کیا جائے۔ ایلیٹ نے The Wasteland میں رسل کے ایک تختیلی تجربے کو بھی اس مہارت سے برتا ہے کہ وہ سچاشعری تجربہ بن گیا ہے۔

3. ب كابياعتراض بهى شعرى منطق كمنانى بى كفركا بهيلاؤ تدريجي اورسلسل نبيل.

4. بے کے نزدیک جادوکا کہانی بھولنا تواعد کی زبان نہیں کیونکہ بھولنے کاعمل آگر ہو بھی تو جادوگر کا ہوسکتا ہے۔ تواعد اور اظہار کے مروجہ اسالیب کا اطلاق شاعری کی زبان پر ہمیشہ نہیں ہوتا۔ نظم ایک عضویاتی وحدت ہے جس کا ارتقائی سفر کسی ایک ہی سمت میں نہیں ہوتا۔ مشاہدات کی منصوبہ بندی کے نقد ان کا شکوہ بھی سے خبیس ۔ یہ مطالبہ تفصیل چاہتا ہوتا۔ مشاہدات کی منصوبہ بندی کے نقد ان کا شکوہ بھی سے خبیس ۔ یہ مطالبہ تفصیل جاہتا ہے۔ شاعری میں تفصیلات کی منہ بندی ہوتی کیوں کہ یہ بیان واقعہ نہیں بلکہ واقعے کے تاثر کا انکشان ہے۔

5. جيم نے بھي اسے ذاتي داستان سجھنے کي خلطي کي ہے۔

دال کے تمام اعتراضات ایک مخصوص نظریاتی وابنتگی اوراس کے تعضبات پرمبنی ہیں۔وہ شعرکا ایک تعمیری نظرید رکھتا ہے اورای نظرید کے پیانہ سے اسے بچھنے کی کوشش کرتا ہے۔ شعرکا ایک تعمیری نظرید رکھتا ہے اورای نظرید کے پیانہ سے اسے بچھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تجزیے کے سفر کی بیست ہی فلط ہے۔وہ اس نظم کے کردار کو'' تنزل پیند، بیار ذنیت، وسوسوں اور واہموں کا شکار بھتا ہے اور اس کے زاویہ نظر کومنفی قرار دیتا ہے۔قطع نظر اس کے کہ شاعری میں صرف زادیہ نظر کی اہمیت مشکوک ہے، تجزید نگار کا سب سے براظلم بیہ ہے کہ وہ اسے شاعر کی داستان بھی سمجھتا ہے۔ایک بیار اور غلیظ چہرے کی تصویر جو کراہت کا ردعمل پیدا کرنے پر قادر ہو، فن کا اعلائمونہ بھی جاتی ہے۔ پھر یہ تصویر لفظوں میں ظاہر ہوکر شاعر کی بیار ذہنیت اور تنزل پیند کردار (بیا اصطلاح بھی خوب ہے) کی تصویر کیوں بن جائے گی۔ بیطرز فکر شعری جمالیات کی الف ب سے بھی ناوا تفیت کی دلیل ہے۔ جمالیات کے مفکرین کی بات الگ رہی ، اتنا تو منٹی پریم چند بھی سمجھتے تھے کہ دلیل ہے۔ جمالیات کے مفکرین کی بات الگ رہی ، اتنا تو منٹی پریم چند بھی سمجھتے تھے کہ دلیل ہے۔ جمالیات کے مفکرین کی بات الگ رہی ، اتنا تو منٹی پریم چند بھی سمجھتے تھے کہ دلیل ہے۔ جمالیات کے مفکرین کی بات الگ رہی ، اتنا تو منٹی پریم چند بھی سمجھتے تھے کہ دلیل ہے۔ جمالیات کے مفکرین کی بات الگ رہی ، اتنا تو منٹی پریم چند بھی سمجھتے تھے کہ دلیل ہے۔ جمالیات کے مفکرین کی بات الگ رہی ، اتنا تو منٹی پریم چند بھی سمجھتے تھے کہ دلیل ہے۔ جمالیات کے مفکرین کی بات الگ رہی ، اتنا تو منٹی پریم چند بھی سمجھتے تھے کہ دلیل ہیں معیار قطعی اور بکیاں نہیں ہوتا۔

وراصل تنہیم و تجزیے کاعمل عام طور پر انھیں مظاہر کا یابند ہوتا ہے جوشعور کے فوکس (Focus) کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر شاعر کے اظہار اور قاری کی تغییم کے سانچوں میں کمل ہم آ بنتكي موتو شاعري أيك معمولي اورمشيني عمل بن جائے كى يخليقي انفراديت قوت ايجاد كا مطالبه كرتى ہے جس كے ليے ضروري ہے كەمناسب وقت پر بہت بى چيزوں كو ذہن كے حدود اور حافظے سے باہر نکال دیا جائے لیکن شعری تفہیم کاعمل بیش ترصورتوں میں وجدان سے عاری ہوتا ہے اور اس کا تعین ہوش مندی کے عاداتی عوامل کرتے ہیں۔ کوسلر نے تخلیقی عمل پر اپنی کتاب میں عادت اور انفرادی (Origional) تخلیقی استعداد کے باہمی اختلاف وامتیاز کے بہلوؤں پر بہت اچھی بحث کی ہے۔ بحث کے چنداہم نکات میر ہیں کہ عادت ہمیشہ محدود دائروں میں تلاز مات کی جبتو کرتی ہے۔ انفرادیت (Originality) سمی دائرے کی یا بندنہیں۔ عادت کا سنرشعوری ہوتا ہے۔ انفرادیت نیم شعوری طریق کار (Subconscious Method) کے ذربعہ اینے سفر کی حدیں وسیع کرلیتی ہے۔ عادت ذہن کے حرکی توازن کو برقر اررکھتی ہے یعنی اس کی حرکیت کاعمل بندرت کارتفائی ہوتا ہے۔انفرادیت نودریافت قولوں کی مدد سے اس توارن برغالب آنے کی استعداد رکھتی ہے۔ عادت رائخ اور بےلوچ ہوتی ہے، انفرادیت کی مثال کیلی مٹی کی ہوتی ہے جے تخلیق عمل کسی بھی شکل میں ڈھالنے پر قادر ہوتا ہے۔ عادت کی اساس تحراریت ہے۔ انفرادیت جدت اور انو کھے پن کی بساط پر قدم جماتی ہے۔ عادت قدامت پند ہوتی ہے اورمسلمہ معیاروں کی گرفت سے لکنے پر آمادہ نہیں ہوتی یا اس کا حوصلہ نہیں رکھتی۔انفرادیت کاعمل تو بی تغییری لینی شلیم شدہ معیاروں کی بیخ سمی کے بعدان کے ملے سے انھیں کی بنیاد پر نے معیاروں کی تغیر کا ہوتا ہے۔

لیکن خلیقی انفرادیت، توت ایجاد اور شعری عمل کی غیرمعمولی آزاد بول سے سیمفہوم اخذ كرنا غلط موكا كدشاعر كے سامنے كوئى حد موتى بى نہيں۔شعرى تجرب يا تاثر وجدان كى سطح يرشاع کو کتنی بی مبیم، بے نام اور دھندلی کیفیتوں سے دوج ارکرے اور حواس کی منطق سے خواہ کتا ہی آ زاد کیوں نہ ہو، اس کے نی اظہار کاعمل ہمیشہ شعوری، متوازی اور جیا تلا ہوگا۔ شعر کی آمداور آورد کا مروجہ تصور بہت م راہ کن ہے۔ آمدے مراد صرف یہ ہے کہ شاعر کے حواس اور ادراک ی قوتیں ایسے تجربوں اور رکلوں تک رسائی پر قادر ہیں جوغیر معمولی تخلیقی جنون اور حس ارتکاز کے باعث نارال عادات رکھنے والے انسانوں کے بس سے باہر ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ آمد شعری تجربے تا ڑیا کیفیت کی ہوتی ہے۔لیکن شعر ایک المانی صداقت ہے۔جس کے حصول کی فاطرآ مدكو آوردن كے سامنے سے كزرنا بڑے گا۔ اعلى اور ادنى شاعرى كا فرق مى ہے كہ معمولي بصيرت اور ادراك ركف والاشاعرائي شخص يا مستعار تجربون اور خيالات كوفطري اور نا گزیرزبان عطا کرنے کا ہنرہیں رکھتا جب کہ فیرمعمولی استعداد سے بہرہ درشاعراہے تجربے کی بنیاد پر آئے والفاظ کا ایسا ہیرائن وضع کرنے پر قادر ہوتا ہے جواس کے تجربے کا لباس ہی نبیں بلکہ اس میں جذب ہور خود تجرب بن جاتا ہے۔ اس عمل میں جن انو کھی کیفیتوں کولسانی پیئے۔ نہیں ل پاتی یا زبان کے اختصار اور تک دامانی کے باعث جو کیفیتیں ان کہی رہ جاتی ہیں انھیں فیر معمولی شاعری آ ہنگ کے ارتسامات سے ہم رشتہ کرویتی ہے۔

کسانی صدافت فن شعر کا جرب اس سے روگردانی کر کے اشارات کی کسی الی زبان کو ذریعہ اظہار بنانا جو شاعر کی زبان کے زمرے ہی میں نہیں آتی فن کی نفی ہے۔ مصوری میں نامصوریت (Painterliness) کی طرح فن شعر میں فن کی نفی ہے کسی نئے تصور کی تفکیل اردو کی شعری روایت کا جز ونہیں بن سکی ہے کیا ایسے تجربے ضرور ہوئے ہیں جن میں لسانی ہیئت کی شرط کو نظرانداز کیا حمیا ہے۔ میرا اشارہ عبدالمجید بھٹی کی نظم (1) برجن کی طرف ہے جس میں

مرف چین چین چین کی محرار جو برئن کی یازیب اور گھر کے باہری دروازے کی زنجیر کے ارتعاش سے ابھرتی ہے عم کی بیئے کا تعین کرتی ہے۔ بیبویں صدی میں مغرب کی سب سے معردف رقاصدایزا دورادنکن قدیم بونانی جسموں کےعضوی تناسب سے امجرنے والے بصری تاثر سمن رکی لہروں کے آہنگ اور رفآر یا ہوا کے جمونکوں کی زد میں ڈالیوں اور چوں کی کیکیاہٹ میں اینے فنی اظہار کے نئے زاویے ڈھونڈ نکالتی تھی۔اس کا کمال پیتھا کہ اعضا کی حرکت، اشارات اوران کے عصری اظہار ہے اس نے رقص کی خاموش زبان کو بھی ایسے معانی عطا کیے جومغربی رقص کے لیے نے اور تازہ کارتھے۔لیکن بیذبان شاعری کی زبان کیوں کربن عتى ہے۔امرخسرونے ایک مہمان کی طویل نشست کا سلسلخم کرنے کے لیے آدھی رات کی نوبت کے صوتی تاثر منان کہ خوردی خانہ برؤیا روئی دھننے کے آئٹک کو دریعے جاناں جال ہم رفت كلفظى تنظيم سے مسلك كرديا تھا۔ليكن بدلطا كف عبدالمجيد بھٹى كے تجربے كا جواز نہيں بن سكتے۔اس تجربے كے شعرى منطق كى تائيد ميں بيضرور كها جاسكتا ہے كفظم كاعنوان بربن چھن چن کی آواز کوایک معنی عطا کرنے اور تاثر کی ایک ست کاتعین کرنے میں معاون ہوسکتا ہے کین کوئی بھی تجربہ اپنی توسیع یا روایت ہے اپنے رشتے کے بغیر زندہ نہیں روسکتا۔ بیرشتہ اگر بغاوت اور انقطاع كا بي تواس كا جواز بهي اس روايت كى خاميون ميس دريافت مونا جايي المانی صداتت ائل ہے لیکن اس کا تصور اضافی ہے چنانچے شعر کی زبانی میں تبدیلی اور توڑ محور میشہ ہوتی رہی ہے۔اعلا تخلیق استعداد ان تبدیلیوں کی بنیاد پر اظہار کے نے امکانات سے حتعارف ہوتی ہے۔موسیقی میں آ ہنگ کا زیر و بم اور رفار کا تار حسی کیفیتوں کا انکشاف کرتا ہے کین شاعری صرف موہیقی نہیں بلکہ موسیقی اور تخیلی پاحسی اظہار کا اتصال ہے۔

اس طرح شعری اظہار کی اس ہیئت کے حدود کو بھی سمجھنا ضروری ہے جواظہاریت کے دوال کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ شاعری اناپری کی ایک منزل پرخود مکنی اور آپ اپنا صلہ بھی ہوئی ہے۔ ''گرنہیں ہیں مرے اشعار میں معنی نہ ہی '' سے غالب کا بدعا مہی تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن اس رویے نے انھیں اتنا خود گر بھی نہیں بنایا کہ اپنی با تیں آپ ہی شمجھیں۔ شاعری میں ذاتی علامتوں اور استعاروں کی صورت کری اور ذاتی معانی کا انتخراج اگر اس طرح ہوتا ہے کہ تجربہ ایک ذاتی اکائی کی بھول بھیوں میں کم ہوجائے تو شاعری مجذوب کی بوئن جائے گے۔ اظہاریت مشہود پیکروں کو جوں کا توں پیش کرنے کے بجائے انھیں اس

مورت میں بیش کرتی ہے جوان کے حوالے سے شاعر کے ذہمن میں امجرتی ہے لیکن مشہوری شرط نا گزیر ہے۔اس لیے کوسلر تجریدی فن کی اصطلاح کوآپ اپنی تر دینہ کہتا ہے اور اظہار کی کی بھی شکل کو تجریدی نہیں تسلیم کرتا کیوں کہ تجرید کا اثبات اس شے سے ہوتا ہے جرمجسم ہے اور تجریدی پیکر کاسرچشمہ ہے۔ تجرید کا ہر ممل اپنے انکشاف کے لیے کسی بیئت کا یابند ہے۔ قاری ے اس کا بنیادی مطالبہ ذاتی ادراک کے تجربے میں اشتراک کا ہے۔ لیکن اشتراک کے لیے ضروری ہے کہ آ مک یا تاثر کا جادو قاری کے حواس کو فتح کرنے کی توت رکھتا ہو ہے۔ جذبے کی زبان خاموثی بھی ہوسکتی ہے لیکن اس کے اظہار میں چرے کے بدلتے ہوئے رنگ حصہ لیتے ہیں یا لڑ کھڑاتی ہوئی زبان کا بے بھکم ارتعاش۔اس کی ترسیل ای صورت میں مکن ہے جب قاری بہ ظاہر ہے معنی ارتعاش کے وسلے سے اس راہ کو یا لے جومتحرک جذبے تک لے جاتی ہو۔ عادل منصوری کی نظم اظہاریت کے ای عمل کا متجہ ہے۔اس نظم میں جوزیان صرف ہوئی ہے وہ نی لسانی تشکیلات کے بعد بھی شاعری کی زبان کے لیے قطعاً اجنبی ہے۔ آ ہٹک کی ایک ڈور میں لفظول کو برود یا حمیا ہے اور آ ہنگ کا تاثر عبرانی کے قدیم ندہی صحا کف کی یاد دلاتا ہے۔ نقم کا صرف آخری معرع شعری اسانیت کی حدول میں ہے۔ لیکن یہ فیصلہ اہمی قبل از وقت ہوگا کہ اس نظم کی حیثیت برہن کی طرح محض تجربے کی ہوگی یا اس کی بنیاد پرشعری اظہار کے کسی نے امكان كاسراغ السكے كاركيا بد كرآنے والاكل ان تجربول ميں فرسرى رہائس كا براسراراور لذت آمیز آ ہنگ اور انو کھے استعجاب سے معمور معصومیت ڈھوٹڈ نکالے اور اس دریافت کے سارے شعری عمل کی تھی نایا فتہ منزل تک چہنچنے میں کامیاب ہوجائے۔

سمجي تمجي شعر کي تخليق اورتغهيم کارشته صرف قاري اورشاعري کانهيس رو جاتا۔ تيسرا نقطه

ے عادل منصوری کی نظم یوں ہے: میود ہوکان بوس کیرش

وتت بھی بن جاتا ہے اور اس طرح ایک ایسے مثلث کی تھیل ہوتی ہے جس میں شامر اور قاری دونوں زمانے کاعمل اظہار و ابلاغ کے مسئلے میں ناگزیر ہوجاتا ہے۔ پرانی شاعری کے بعض عمونے این معنویت کے باوجود موجودہ عہد کے کسی قاری کے نزدیک محض اس لیے ہم مہل ہو سکتے ہیں کہوہ ان تہذیبی علامتوں اور فکری دھاروں کاعلم نہیں رکھتا جوان نمونوں کی تفکیل میں دخیل رہے ہیں۔ اس طرح موجودہ عہد کی شاعری کو بچھنے کے لیے زندگ کے تضادات، پیجید گیوں اور متعلقات کاعلم بھی ضروری ہے۔ جب پرانی شاعری کوسمجنے کے لیے بعض اوقات اس زمانے کی فکری روایت، تہذیبی رموز اور مروجه ملمی اصطلاحوں کو جانتا منروری تھا تو آج کی شاعری مجمی نے مسائل کے ادراک اورنی معلومات سے واتغیت کی شرط قاری بر عائد كرسكتی ہے۔معنی کی نی سطحول تک چینج کے لیے علم اور استعداد کی ناگز بر حدول تک رسائی پہلے بھی ضروری تقی اور آج مجی ہے۔ بیاعتراض کہ موجودہ عہد کی شاعری اپنی روایت ہے الگ ہوکر مغربی روایات کا اثر قبول کرنے کے باعث نا قابل فہم ہے وہنی کا بل اور معدور ہوں کی دلیل ہے۔اردوکی شعری روایت کا آغاز ہی ایرانی اورعربی تہذیب کی بنیادول پر ہوا۔ ہاری تہذیب اور ذبنی زندگی میں مغرب کاعمل وظل بیسویں صدی کے خود سرنو جوانوں کی بے راہ روی کا نتیجہ نہیں۔ بدایک تاریخی حقیقت اور تہذیبی جرب\_مولانا حالی کواس تصور کی اشاعت کے لیے مقدمہ پیش کرنا پڑا تھا۔ تہذیبی سانچوں اور تبدیلیوں کا اثر ذہن اور فکر کے وسلے سے زندگی کے تمام شعبوں پر پڑتا ہے چنانچ معنی اور بیان بھی اس اثر سے آزاد نہیں۔مولانا محرحسین آزاد فرماتے ہیں:

د جس طرح قو میں برهیں، چ<sup>ر</sup>هیں، ڈهلیں اور فنا ہوئئیں، ای طرح زبانوں كاعالم بكرائ الفاظ كے ساتھ آباد ب-وواوراس كے الفاظ بدا ہوتے ہیں۔ ملک سے ملک سنر کرتے ہیں، حروف وحرکات اور معانی کے تغیر سے وضع بدلتے ہیں، برعت ہیں، چڑھتے ہیں، ڈھلتے ہیں اور مرجی جاتے ہیں۔"

(سخن دان قارس) معانی کے ایسے پیکر جن کا رشتہ کسی دور کی تہذیب سے گہرا ہواور جس کے بغیران کی

انفرادیت فتم موجائے، بدلی مولی تهذی زندگی میں زیادہ کارآ مدنیس موسکتے۔موجودہ عهد کی شاعری کا غالب رجحان کسی بھی بندھے کئے انسانی یا مابعدالطبیعیاتی نظام سے بے تعلقی کا ہے۔

ای لیے آج کی شاعری، کم وہیش ہرزبان میں، جنوں کی ایک زیریں اہر اللہ است ہے جوزوی منافقت اور بے حصولی کا روگل ہے۔ اس طرز فکر کا اظہار شاعری کی زبان میں تبدیلیوں، پکروں کی مخلت وریخت، اور آجگ کے انو کھے تجربوں سے بھی ہوا ہے اور اس کی دلیل ہے کہ است وریخت، اور آجگ کے انو کھے تجربوں سے بھی ہوا ہے اور اس کی دلیل ہے کہ است وریخت، موضوعات بیدا ہوں گے تو بی بنائی زبان کے ڈھانچ کو سخت صدموں سے گزرنا پڑے گا۔ بیروبیہ جے افتخار جالب لمانی تھیل کہتے ہیں فکری معروضوں کو زبان میں اس طرح حل کرنے سے عبارت ہے کہ لفظ شعیت حاصل کر ایس۔ لینی لفظ شے کی علامت محض شرو جائے بلکہ شوس جمیست سے ہم کنار ہوجائے۔ اس طرح لفظ بیان کا جزوہ وکر بھی آیک منور کی جائے بلکہ شوس جمیست کے ہم کنار ہوجائے۔ اس طرح لفظ بیان کا جزوہ وکر بھی آبید نور فیض ایک منور کی کہانی دیشیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس نکتے کی وضاحت افتیار جالب نے منٹوکی کہانی دیشیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس نکتے کی وضاحت افتیار جالب نے منٹوکی کہانی دیشیت افتیار کر لیتا ہے۔ اس نکتے کی وضاحت اور بسارت کی زد میں بھی آبوا تے ہیں۔ مثلاً فیض کی الفاظ لم جیسے ہیں۔ مثلاً فیض کی الفاظ لم جیسے میں۔ مثلاً فیض کی الفاظ لم جیسے میں۔ مثلاً فیض کی الفاظ لم جیسے ہیں۔ مثلاً فیض کی الفاظ لم جیسے میں۔ مثلاً فیض کی الفاظ لم جیسے ہیں۔ مثلاً فیض کی الفاظ لم جیسے ہیں۔ مثلاً فیض کی میں الفاظ لم جیسے ہیں۔ مثلاً فیض کی الفاظ لم جیسے ہیں۔ مثلاً فیض کی دو جیسے ہیں۔

رہ گزر، ساہے، جُر، مزل دور، حلقہ ہام
ہام پرسینہ مہتاب کھلا آہت،
جس طرح کو لے کوئی بند قبا آہت،
حلقہ ہام تے سایوں کا کھبرا ہوائیل
میں کی جمیل
میں چکے سے تیراکی ہے کا حباب
ایک بل تیرا، چلا، ڈوب کیا آہت،
بہت آہت، بہت ہلکا، خنک رنگ شراب
میرے شخے میں ڈھلا آہت،
میرے شخے میں ڈھلا آہت،
میرے شخے میں ڈھلا آہت،
میر می خواب کانقش

<sup>1</sup> دو جملے مثال کے طور پر یہ این:

اس کا باب بودی کلون میں تھا جہاب اس کا ہوئل اس کی لیڈی اسٹوگرافر کا مرسبلاتا تھا۔ اس کی می دوسرے کرے میں تھی۔ ڈرائیوراس کے بدن سے موبل آئل یو نچھ رہاتھا۔

آپ ہی آپ بنا اور مٹا آہتہ ول نے دہرایا کوئی حرف وفا آہتہ تم نے کہا آہتہ چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہتہ

یہاں آ ہتہ کی تکرارظم کی حرکیت کے دھیمے بن کا صوتی اور بھری ادراک بھی مہا کرتی ہے۔الفاظ پر خیال یا جذبے کا دباؤ نہیں۔ ہرلفظ اپنے سے پہلے اور بعد کے لفظ کے آ ہنگ سے متعین ہوکر خود مخارکل بن جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آ ہتگی کے اس بورے عمل کو آ مے براحاتا ہے جے اس نظم میں پیش کا گیا گیا ہے۔ عیمت کے ایک نودریا نت تصور کے باوجود فیض کی بنظم شعری ہیئے کا بیا تجربہیں جواہے تاثر میں سمجھ دار قاری کے لیے کوئی ویجدگی رکھتا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ظم کا کوئی لفظ لسانی تشکسل ہے الگ نہیں۔اس کے برعکس افتخار جالب کی ظم قدیم بنجرجس کے اظہار کی نفسیات کوشاید واضح کرنے کے لیے نفیس لامرکزیت اظہار کاعنوان بھی دیا گیا ہے اپنی ہیئت کے لحاظ سے عام طور پر ایک عجوبہ یا معمام مجمی جاتی ہے۔ ماخذ کی موجودگی میں یہ کہنا ہث دھری ہوگی کہ افتخار جالب کا شعری عمل اظہار کے اس خودسا خنہ اصولوں سے الگ ہوکر کسی صیغهٔ اظہار کے استعال پر قادر نہیں۔افتخار جالب کی پیچیدگی اور انو کھے بن کا بنیادی سبب سیے کہ وہ اردو کی مروجہ شعری اور لسانی روایت سے الگ ہوکر بھی اپنے اظہار کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نفیس لامرکزیت کا آ ہنگ غم انگیز طنز سےمملو، رواں دواں، درشت اور پرشور ہے اور دیدہ و دل کے صحرا میں المرتے ہوئے طوفانی مجولوں اور دہنی تناؤ اور انتشار سے مماثل ہے۔عطف اوراضا نتول سے حتی الامكان كريز كے باعث اس نظم كى لسانی ہيئت بے مركز غیر مدریجی اور ذبنی چھلانگوں سے ہم آ ہنگ نظر آتی ہے۔ بیش مز الفاظ کی طور پرخود مخارا کا ئیول ک حیثیت رکھتے ہیں۔اس طرح لفظوں کی شخصیت اندر ہے بھی بدنی ہے اور نے تلاز مات سے لفظواں کے درمیان نے رشتے قائم ہوئے ہیں۔ شاعری سے مروجہ اسالیب سے برعس اس نقم میں اکثر الفاظ بیان کے تسلسل کا جرقبول نہیں کرتے اور اپنے ماقبل اور مابعدلفظوں کی روشی میں واضح ہونے کے بجائے اظہار کی آزادانہ وحدت رکھتے ہیں۔ بیش تر الفاظ کی حیثیت ایک تاریس بندھے ہوئے برتی قتموں کی ہے جن کی مجموعیت روشنی کا ایک وسیع اور عظیم تاثر پیدا کرتی

ہے لیکن یہ قیقے اپنا منفر دو جود اور پہچان بھی رکھتے ہیں۔ اس نظم میں اظہار کی لامر کزیت وہنی اور دوحانی لامر کزیت کے بعد دیگرے اشارات دوحانی لامر کزیت کے بعد دیگرے اشارات اور پیکروں یا ان کے حوالے سے مختلف پیکروں کی دریا فت کاعمل ہے۔ ایک تہذی اکائی کے بھرنے کار ممل جس وہنی تنا واور احصائی شنج کو بیدا کرتا ہے! س کی ترسیل کے لیے نظم میں منتشر لفظی اکائیوں کی تنظیم کی گئے ہے۔ ایک اقتباس دیکھیے:

نقیب کویائی حرف زبان بالاراده سبقت که شرف ذومعنی آرتھو پیڈک اتحاد انضام بے ڈھب بجز

کراہت عدم تشرد کہ دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، برسرعام لعن اللہ علی منہ برتھوکو،

نفیس فت و فجور کی ڈالیوں نے ہیت سے چمٹے پتوں کا زم تازہ کلور ذلل اس طرح لگانا شروع کیا ہے؟

سفید میکولیائی غنچ دھر ول پدوہشت زدہ سراسیمہ بارادہ گڑے ۔ بین ادل کو

مّال كم تركا بيسى رس روك ، كمن سرايت ، براده

تجويز ہوراى ہے دبادياجائے

مزاج کی رونفیں نفاست وسلے قانون صاف ستھرار کھیں نے ، بنجر

قديم ذرے گلود گفتار ملے كرتے

رہے ہیں؛ فٹ پاتھ منضبط شمری زندگی کے علامیے کنگریث روش مباداتجبیر چھینے تندیک محث کا آرتھراکش فساد

پھوں کی اینھ

تلخی دبین مزاکرکرا \*\*

قدامت پهند کابوس شيشه درشيشه

. شیفته دواله سیاه سورج کے مین یچ

گرد باد کنڈیب میں الد کر تباہ ویران ہوتار ہتا ہے گاہے چوراہے میں چکاچوند مندل زخم

## خوف ناك كبيرچثم بددورتير ومسيس

حرام مغزامتان میں ہے تجزیے میں صوتی اور لسانی طریق کار سے اکثر مفید متائج برآ مد ہوتے ہیں اور ہیش تر صورتوں میں اس عمل سے نقصان صرف شامری کو پہنچتا ہے مثلاً نائخ کے شعر: اگر ہو بچاہا سمندریقیں ہو فاک دم میں جل کر کہیں جے آفاب محشر کھر نٹر ہے داغ آتھیں کا

میں قطع نظر مجموی آ ہنگ کی خرابیوں کے " کھرنڈ کا لفظ تجربے کے فم انگیز تا اڑ کو غارت كر كے مضحك بنا ديتا ہے ليكن انتخار جالب كى اس نظم كو سجھنے كے ليے قارى ير بيشرط عائد بوتى ہے کہ وہ نظم کے مجموعی آ ہنگ اور الفاظ کے حوالے سے اس طوفان بدووش فکر کی نفسیات کو سجھنے پر مجنی قادر ہوجس کی بنیاد پر اس نظم کا مرکزی تاثر وجود میں آیا ہے۔ یہاں قاری کواس رائے ہے ابتدا کرنی ہوگی جے یاؤنڈ Biological Method کہتا ہے اور جے اس نے ( ABC of Reading میں )، اگای اور مجھلی (AG Assiz and the Fish) کی حکایت سے واضح کیا ہے یعنی پیش یا افتادہ مفروضات اور شعری مسلمات سے آزاد ہو کرنقم کی بیئت اور آ ہنگ پر بوری توجہ مرکوز کرنی ہوگی اور ہر لفظ یا بیکر (Slide) کو دوسرے لفظ یا پیکر کے تقابل میں کے بعد ديمرے بجھتے ہوئے معانی کی سطوں تک پنجا ہوگا۔ شاعربہ کہنا جا بتا ہے کہ برانا تہذیبی معاشرہ جس نے ایے جنسی اور جذباتی تعیش کے لیے منافقانہ کوششوں سے ایک عجیب وغریب ذومعنی اخلاقی ضابطه تیار کیا تھا، نی تہذیب کی ملع کاری اس کی توسیع ہے۔اس طرح قدامت سے بر مسلط فرسودہ وجنی نظام اور قوانین کی شکل میں ابھی جذباتی سطح پر زئدہ ہے اور وال میں ماضی کی عیش کوش زندگی گزارنے والے ایک طلقے کی سازش سے نیا معاشرہ آزاد نہیں ہوسکا ہے۔ قدامت پندی کے سایے نے نے معاشرے کے دل و دماغ کوایے تحفظ کے لیے دبوج رکھا ہے۔لیکن نے زاویہ نظر اورنی توجیہوں کے باعث اندرہی اندر کھو کتے ہوئے فکری اور جذباتی لاوے سے اندیشہ ہے کہ تہذیبی تفتع اور ملمع کاری یا منافقت کا ساراسحر بھرنہ جائے اور اس طرح فرسودگی کا نشه بھر کراسے نی تلخیوں سے بدمزہ ندکردے۔قدیم بنجر کی گرفت نے سے اسے کو تمام ذہنی اور جذباتی مراکز سے محروم کر کے ریزہ ریزہ کھیر دیا ہے۔ جنوں کی قدریں کھو کھی ہیں اور عقل وعلم کے سوری سیاہ کہ ان کی روشن باطن کو منور نہیں کریاتی ۔ جموث اور فریب شکستگی کی

آ مرحیوں میں نیا ابنا انجر پنجر بھی کھوتا جارہاہے۔ سائنسی تہذیب کی چک دمک ایک لیمے سر لے اس کی روح کے زخموں کومندل کرتی ہے۔ مجروہی بھیا تک ویرانی او کالی نصلیں اس کے حواس برحادی موجاتی ہیں۔ منامول سے بوجمل مم کردہ راہ ذہن امجی امتحان میں ہے۔افتار جالب کی پینظم بھی قاری کوابلاغ کے امتحان ہے دوجارر کھے گی تاونشکیہ وہ رسمی شاعری کے بحراور اس کی وجدانی، فکری وراسانی فضاہے پاہرا کراہے سجھنے کی کوشش شرکرے۔ مشاعروں کی روایت ،عشقیہ موضوعات کی وباء ادب کے تفریحی نضور اور اصلاحی وافادی شاعری کے غلیلے نے اردو کی شعری روایت کے بیش تر حصے اور قار نمین کی اکثریت کو اوسطیت کے ایسے مرض میں جتلا کیا ہے جے تسلیم کرنے میں قاری اپنی وہنی صحت کی تو ہیں سجھتا ہے۔ تخلیقی عمل بعض اوقات مجزو کاربھی ہوتا ہے لیکن مجھے شک ہے کہ مناسب دینی تربیت، علمی پس منظراور اعلاتفکر کی قوتوں كے بغير بھى غير معمولى شاعرى موسكتى ہے۔ (يہاں اچھى ليكن معمولى اور غير معمولى كے فرق كو تجمنا ضردری ہے ) ای طرح اعلایا غیررسی شاعری کی تنہیم کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔دشواری یہ ہے كمعمولى تعليم سے بہرہ ورشاعر بھى يد مائے پر تيار ند ہوگا كم مجھ ميں ندائے والى شاعرى يافنى اظہار کی نئی مینئیں اس کی وہنی دست رس سے دور بھی ہوسکتی ہیں اور لطیفہ میہ ہے کہ وہی قاری اس اعتراف مین ہیں جمجکنا کہ تیسرے درجے کی ایک مشین کاعمل اس کی سمجھے یا ہرہے۔ یہاں وہ مثین کوقصور دارنہیں تھہرا تا۔فرانس کے جوشعرا اعلاشاعری کوجمافت ہے ہم رشتہ قرار دیتے تنے، غیرمعمولی ذبانت اور علم رکھنے والے لوگ تنے اور ان کی ذبانت جمافت کی طرح انوکھی اوز منفردتنی ۔ان کے نزدیک حمافت علم کے بے روح منطقی استدلال کے خلاف جذباتی احتجاج کی علامت متی چنانچہ شاعر ہو یا قاری، دونوں کے لیے اس تصور کی بنیاد پر حمافت کوایک مسلک سمجھ بینمنا بلاکت خیر موگالا یعنیت (Absurdity) اور دبی انتشار واقیم اد (Confusion) کی بنیاد پر مسى مرتب نظري (مثلاً زين بدهازم يا داداازم) كي تفكيل غور وفكر علم وادراك اورسوجه بوجه کی اعلاقوتوں کے بغیراج تک نہیں ہوئی۔

جوقاری پرانی شاعری کے اعلانمونوں کو سیھنے کا دعویٰ کرتا ہے (ضروری نہیں کہ دعویٰ سیجے ہو کا صیح کا دعویٰ کرتا ہے (ضروری نہیں کہ دعویٰ سیجے ہو) اور موجودہ عہد کی شاعری (بالخصوص نظمیہ) کو نا قابل فہم یا بے معنی قرار دیتا ہے اکثر بعض بنیادی حقائق کو فراموش کردیتا ہے۔ان حقائق کا تعلق شاعری کے اسالیب سے ہے۔ نئی نظم کی مہیئی بدل میں ہیں۔غزل کی روایت مستملم ہے اس لیے نئی غزل تبدیلیوں کے باوجود اپنی روایت

سے سحر اور جبر سے نکل قبیں سکی۔ لئم اس مجبوری سے دو جا رقبیں ہے۔ نئی شاعری کے آغاز سے ملے اردو میں نظم کے جواسالیب رائج نے ان میں ایک تو نمیر تعین یا منتشر اسلوب تھا، جس میں بندیا معرع شعری تجربے کی توسیع کے بجائے ایک ہی مرکز پر موضوع کے والے سے ایک دومرے میں جڑے ہوتے تھے۔ دومرا طریقہ سلسل بیان کا تما۔ تیسرے کی بنیاد منطقی تدریج پر تقى \_ يعنى ہر بند يا مصرعدات ماقبل كى منطق توسيع كرتا موا موضوع كومنزل به منزل واضح كرتاجاتا تقان فلم كے فارم بر چيلے صفحات ميں كافي بحثيں موچكي ہيں۔ يہاں دہرانا فضول موگا۔ برانی شاعراندلغت کوردکر کے نئی اسانی تشکیل نے نئ نظم میں زبان کی نئی میکنیں بھی پیش کی ہیں۔اگر پرانے اسالیب سے جنی اور جذباتی ہم آ بنٹی کے باعث قاری صرف انھیں کو بجھنے کی عادت رکھتا ہے تو اظہار کی نئ شکلیں اور تخلیقی انفرادیت کے نئے تجربے اس کے لیے لاز ما دشوار ہوں مے۔ ' ونفیس لامرکزیت اظہار' یا میکی اور لسانی اعتبار سے اس جیسی دوسری نظموں پر سے اعتراض مجی عائد ہوسکتا ہے کہ اٹھیں سمجھنے کے لیے اگر ایک ایک لفظ میں اتنی دشواری کے ساتھ معنی تلاش کیے جا کیں تو کیالظم قاری کو جمالیاتی تجربہ یافنی تاثر بخشے میں کامیاب ہوسکے گی۔ یہ مسلہ یا ایسے تجربوں کی قدرو قیمت کانعین اس مضمون کے دائرے سے الگ ہے۔ یہاں تجزیاتی عمل كى ان جبتول يربحث كى مئى ہے جن سے بدفا ہر مهمل نظر آنے والے تجرب بمي معانى كى رسل كركت ميں۔ جمالياتي تجربہ بھي ايك اضافي اصطلاح ہے چناں چه كبلر سے آئن مائن تك علوم رياضي كے ماہرين رياضي كے مسائل كوحل كرنا بھي ايك جمالياتي تجرب بجھتے ہيں ممكن ہے کہ جب ایسے شعری تجر بے تجزیے کی عاوتیت کا جزوبن جائے تو تعنہیم کا دفت طلب عمل مہل ہوجائے اور ایسے تجربوں سے مانوس ہونے کے بعد قاری کے لیے دہنی سنر کی وشواریاں اور طوالت مخضر ہوتے ہوتے معدوم ہوجا تیں۔

ایک اوراہم بات ہے کہ وہن قناعت، قدامت کے جرکی وجہ سے سر میں گھونے والی یا
پندیدہ قدرول کے تراشیدہ بنوں کی پرسٹش قاری کواپی دنیا میں گن رکھتی ہے۔ باہر آنے سے
وہ ڈرتا ہے کہ کہیں نے تجربوں کی زدمیں اس کے جذباتی سہارے اور بت ٹوٹ نہ جا کیں اور
جانے ہو جھے راستوں سے لکل کراسے ایک لاز وال خلامیں بھنکنانہ پڑے ۔لیکن بدعت کامفہوم
فرہی عقائد میں بچر بھی ہوا دب میں تجربوں کاعمل بدعتوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ تجربوں سے انکار
کرکے قاری اپنی بنی بنائی شخصیت کا تحفظ کرتا ہے نے معانی کی دریافت، حقائق کے نے

انکشانی اور خصی اور وجدانی تجربے قاری کومطبوع تصورات کی نفی اور وجی روایت کے پچر حصول کی حصول کی تردید پر بھی مجبور کر سکتے ہیں۔ احساس زیاں کا اندیشرا سے نئے تجربوں کے حصول کی طرف بوجنے ہی نہیں دیتا۔ اس کی جذباتی وابنتگی اور خوف اسے بید بھی نہیں سجھنے دیتا کہ تجرب تاریخ و تہذیب کے فطری سفر کو آگے بردھاتے ہیں۔ اگر ایسے قاری کے لیے تی قیم معما ہے تونی نظم سے لیے بھی ایسا قاری دس و خبر سے عاری وہ آئینہ ہے جس کے نابود کو ہست بنانا شاعر کا فیم سے دیتا کا شاعر کا محرصہ بنانا شاعر کا محرصہ بنانا شاعر کا ایک مصرعہ ہے:

بربت کواک نیلا مجید بنایا کس نے؟ دوری نے

انسان بجائے خود ایک بھید ہے ای لیے شاعری بھی بھی بھی بھول بھلیاں بن جاتی ہیں۔
حظیق ممل کے بھید کو پانے کے لیے قاری کو، ذہنی لسانی اور وجدانی سطح پر شعری اظہار اور اپنے
مابین دور یوں کومٹانا پڑے گا۔ بہصورت دیگر زندگی کا ایک اصول بہت واضح اور ابہام سے خالی
ہے کہ دنیا کی ہر بات ہر مخص کے لیے بیس ہوتی۔

0

(قارى سے مكالم بيم حنى ، بهلى اشاعت 1998 ، ناشر: كمتبدلين رنى دلى)

## ترسيل كاعمل

نی شاعری کی تقید میں، اظہار (expression)، افہام یا تغیم (communication) کی اصطلاحات ہے کثرت استعال کی جارہی ہیں۔ ان کے علادہ ایک اور کی الستعال اصطلاح، ابلاغ، ہے۔ کچھ نقادوں کے نزدیک ابلاغ، ترسل کی اور کچھ نقادوں کے نزدیک ابلاغ، ترسل کی اور کچھ نقادوں کی نظر میں، افہام کی متر ادف اصطلاح ہے۔ بعض نقاد، ترسیل کو ابلاغ کے ساتھ اس کے فقادوں کی نظر میں، افہام کی متر ادف اصطلاح ہے۔ بعض نقاد، ترسیل کو ابلاغ کے ساتھ اس طرح استعال کرتے ہیں، جس سے میگان ہوتا ہے کہ وہ ابلاغ سے افہام تو مراد لیتے ہیں کین ترسیل کو اظہار کا نعم البدل سجھتے ہیں۔ کو یا جدید شعری تنقید میں ترسیل اور ابلاغ کی معنوی نوعیت کے لوں ہے:

- أيل جمعنى اظهار
- 2. تريل بمعنى ابلاغ
- 3. الماغ بمعنى افهام
- 4. ابلاغ جمعى ترسيل

تفیدی اصطلاحات کی بیصورت حال قاری کو دین انتشار میں مبتلا کرتی ہے۔اس کیے داشنے طور بران کی معنویت کا تعین ہونا جا ہے۔

ترسیل اور ابلاغ کے اِس مروجہ معنوی انتثار کے علاوہ میس الرحمٰن فاروتی نے کرو ہے کی انتثار کے علاوہ میں اظہار، کے عام مستعملہ معنوں سے انحراف کرتے ہوئے اُسے پچھاور ہی معنی عطا کیے میں سکتھیں۔

يں۔ لکھتے ہيں:

"اظہار کو میں کرویے کے مشہور معنی میں استعال کرتا ہوں، جس کی روسے اظہار، عرفان وآ مجمی کا ہم معنی ہے۔ کرویچ آمجی کے دومنازل بتاتا ہے۔ ایک تو وجدان اور دوسری اظهار - جب ہم نے کسی چزکوجان لیا تو گویا ہم نے

ایپ اور اس کا ظهار کرلیا۔" (شعر کا ابلاغ (مشمولہ الفظ وسی ص 96)

فاروتی نے یہ بات واضح نہیں کی کہ انھوں نے "آگی کا لفظ کس انگریز کی اصطلاح کے
معنوں میں استعال کیا ہے؟ میں سجھتا ہوں یہاں ان کی مراد knowledge ہے ہا کر ایس
معنوں میں استعال کیا ہے؟ میں سجھتا ہوں یہاں ان کی مراد عمر اور المهار نہیں بتا کیں ۔ اُس نے آگی کی دو
ہو کرو چے نے آگی کی دو منزلیں وجدان اور اظہار نہیں بتا کیں ۔ اُس نے آگی کی دو
شکلیں قرار دی ہیں۔ ایک تو وجدانی آگی اور اطہار نہیں اور اطہار نہیں اور ووسری تفکراتی یا منطقی اس استعال کی اور وجدانی آگی کی دو منزلیں اور اظہار نہیں بتا کیں۔ اُس نے آگی کی دو منزلیں اور اطہار نہیں اور اطہار نہیں اور ووسری تفکراتی یا منطقی اس نے اُس کے اُس کی اور ووسری تفکراتی یا منطق

"Knowledge has two forms: It is either intuitive knowledge or logical knowledge...

(بحوالہ پاٹن کر (جمالیات اوراد فی تقید ص 174)

کرویے کے بیدالفاظ استے واضح ہیں کہ ان سے کسی غلط بھی کا شائبہ باتی نہیں رہتا۔اُس
نے اظہار کو آئی کی الگ سے کوئی صورت نہیں بتایا بلکہ اُس نے 'اظہار کو 'وجدان' بی کے معنوں میں لیا ہے۔اس کی نظر میں وجدانی آگی ہی دراصل اظہاری آگی ہے۔

"Intuitive knowledge is expressive knowledge.. to intuit is to express; and nothingless (nothing more, but nothing less) than to express." (180: اليفاءُك)

اظہار کے بارے میں کرویے کے خیالات کومیاں محد شریف ان الفاظ میں واضح کے حیالات کومیاں محد شریف ان الفاظ میں واضح

"اظہار دراصل علم وجدائی ہے یا وہ وجدان ہے جوائی اصلی وحدت کے روپ من ظاہر ہوتا ہے ... اظہار وجدان ہے اور وجدان اظہار۔"

ا (جمالیات کے تین نظریے میں 71)

ان اقتباسات سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کروچے نے اظہار اور وجدان کی ہم معنویت نابت کرنے پر زیادہ زور صرف کیا اور اس طرح اُس نے اظہار کو ذہن انسانی کا فالص دافلی اور مجرد صفت بنا دینے کی کوشش کی۔لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے اور شمس الرحمان فاروتی نے ایپ مضمون شعر کا ابلاغ میں اظہار کی اِس یک معنوی توعیت کو ہی پیش نظر رکھا۔

کرویچے نے اظہار کوایک سے زائد معنوں میں استعال کیا ہے۔

انگریزی لفظ expression عموماً ذہن میں موجود کسی خیال کے ظاہر کرنے یا اُس کی خارجی صورت گری کے معنوں میں استعال کیا جاتا ہے جس کا مطلب بیہوا کہ خیال کا ذہن ے ٹھوس شکل میں باہر آجانا اظہار ہے اور اس میں شاعر کے الفاظ ،مغنی کے نغے اور مصور کے تھنچے ہوئے خطوط سجی کچھشامل ہیں۔ کرویے اظہار کے ان عام مروجہ معنوں سے یقینا اُس ونت انحراف كرتا نظراً تا ہے، جب وہ اظہار كوخالص داخليمل يا وجدان كا ہم معنی قرار ديتا ہے۔ ٠ لیکن ہر جگدا س کامیموقف قائم نہیں رہتا۔ کروے نے نہصرف بیکدا ظہار کو خارجی صورت کری (manifestation or externalization) کے عام معنوں میں استعمال کیا ہے بلکہ اُس نے اظہار کو اُن معنوں میں بھی برتا ہے جن کے تحت کسی ایک چیز سے کسی دوسری چیز کی نمائندگی (representation) کرنے یا مراد لینے (signification) کا تصور وابستہ ہے۔مثلاً چہرے كى برونقى يا زردى سے يا مندسے إلى كے تكلے سے احساس خوف يا احساس عم كا اظهار موتا جے۔عام طور برفطری اشاروں (چہرے کی زردی وغیرہ) اور منہ سے ادا ہونے والے کلمات کی علامتیت بھی اظہار کے معنوں میں شامل ہوتی ہے لیکن کرویے اپنے تصور اظہار میں سے فطری اشاروں کی خاموش معنویت کوخارج کرتا ہے اور صرف زبان ہی سے سروکارر کھتا ہے مگر چونکہ تمام فنون لطیفه کلام کے محتاج نہیں ہوتے اور ان میں کمل اظہار موجود ہوتا ہے، اس لیے كروية زبان كا دائرة عمل وسيع كرك أس مين انساني خيالات كي ادائيكي ك جمله مظاهرمثلاً شاعر کے الفاظ، موسیقار کی دهنیں اور مصور کی تصویریں بھی شامل کرلیتا ہے اور اس طرح اس خیال کامعتر ف نظرا تا ہے کہ ہرا ظہار کوبہرحال کوئی نہ کوئی معنی ظاہر کرنا جا ہمیں اور بیا کہ اظہار ا اوراً س كے عنی اكتھاجم ليتے ہیں۔" (بحوالہ پاٹن كر (جماليات اوراد في تقيد ص 172)

اس کے معنی بیہ ہوئے کہ اظہار اور معنی، دو کمل وجود ہیں اور اظہار معنی کی کوئی ٹھوں شکل ہے۔ بیدہ مقام ہے جہاں کروچ اظہار اور وجدان کی ہم معنویت کے نظر ہے سے گریز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ اُس نے اپنی کتاب جمالیات کے ابتدائی جھے ہیں اظہار اور وجدان کی ہم معنویت اور بکیا نبیت ہاہت کرنے پر پورا زور صرف کیا، اور اس طرح وجدان کا دائر ہ کار بہت بڑھا دیا، البذا جب وہ زبان کے مسائل پر بحث کرتا ہے تو وہاں بھی اُس کا مخصوص جمالیا تی مناون مناون کی مناون کے مطابق زبان اور فن کے نظریات کی بنیاد، مناون کی مناون کے مطابق زبان اور فن کے نظریات کی بنیاد،

اور دونوں کے مسائل کی اساس کیسال نوعیت کی قرار پاتی ہے۔ وہ کلام کوفی تخلیقات کی طرح احساسِ محض کا اظہار جمعتا ہے۔ وہ فئی تخلیقات کی طرح کلام کو بھی انظہ رخیس مانتا بلکہ نفسیات کے ممل نظام کا اظہار جمعتا ہے۔ وہ فئی تخلیقات کی طرح کلام کو بھی ایک وصدت، ایک مربوط و منظم کل، ایک تسلسل، اور ایک طرح کی تخلیق مسلسل کا نام دیتا ہے، جس کے کوئی تو انیمی نہیں ہوتے، اور بچھ ہوتے بھی ہیں اور وہ سطحی اور مصنوی ہوتے ہیں، یہ ایک ڈوتی چیز ہوتی ہے جس میں تکرار کی کوئی مخبائش نہیں، اس میں ہر لحد نے نے اظہار کا امکان موجود رہتا ہے کرو ہے چونکہ وجدان کو اظہار کہتا ہے، اس لیے ہرفی تخلیق بحیثیت کی اظہار ہوئی اور فون اور زبان کی مشترک بنیاد کی وجہ سے خود زبان بھی اظہار یا وجدان کی ہم منی ہوجاتی ہے اور یہ وجدان کا دائرہ عمل بردھا و بینے کا نتیجہ ہے۔ اس پہلو پر بحث کرتے ہوئے میاں محدشریف رقم طراز ہیں:

"وجدان کے اِس وسیع دائر نے کے اثبات سے لیے کرو ہے کام اور فکر کے روابط پرایک بحث چیٹر دیتا ہے۔ اُس کا کہنا ہے کہ: تکلم منطقی تفکر ہی دراصل تکلم ہے: بدالفاظ دیگر ہرمنطقی خیال وجدان ہے۔ جس حد تک اس کا اظہار کالم کے ذراید ہو، اگر چہ ہروجدان منطقی خیال سے عیارت نہیں۔ "(ہمالیات کے تین نظریے (ص 102)

اس سے داضح ہوتا ہے کہ کرو ہے کے نزدیک تظر و تعقل (intellect) منطق (logic) منطق (perception) منطق (logic) اور ادراک (perception) وغیرہ سب ہی کچھ وجدان کے مظاہر بن بن جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب وجدان ہی کے ہم معنی ہیں اور ان ہیں اور وجدان ہیں کوئی فرق نہیں جب کہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ ہے ہیں کہ اس کے خیال کے مطابق آگی کی دوشکلیں ہیں۔ یعنی وجدانی آگی اور منطق آگی ۔ اوّل الذکر تختیل کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور موخرالذکر تعقل میں وجدان اور ادراک یا منطق یا تعقل وغیرہ میں کے دسلے سے اور اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ وجدان اور ادراک یا منطق یا تعقل وغیرہ میں فرق ہے۔ بیا قتباس دیکھیے:

"ادراک اورانفرادی فیصلے میں مماثلت ہوتی ہے۔انفرادی فیصلے میں ہمیشہ یہ
دلیل کارفر ماہوتی ہے کہ اُس کا (بعثی انفرادی فیصلے کا) موضوع وجودر کھتا ہے
جو مجھ وجود ہی نہیں رکھتا ہم اُس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتے۔
ادراک واقعی حقیقت کی آئی ہے (اور) جو چیز کرحقیق ہے اُس کی تفہیم ہے
ادراک واقعی حقیقت کی آئی ہے فطرت کا تعلق ہے آئاس کے لحاظ سے حقیقت

اور فیرحقیقت کے مابین تغریق کرنا زائد اور ٹانوی بات ہے۔ اوراک بیتی طور پر وجدان ہوتا، لیکن بیاس سے بھی زیادہ ہے کونکہ وہ چیز جو کہ درک کرلی گئی ہے بیر ایعنی ادراک) اس کے وجود کی تویش کرتا ہے۔ وجدان اس کے بیکس حقیقت کے ادراک کی ایک وحدت لایننگ اورامکان کے سادہ بیکر کا برکالہ پاٹن کر (جمالیات اوراد فی تقید می 177) نام ہے۔ "

"الركروه كايمونف (يعنى زبان اوراظهارى جم معنويت) درست عور الله الركروه و الرقرار الله في الراك اور وجدان فيز فكر اور وجدان فيل جوتفريق كى عدوه برقرار المبيل راتى ـ الله كى رائ في خيال يا فكر زبان عداور زبان اظهار يعنى وجدان عن فكر وجدان عن كوئى چيز فير وجدان و وجدان عن المبيز فير وجدان و شدرى البذفية جي وجدان بى عن ميال اور وجدان كا المبياز بالكل المحد كيا ـ كروه ي في ادراك اور فكر و خيال كاجونظريه ادراك كا المبياز بالكل المحد كيا ـ كروه ي في ادراك اور فكر و خيال كاجونظريه بيش كيا عن وو بعض الميازات قائم كرتا عدادر الى كانظرية زبان ان المبيزات كومنا ديتا عدال طرح بديك وقت دومتفاد نظرية زبان ان المبيزات كومنا ديتا عدال عرب كي مثال بن جاتا عدال كانظرية بيش كرف

(جمالیات کے تین نظریے بس 103-102)

کونکہ دونوں کے حدود وامکانات الگ الگ ہیں۔ دونوں کی بکسانیت ظاہر کرنے کے سلملہ بین اُس کی بیددلیل ہے:

"درحقیقت، اگرلسانیات، جمالیات سے کوئی مخلف سائنس ہوتی، آو وو (لین لسانیات) اظہار کو۔ جو بقینا ایک جمالیاتی صدافت ہے، اپنا مقصد قرار نہ دبی اس کا مطلب (لیعن جمالیات اور لسانیات کو الگ الگ بجھنے کا) یہ ہوا کہ ہم زبان کو اظہار مانے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن آوازوں کی اوائیگ، جو بچھ اظہار نہیں کرتی، زبان نہیں ہے۔ اظہار کے مقاصد کے لیے زبان کھوظ آوازوں پر مشمل مرتی ہوتی ہے۔"

(بحواله باش كر (جماليات ادراد في تقيد م 182)

اس اقتباس ير بحث كرت بوئ ياش كرن لكما ب:

" بردلیل اظهار (ارایاتی مغهوم میس) اور اظهار (وجدان کے معنی میس) کے این ایک مفالے کی مظہر ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسانیات اظهار 1 کواپنا مقصد قرار دیت ہے۔ اور جمالیات اظهار 2 کا مطالعہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر متدرجہ ذیل الفاظ پر تجولہ بالا اقتباس کی روثنی میں فور کیجے۔ "

" میں آوازوں کی اوائی ، جو کچھ اظهار میں کرتی ، ذیان تہیں ہے۔ "
یہ الفاظ واضح طور پر اس امر کی وضافت کرتے ہیں کہ ذبان اس وقت تک ذبان میں کہلاتی جب تک کہ وہ کی معنی کا اظهار ند کرے۔ لیکن میدج وجدان نے مسئلہ ہے کوئی تعلقی تیس رکھتی اور جمالیات (کرویچ کی کتاب کا نام) کا ابتدائی حصہ یہ واضح کرتا ہے کہ جمالیات وجدان کے معنی میں، اظہار کے ابتدائی حصہ یہ واضح کرتا ہے کہ جمالیات وجدان کے معنی میں، اظہار کے مائنس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باد جوداس کے کہ جمالیات اور اسانیات ورون علوم کوئی با جمی کیا گھت تیس رکھتے کوئکہ دونوں میدائوں میں اظہار دو دونوں علوم کوئی با جمی کیا گھت تیس رکھتے کوئکہ دونوں میدائوں میں اظہار دو دونوں علوم کوئی با جمی کیا گھت تیس رکھتے کوئکہ دونوں میدائوں میں اظہار دو دونوں علوم کوئی با جمی کیا گھت تیس رکھتے کوئکہ دونوں میدائوں میں اظہار دو دونوں علوم کوئی با جمی کیا گھت تیس رکھتے کوئکہ دونوں میدائوں میں اظہار دو الگ الگ معنوں میں استعال ہوا ہے۔ " (جمالیات اور او فی تقید میں اظہار دو الگ الگ معنوں میں استعال ہوا ہے۔ " (جمالیات اور او فی تقید میں اظہار دو الگ الگ معنوں میں استعال ہوا ہے۔ " (جمالیات اور او فی تقید میں اظہار دو الگ الگ معنوں میں استعال ہوا ہے۔ " (جمالیات اور او فی تقید میں استعال ہوا ہے۔ " (جمالیات اور او فی تقید میں استعال میں استعال ہو ہے۔ " (جمالیات اور او فی تقید میں استعال میں استعال ہوا ہے۔ " (جمالیات اور او فی تقید میں استعال میں استعال کی معنوں میں استعال ہوا ہو۔ " (جمالیات اور او فی تقید میں استعال میں استعال کی میں استعال ہو ہو۔ " (جمالیات اور اور فی تقید میں استعال میں استعال ہو ہو۔ " (جمالیات اور اور فی تقید کی تھوں میں استعال میں استعال ہو ہو۔ " (جمالیات اور اور فی تقید کی تقید کی تقید کیں استعال ہو تھوں کی تقید کو تو تعید کی تقید کی تھوں کی تو تعید کی تعید کی تھوں کی تعید کی تعید کی تو تعید کی تعید ک

اظہار کی معنوبت کے مسلم پر کروہے کے خیالات ایک ایما چیستال بن جاتے ہیں جے سلحانا، جوئے شرلانے سے کم نیس ہے۔الی صورت میں عافیت کی ایک عی شکل ہے کہ یہ

تسلیم کرایا جائے کہ کروپے نے اظہار کے دو مختلف معنی لیے ہیں۔ایک کاتعلق اسانیاتی خارجی صورت کری ہے ہے (بعنی اظہار) اور دوسرے کا وجدان سے بعنی اظہاری اوران دونوں کو خلط ملط کر کے اُس نے اپنا نظام فکر منعنا دبنا دیا ہے۔ کیونکہ وہ دونوں طرح کے اظہار کے باہمی رہے ہے۔

اب مسلدیہ ہے کہ وہ جب اظہار کونن یا تخلیق ہے متعلق کرتا ہے تو اُس وقت اس کی مراداظہار اے ہوتی ہے یا اظہار 2 سے یا دونوں ہے۔۔؟

ان بنیادی سوالوں سے ڈاکٹر آر لی، پاٹن کرنے بوی تفصیلی، دلل اور نتجہ خیز بحث کی ہے، اس سلسلہ میں اُن کے اخذ کردونتا کج بڑے اہم اور قابلی غور قکر ہیں:

''کروپ آرے کو پعض اوقات اظہار لے کمتوازی قرار دیتا ہے اور بھی
اظہار ہے کے ۔ بیمغالط بحض طی نہیں ہے۔ 'اظہار 'کی اصطلاح میں دو مختلف فئی نظریے مغیر ہیں۔ بینظریہ کہ آرٹ اظہار ہے ، دراصل قلنی کروپ کے فزد کی اہم ہے، جو جالیاتی فن میں خاص طور سے اس امر پر دورد یتا ہے کہ احساسات کا تعلق فیر مادیت (spirituality) سے ہے ۔ دومر انظریہ کہ آرٹ اظہار ہے ، اس کروپ کے کزد یک اہم ہے، جو ایک فی نقاد ہے اور ایک مشکل اور بے چیدہ مسئلہ کوفی تقید کی گرفت میں لانا چاہتا ہے۔ کی خاص محل پر کروپ کے ، اظہارہ استعمال کا تعین دراصل اُس مخصوص نظر ہے سے موتا ہے، جو اُس کے ذہن میں اُس تعانی دراصل اُس مخصوص نظر ہے سے موتا ہے، جو اُس کے ذہن میں اس تیزی ہے ایک دومر ہے کے تعاقب میں درجے ہیں کہ ایک بی جلے میں اس تیزی ہے ایک دومر ہے کے تعاقب میں درجے ہیں کہ ایک بی جلے میں ان کے اختلاط یا ہمی ہے ایک کا واک سا پیدا ہو جا تا ہے۔ بھی اختلاط قاری کے لیے بے صداختار کا سبب بنا ہے۔''

کرویچ کے فلسفہ اظہاریت سے پیدا ہونے والی ان الجمنوں کے پیش نظر بھس الرحلٰ فاروقی کاریر خیال کہ

"جب ہم نے کسی چزکو جان لیا تو کویا ہم نے اپنے اوپراس کا اظہار کرلیا۔" سی ہمی طرح حقیقی عمل کی تقید کے لیے قابل قبول اصول نہیں بن سکتا۔ کونکہ تنقید عل اظیار، ایک معروف اصطلاح ہے۔ محض تجرید وین کا انعکاس نہیں۔ فی تخلیق میں اظہار کسی نہ سی مخوس شکل کامخاج موتا ہے۔ جا ہے دہ شاعر کے الفاظ موں ، یامغنی کے سر اور تال سے لین نغے یا مصور کے تھنے ہوئے علوط۔ ان دسیلوں کے بغیر اظہار موثر شکل اختیار نہیں کرسکا۔ فاروتی نے کرویے کے اولی نقاد کے منصب کونظرا عداز کرتے ہوئے فلنی کرویے کے اظہار ر کوجس کے معنی وجدان کے ہیں چھلیق عمل کی پہلی منزل یعن آت کھی کی تجریدی کل قرار دیا ہے۔ جس کے معنی سے ہوئے کہ فاروتی 'اظہار' کو آئی کی شوس شکل، لیعنی الفاظ، سے متعلق نہیں كرتے۔ان كى نظر ميں يہ شحوس شكل اصطلاحاً مرسيل ہے كويا اس طرح فاردتى نے عام ستعمل اصطلاح 'اظہار' کی جگہ ترسل کو بھا دیا جس سے بیتو واضح ہوجاتا ہے کہ وہ دونوں اصطلاحوں ك معنوى نوعيت من فرق كرت بين جب كه يجهنقادان كمعنول كوخلط ملط كردية بيل. مجھے اختلاف مرف اس بات سے ہے کہ فاردتی کی نظر میں تخلیقی عمل کی پہلی منزل، اظہار ا ( تجریدی یا وجدانی آ مجی کے ہم معنی قرار دیے جانے کی وجہ سے) ہے اور دوسری منزل، ترسل، ہے، عام طور پر سیمجما جاتا ہے کہ خلیق عمل کی پہلی منزل تجریدی یا وجدانی آگی (اس مےمعنوں مس اظہار شال نہیں) ہے اور دوسری منزل اظہار ہے۔ اظہار کو تخلیقی عمل کی پہلی منزل اس وتت تك تسليم بين كيا جاسكا، جب تك كدان سوالول كاتشفى بخش جواب ند ملے كدكرو يے كى نظر من اظمار إوراظمار يك ماين كيارشة يا فرق ب- ؟ اوربيكة رث ك معالم من وه ان دولوں میں ہے کس کا انظباق کرتا ہے؟

اس کے علاوہ آگر یہ بھی فرض کرلیا جائے کہ کرویے کی نظر میں اصل اظہار، اظہارے ہی ہے اور ای کو وہ آرٹ سے وابستہ کرتا ہے تو یہ بات پھر بھی غور طلب ہے کہ اُردو تنقیہ بس اظہار کے ان مخصوص (اور پیچیدہ بھی) معنوں کا ، اطلاق کہاں تک مناسب ہے؟ اس بات سے شاید میں الرحمٰن فاردتی انکار شہریں کے کہ اردو زبان علمی اور تنقیدی مباحث کے کمل اظہار کے معالے میں بورو پی زبانوں (خصوصاً انگریزی، فرانسیی اور جرمن) کے بہ نسبت اظہار کے معالے میں بورو پی زبانوں (خصوصاً انگریزی، فرانسیی اور جرمن) کے بہ نسبت کم ماہ ہے۔ علمی اور تنقیدی اصطلاحات کی، جرت تاک کی، کا احساس قدم قدم پر خیال اور دلیل، کو مجروح کرتا ہے۔ اصطلاحوں کی معنوی تحدید اُن زبانوں میں تو شاید مناسب اور دلیل، کو مجروح کرتا ہے۔ اصطلاحوں کی معنوی تحدید اُن زبانوں میں تو شاید مناسب سمجی جائے جن میں آسانی سے متر ادف اصطلاحات دستیاب ہو جاتی ہیں۔ لیکن جن زبانوں میں میں بہلے ہی اصطلاحوں کی می ہو، اُن میں معنوی تحدید کا ربخان کم ما کیگی کے احساس کو مزید

تقویت پہنچا تا ہے جب کہ اس کے پیچے کوئی معقول جواز بھی نہ ہو۔اس لیے مناسب یہی ہے کہ اُردو کا قاری، جن اصطلاحوں کو جن معنوں میں سجھتا ہے، اُن کو انھیں معنوں میں استعال کرنا جا ہے۔

ممکن ہے میں الرائی فاروتی ہے ہیں کہ اب تک قاری اظہار کے جومعنی سجھتا ہے، آگے چل کر وہ تربیل کے وہی معنی لینے گے گا اگر تربیل کی اصطلاح اُن معنوں (بعنی اظہار کے) میں رائج کردی جائے۔ میں اسے نامکن تو نہیں کہتا، لین اِس مل سے ایک نقصان ہے ہوگا کہ تربیل کی معنوی تحدید ہوجائے گی۔ الی صورت میں فنکار کی وجدائی آگہی سے لے کر اُس کے اظہار اور قاری کے افہام تک کے پورے ممل اور اُس کے مجموعی معنوں کو سمیٹ لینے والی کس اصطلاح سے تربیل کا تبادلہ کریں گے۔ اس سوال پر بحث آگے آئے گی)

ان امكانات اور خدشات سے قطع نظر شعر كا ابلاغ والے مضمون كو چھوڑ كر - خود مشمل الرحمٰن فاروتى نے اپنے دوسرے مضامين ميں اظہار كوكن معنول ميں استعال كيا ہے؟ جہاں ك ميں مجھ سكا ہوں ، باتى تمام مضامين ميں فاروتى نے اظہار كے وہى معنی ليے ہيں جو عام طور پر مروح ہيں ۔ چندمثاليس ديکھيے :

1. "ترسیل خیال کا ذرید اگر مشکل ہے تو کوئی ہرج نہیں... اس کی ترسیل انجی مطرح ہوئی ہے... تجرب توانا ہے لیکن ذریعہ اظہار کائی نہیں... ادب کا مقصد ترسیل خیال کے بعد پورا ہوجاتا ہے۔"

(ادب ير چندمبتديانه باتنس (لفظ ومعني ص 29-28)

اس سے پہلے کہش الرحمٰن فاروتی کے یہاں اظہار کے استعال کی پھواور مثالیں ویکھیں، یہ مثال ایک نظر میں اظہار تجریدی یا ویکھیں، یہ مثال ایک نیا سوال کھڑا کرتی ہے۔ مشس الرحمٰن فاروتی کی نظر میں اظہار تجریدی یا وجدانی آئی کا نام ہے اوراس کی شوس شکل کا نام ترسیل ہے۔ ان دونوں میں معنوی مفائرت کے باوجود محولہ بالاسطور میں، ان کی معنوی ہم آئی کا کیا جواز ہے؟

2 ''اس بدلے ہوئے رویہ کا اظہار شعر کی زبان، موضوع، قاری کے متعلق شاعر کا انداز فکر و تفکلو، شعر کا مقصد بعنی شعریات کی داخلی مشینی (internal شاعر کا انداز فکر و تفکلو، شعر کا مقصد بعنی شعریات کی داخلی مشینی (mechanics کے ہر شعبہ میں نظر آتا ہے۔''

(رسل كى ناكاى كااليد، لفظ ومعنى ص 91)

3 "شاعرى كے ليے بحردا ظباركا في نيس-"

(ني شاعري كاايك امتحان ،لفظ ومعن ص 130)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ' ٹھوں اظہار' وجودر کھتا ہے۔ 4. ' فلیل الرحمٰن اعظمی ، جن سے جدید خزل کی روایت ہندوستان میں شروع ہوتی ہے، میر کے لفظی لیج کورک کرکے حقائق کے اظہار کی طرف بہت جلد مائل ہو گئے۔'' (ہندوستان میں نئی غزل ، لفظ ومعنی میں 239)

اگر اظہار تجریدی آئی کی شکل ہے تو مندرجہ بالا مثالوں میں وہ کیامعنی رکھتا ہے؟ اِن مثالوں کی روشی میں واضح ہوتا ہے کہشس الرحمٰن فاردتی 'اظہار' سے وہی معنی مراد لیتے ہیں جو عام طور پردائیج ہیں جس کا مطلب میہوا کہ کسی مسئلہ کونظری طور پر چیش کردینا آسان ہے لیکن اُسے مملی طور پر برتنا آسان نہیں۔

ابترئيل ادرابلاغ كي اصطلاحي معنويت كالمسئله ليجيه

مش الرحلن فاروتي لكية بن:

"عام طور پرترسل اور ابلاغ کوہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ کو جس توعیت سے میں نے جھنا چاہے ، اس کا تقاضا ہے ہے کہ ترسیل اور ابلاغ کو مختلف سمجھا جائے۔"

جائے۔"

(شعر کا ابلاغ ، لفظ ومعنی ، ص 96)

البذاوه فلق مل ك مدارج يون قائم كرت بين:

"اظہار لینی expression و منزل ہے جو شاعر کی آگئی کی تجریدی شکل ہے۔ آگئی کی تجریدی شکل ہے۔ آگئی کی تجریدی شکل ہے۔ آگئی کی شخوص شکل تربیل لیعنی comprehension ہے اور تربیل کا نتیجہ شاعر اور قاری کے ذائن عمل الجائے یا comprehension کی صورت میں شاعر اور قاری کے ذائن عمل الجائے یا (شعر کا الجائے ، لفظ و معنی ص 98)

اس طرح ان كے مطابق تخلقي عل مين:

" ترسیل ده منزل ہے، جب شاعر اپنی آسکی کو پہیانی جانے والی علامات کے در بعد کاغذ پراتارتا ہے۔ یہ بہیانی جانے والی علامات الغاظ ہیں۔ جب شاعر الغاظ کا استعمال کرتا ہے، تو دہ ترسیل کرتا ہے۔ نتجہ جاہے بظاہر جب مویا واضح ، لیکن وہ اپنی کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے علم کو دوسروں تک (اینا می 70)

رسیل کی اس دوسری منزل کے بعد شمس الرحمٰن فاروقی کے خیال کے مطابق:

"ابلاغ شعر کی آخری منزل ہے۔ ایک طرح تو ابلاغ وو ممل ہے جوشعر

رفی ہے کے بعد میرے ذہن میں واقع ہوتا ہے۔ جب شعر کو پڑھ کر میں نے

ان تجربات و کیفیات کا کسی نہ کسی حد تک احاط کرلیا۔ ، جنھوں نے اس شعر کو

جنم دیا تھا، تو بجھے ابلاغ حاصل ہوگیا۔ " (شعر کا ابلاغ ، لفظ ومعنی ص 97)

ان چاروں اقتباسات سے یہ بات تو تطعی واضح ہے کہ من الرحمٰن فاروتی تربیل اور اللاغ کی ہم معنویت کے تصور سے انحواف کرتے ہیں۔ انھوں نے تربیل کو انگریزی کی دوس معنویت کے تصور سے انحواف کرتے ہیں۔ انھوں نے تربیل کو انگریزی کی اصطلاح comprehension کے معنوی وسعت اور اس کے معنوں میں۔ فاروتی نے انگریزی اصطلاح communiction کی معنوی وسعت اور اس کے بھیلے ہوئے ممل کو نظر انداز کرکے اُسے محدود معنی پہنائے ہیں جس کی وجہ سے اس کا عمل بھی سکر جاتا ہے۔ لکھتے ہیں:

"ترسل، ایک اضافی اور محددمل ہے۔"

(تريل كا كاك كااليه القظ ومعنى م 78)

مش الرحمٰن فاروتی کا بیرخیال درست نہیں ہے۔

جدید تقید میں اکثر اصطلاحات ہم نے انجریزی اصطلاحات کے قیم البدل کے طور پر قبول کی ہیں۔ اس لیے بیہ بات بہت اہم ہوجاتی ہے کہ ان کے استعال کے وقت انگریزی اصطلاحوں کی ممل معنویت اور ان کے بورے ممل کو ذہن میں رکھا جائے۔

ربط، کڑت میں وحدت اور ایک سے زائد ذہنوں کے درمیان معنوی ہم آ ہنگی قائم کرنے کا ایک پوراعمل (process) ہے اور یمل سادہ نہیں، پ چیذہ ہے، اپن معنوی وسعت میں یہ تخلیق کے ہردر ہے کوسیٹ لیتا ہے، جس میں فنکار کی وجدانی آ کمی، اور اظہار اور قاری کافہم سجی کچوشائل ہے۔

تخلیق کا مقصد بہر حال اظہار ہے۔ ادب میں یہ اظہار زبان کا بحاق ہوتا ہے۔ اس لیے نہ صرف زبان بلکہ ادب کا تکمل نظام بھی ترسیل عمل پر انھمار کرتا ہے۔ ای وجہ سے ماہرین لسانیات نے زبان کو اور علیائے ادب نے ادب کو مجموعی حیثیت سے، ایک ترسیل عمل کہا ہے۔ ترسیل، جس میں اظہار اور افہام کے معنی ملوث (involve) ہیں، کسی موثر اور بہتر وسیلہ ترسیل کر دسیل (channel) کی محتاج ہوتی ہے۔ اولی تخلیق میں لفظی علامتیں، موثر اور بہتر وسیلہ اظہار کا کام کرتی ہیں بالفاظ ویکر ادب کے اظہار کا کامل اور موثر وسیلہ زبان ہے۔ لہذا ذبان کی ترسیل کے عمل کا اظلاق ادب کی ترسیل بر بھی ہوتا ہے۔

زبان کی ترسیل کاعمل اکر انہیں، دو ہرا ہوتا ہے۔ زبان ناطق اور سامع کے درمیان شے
کی علامتیت کے معاہدوں سے وجود میں آتی ہے۔ جدید لسانیات میں ماہرین نے ترسیل عمل کا
جو بنیا دی نظام پیش کیا ہے، اُسے نظرا عداز کر کے ادب کے ترسیل عمل کو بھی نہیں سمجھا جاسکا۔

سائمن بوٹرلکستاہے:

"فدیدونیا کے بہت سے نظام ہائے ترسل شمی رمز (code) یا منتشر اور طے
شدہ علامتوں کے جموع، اور ایک وسلے (channel) یا اس ذریعے کا
استعمال شامل ہے، جس سے کدرمزی اشارے (code signals) منتقل کیے
ماتے ہیں۔ ووقمل جس کے ذریعے کھا شارے منتب کیے جاتے، اور وسلے
جاتے ہیں، رمز سازی (encoding) کے نام سے موسوم کیا جاتا
ہے اور وہ جس کے ذریعے اُن کی شنا حت اور تو جس میں آتی ہے اُسے رمز
شنای (decoding) کیا جاتا ہے۔"
رمز سازی اور دمز شنای کا بیمل کس ترتیب سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔۔ ؟ اُسے کلیس نے

ہوں بیش کیا ہے: 1. رمز (A Code):منتشر اور ملے شدہ اشاروں کا مجموعہ۔ 2 وسیلہ (A Channel): دو ذرایعہ جورمزی اشاروں کو نظر کرتا ہے۔

رمزسازی کاعمل (The process of encoding): ووعمل جس کے ذریعہ کھ رمزی اشارے منتخب کے جاتے ہیں اور انھیں وسلے (channel) کے پردکیا جاتا ہے بیا انتخاب کسی بیرونی حالت کے جواب (یا ردِعمل کے طور پر)عمل پذیر ہوتا ہے بین جو کچھ مشاہدے میں آیا ہے کوئی مخض اس کی تربیل کرتا ہے۔

4. رمزساز (An encoder): ووفض یا آلہ جورمزسازی کے عمل کی انجام دہی کرتا ہے۔

5. رمز شنای کاعمل (The process of decoding): ووعمل جس کے تحت اشاروں کی شاخت کی جاتی ہے اور جس سے ایک سلسلۂ نعل کا تعین ہوتا ہے۔

6. رمزشناس (A decoder): ووقعض یا آلہ جس کے ذرعہ دمزشنای عمل میں آتی ہے اور نجس کے سلسلہ فعل کالعین ہوتا ہے۔' (مقدمہ توضی لسانیات، ص 374)

اس ترکیا مل کی روشی میں اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کوئی خیال۔ تفکیل ، اظہار اور افہام کے مدارج کس طرح ملے کرتا ہے۔ خیال جب مجردشکل سے ٹھوس شکل افتیار کرتا ہے تب بی اس کا اظہار اور افہام ممکن ہوتا ہے۔ خیال کا مجرد سے ٹھوس شکل افتیار کرنے کا سفر رمز سازی کے ممل کے اندر بی انجام پاتا ہے۔ لبذا رمز سازی کے مجمی تین اہم ورج ہوتے ہیں لیعنی معیاتی رمز سازی (grammatical) تواعدی رمز سازی (sementic encoding) واعدی رمز سازی (phonological encoding)

زبان میں تفکیل خیال، اظہار خیال اور افہام خیال کے تین اہم مدارج ہوتے ہیں یہ تغین مدارج تین موتے ہیں یہ تغین مدارج تین سوالوں کوجنم دیتے ہیں:

الحق كس طرح البيخ بيفام (ياخيال) ك تفكيل كرتا ب؟

2 کی طرح یام کوفش (Transmit) کیا جاتا ہے؟

3 مامع كس طرح ال كالنبيم كرتا ہے؟!

ان تنون سوالوں کے جواب کا نام ٹریل ہے۔اس لحاظ ہے دیکھا جائے تو ترسیل خیال ایک ایک وسیع اور جامع ترکیب ہے، جس می تفکیل خیال ،اظہار خیال ،اورانہام خیال کے معنی میک وقت موجود جیں اور یہ تنوں معنی ایک دوسرے کے ساتھ جزولا نفک کی طرح لیٹے ہوئے میک وقت موجود جیں اور یہ تنوں معنی ایک دوسرے کے ساتھ جزولا نفک کی طرح لیٹے ہوئے ایک کا نام تربیل نہیں ہے۔ تربیل کی تعمیل ،ان تنوں کی (Involve)

مجوی محیل ہے ہوتی ہے۔ان تیوں کی محیل رحرسازی اور رحرشنای کے عمل کی رہینِ منت

ہے۔ ولیم، مولٹن نے اپنے ایک مضمون اسانیات کی فطرت اور تاریخ ان میں زبان کے اس تر سلی عمل کی بردی عمر گی کے ساتھ وضاحت کی ہے، جس کا خلاصہ بہت اختصار کے ساتھ کچھ

يوں نے:

- معنوی رمزسازی (Sementic encoding): ناطق کا پہلا قدم بیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے فیر مرتب اور تجریدی خیال کو اپنی زبان میں استعال ہونے والی معنوی اکائیوں میں ترتیب دیتا ہے۔ ہر زبان اپنی مخصوص معنوی اکائیوں کی علم بردار ہوتی ہے لہذا ارسال کیے جانے والے خیال یا پیغام کی رمزسازی کاعمل اُس زبان کی مخصوص معنوی اکائیوں میں بی انجام یا تا ہے۔
- نے اوری رمزسازی (Grammatical encoding): پیغام یا خیال کے معنوی اکائیوں میں ڈھل جانے کے بعد ناطق کا اگلا قدم بیہ وتاہے کہ دو اپنے ذہن میں تھکیل شدہ معنوی اکائیوں کو اپنی زبان میں مستعمل قواعد کے مطابق قواعدی اکائیوں میں ترتیب اور دبط کے ساتھ تبدیل کرے۔
- صوتیاتی رمزسازی (Phonological encoding): معنی کا قواعد کے ربط و منبط میں آ جانے کا مطلب بیہ ہوا کہ ہر خیال چند شکیلوں (Morphemes) کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہوا در ہر تشکیلیہ چند مینز آ واز ول (Sounds) کے اشتر اک سے وجود میں آ تا ہے۔ کلام (speech) میں بیر ممینز آ وازی، جو معنوی فرق پیدا کرتی ہیں، صوبیے کلام (phonemes) کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار، چند آ واز ول کے ذریعہ کرتے ہیں۔ لہذا ناطق اپنے خیال یا پیغام کو وراصل ان چند آ واز ول میں بی شقل کرتا ہے تا کہ ووسام مع تک پہنجائی جا سکیل۔

معنوی، قواعدی اورصوتیاتی رمزسازی کے اس عمل سے سرخرو ہونے کے بعد ہی کوئی اطق اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کو اپنے ذہمن سے باہر لائے اور سامح کو خطل ناطق اور سامح کو خطل (Transmit) کرے۔ منتقل کا پیمل (process of transmition) دراصل ناطق اور سامح

ل شموله المانيات (وأس آف امريكه فورم ليكرس) مرتبه: اعدا مدال من 3 تا 17

> "وشعر کا سنر مجردے، شوس، اور شوس سے پھر بحرد کی جانب ہوتا ہے۔" (شعر کا ابلاغ، لفظ ومعنی میں ص 98)

بالکل درست ہے۔ اور اس سفر کے بے چیدہ راستے کا نام ٹر سیل ہے۔ لیکن بیر ترسل
سٹس الرحمٰن فاروتی کے خیال کے مطابق محدود عمل کی علمبر دار نہیں ہے۔ اس میں بے چیدگی بھی
ہے اور دسعت بھی اور بید چیز اس عمل میں ایک سے زائد ذہنوں کے اشتر اک سے پیدا ہوتی
ہے۔ لہذا اس میں جو بھی تجربہ شامل ہوتا ہے، وہ اکبری نوعیت کا حامل نہیں ہوتا۔ ترسیل کی تحییل
یا کا میا بی کے لیے ایک ذہن کے تجربات پر دوسرے ذہنوں کے تجربات کا انتصار ہونا ضروری
ہے۔ ایک اجھے ترسیلی نظام کی تعریف جارت اے طران الفاظ میں کرتا ہے:

"ان کے مابین ایک منظم رشتہ ہونا چاہے یعنی بدکہ آؤٹ بُٹ ، ان بُٹ پر ہی ان کے مابین ایک منظم رشتہ ہونا چاہے یعنی بدکہ آؤٹ بُٹ ، ان بُٹ پر ہی ان کی منظم رشتہ ہونا چاہے یعنی بدکہ آؤٹ بُٹ ، ان بُٹ پر ہی من ہوگا یا دو اِن بٹ ہے ہمر مال کی نہ کی طرح مربوط ہوگا۔ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ منظل کی منظوبات کا بیانہ ، سادہ طور پر ، اِن بُٹ ، آؤٹ بُٹ کے ہیں ارتباط کا بی یا نہ ہے۔ " (ترسل کی نفسیات ، می 22-22) باہی ارتباط کا بی یا نہ ہے۔ " (ترسل کی نفسیات ، می 23-22) ترسیل کا انظام با قاعدہ ایک علم ہے اور درج بالا اقتباس میں اس کے مل کی ای توعیت کو

واضح کیا حمیا ہے۔ ادب کی تخلیق کا وہ سلسلہ جو فنکار اور قاری کے ذبئی تجربوں سے ،تعلق رکھتا ہے ، ترسیل کے نظام سے مشتنی نہیں ہے۔ آئی۔اے۔ رچر ڈونٹلیق عمل میں ترسیل کی نوعیت یوں نلا ہر کرتا ہے:

دونوں تجربے کم وہیں کے درسیل اس وقت وجود میں آئی ہے جب ایک ذائن اپنے اور اوجن کے اندر کچھ اِس طرح ترکت میں آئی ہے جب ایک ودمرا ذائن من اور اور اُس دومر اذائن میں ایک ایسا تجرب دوق پذیر ہوجو کہ مناثر ہوجائے۔ اور اُس دومر از اُس میں ایک ایسا تجرب دوق پذیر ہوجو کہ پہلے ذائن کے تجربے مما مگت رکھتا ہو، اور پہلے تجرب کی بہا پر بی پیدا ہوا ہو۔ ترسیل کا معاملہ یقینا ہے جیرہ ہے اور کم از کم دو مدارت کا علمبر دار ہے۔ ودنوں تجرب کم وہیش کیسال ہو سکتے ہیں اور دومرا کم وہیش پہلے پر مخصر ہوسکتا ودنوں تجرب کم وہیش کیسال ہو سکتے ہیں اور دومرا کم وہیش پہلے پر مخصر ہوسکتا ہو۔ "

وزيراً عا لكسة بن:

"ابلاغ 1 كا مئله يون عل موتا ي كه ابلاغ دوسر ع كر ترب ي مكمل "ابلاغ دوسر ع كر ترب ي مكمل من المان على المان المان

وزیرآغاکاس خیال میں بھی رچر ڈزکی کہی ہوئی ہاتوں کی ہازگشت محسوں کی جاست کا جس کے زددیک ترسیل ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک سے زائد ذہنوں کے تجربات کا اشتراک ہوتا ہے اور پہلے ذہن کا تجربا آیک طرح کے محرک (Stimuli) کا درجہ رکھتا ہے اور دوسرے ذہنوں کے تجربات اُس کا جوائی عمل (response) ہوتے ہیں۔ تخلیق عمل میں پہلا ذہنی تجربہ ذنکار کا ہوتا ہے اور دوسرا قاری کا۔ قاری کا ذہنی تجربہ کم وہیش اُن تاثرات پر بی انتصار کرتا ہے جو ذنکار کا ہوتا ہے اور دوسرا قاری کا۔ قاری کا ذہنی تجربہ کم وہیش اُن تاثرات پر بی انتصار کرتا ہے جو ذنکار کے ہیں۔ تخلیق کا عمل اپنی تشکیل سے اظہار تک، اور اظہار سے انہام تک کی مزلوں پر محیط ہوتا ہے اور ان سب مزلوں کے ایک دونی سلطے کا نام ترسیل ہے۔ رچر ڈزکے یہ خیالات، طرکی اِن پُٹ ، آ دُٹ پُٹ والی تعریف اور ان دونوں کے با ہمی اشتراک کے تصور سے الگ نہیں ہیں۔ صرف الفاظ بدل مجے ہیں۔

ترسل کے نظام پر ہی دراصل ہماری عملی زندگی کا پہیہ چل رہا ہے۔قدم قدم پر ہمیں اس کا سہارالیہ اپڑتا ہے۔ شکیت کے مرول، مصوری کے خطوط اور ادب اور شاعری کے الفاظ، غرض ہر

ل وزياً عاف communication كم في ترسل كر بجائ الماغ لي بي-

نوع کی تخلیق میں ترسیل کی کوئی شدکوئی شکل موجود ہوتی ہے۔ ترسیل، ایک خیال کوایک ذہن سے دوسرے ذہن تک اس طرح نتقل کرنے کا نام ہے، جس سے کہ پہلے ذہن کے محرکات اور اُس سے اخذ کردہ دوسرے ذہن کے تاثرات اور جوائی عمل کی نوعیت کا تعیین ہوتا ہو۔ یوں دیکھا جائے تو ترسیل کا دائرہ کارانسانی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی سے معمولی عمل کو بھی محیط کر لیتا ہے۔ اس نوع کی ایک دلچسپ مثال جارس، ایف ہا کیٹ کے الفاظ میں دیکھیے:

(جديدلسانيات كانصاب ص 573)

ہاکٹ کے اس اقتباس سے ترسلی عمل کی جونوعیت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ترسل کا نظام دراصل محرک (stimuli) اور جوائی عمل (response) کے اشتراک باہمی پر انحصار کرتا ہے۔ چنانچ ترسلی کردار کی تعریف ہاکث کے الفاظ میں یول ہے:

Communicative behaviour is those acts by which one organism triggers another."

(جديدلسانيات كانساب من 573)

ر سیاعل کے اس تفصیلی جائزے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ترسیل او جی کی تفون شکل خبیں ہے۔ آئی کی تفون شکل ، اظہار ہے۔ ترسیل ، تخلیق عمل کا دوسرا درجہ نہیں ہے۔ دوسرا درجہ بھی اظہار ہی ہے۔ ترسیل ، تخلیق عمل کا نام ہے لہذا ترسیل ، تخلیق عمل کی بہلی مزل بھی ہے اور آخری بھی ۔ تخلیق کا عمل ترسیل ہی سے شروع ہوتا ہے اور ترسیل پر ہی ختم ہوتا ہے۔ درمیان کی دوسری تمام چزیں ترسیل کے مختلف مدارج ہیں ادبی ترسیل میں ان مدارج ہیں ادبی ترسیل میں ان مدارج ہیں اور ترسیل میں ان مدارج ہیں اور ترسیل میں ان مدارج ہیں ۔ درمیان کی دوسری تمام چزیں ترسیل کے مختلف مدارج ہیں اور بی تخلیق میں دراصل وجدائی کے اصطلاحی نام بدل جاتے ہیں۔ درمیازی (Encoding) اوئی تخلیق میں دراصل وجدائی آئی ہے۔ یعنی شاعر اپنے مجرد خیال کو معنی مطاکرتا ہے معنی کو اپنی زبان کے صوتی نظام پر مشتمل آئی ہے۔ یعنی شاعر اپنے مجرد خیال کو معنی معنوں کو دوسروں تک ختال کرتا ہے۔ لہذا اوب

میں منتقلی کا بیمل (transmission) اظہار کہلاتا ہے اور جس و سیلے (channel) سے منتقلی کاعمل (transmission) سے منتقلی کاعمل (لیتنی اظہار) انجام پاتا ہے، وولفظی علامتیں ہیں ان کی رمزشناسی (Decoding) افہام ہے۔ وسیلے (لفظی علامتیں) کی شوس شکل کی وجہ سے اظہار بھی مجرد سے شوس شکل اختیار کرلیتا ہے۔ ترسیل کی عملی حالت ذیل کی شکل ہے جبجی جاسکتی ہے:

|              | رتيل                   |               |
|--------------|------------------------|---------------|
| سامع یا قاری |                        | ناطق يافن كار |
| Decoding     | 1. Transmission(اظهار) | Encoding      |
| (رمزشنای)    | المنتقلى كائمل) . 1    | (رمزمازی)     |
| افيام        | (منتقلی کاعمل) . 1     | وجدانی آهمی   |

سنم الرحن فاروتی نے ترسیل کو communication کے معنوں میں تو ضروراستعال کیا ہے کین اس کے عمل کو گھٹا کر محض transmission (جو ترسیل کا ایک ذیلی عمل ہے) کے مطابق سا دیا ہے۔ مروجہ مفہوم میں transmission کا بید ذیلی عمل اظہار کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ فاروتی نے مروجہ کی تقلید میں اظہار کو اعلی معنویت عطا کرنے کی خاطر اُس کی جگہ ترسیل کو بھایا، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ خود ترسیل کی وسیح معنویت اور تھیلے ہوئے عمل کی گہوزیشن خطرے میں پر آئی۔ میں سمجھتا ہوں ترسیل کی اس نوع کی محدود معنویت کا استعال گھریزی تقید میں نہیں ہوا۔ فی ایس ایلین کے دوا قتباس دیکھیے:

1. "you may say simply, 'It's not love poetry at times a form of communication between one person and other, with no thought of a further audience?"

(on Poetry and Poets p 89)

2. "Now, what about the poetry of the first voice—that which is not primarily an attempt to communicate with any one at all?"

(on Poetry and Poets p 19)

"-- expression of feeling and emotion--"

(on Poetry and Poets p 96)

"-express their feeling --"

(on Poetry and Poets, p 19-20)

"-A thought expressed ---"

(on Poetry and Poets, p 19-20)

"-expression of their deepest feeling-"

(on Poetry and Poets, p 19-20)

ان فقرول سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ خود انگریزی تنقید میں کرو ہے کا تنتی جہیں کیا گیا اور اس کے عطا کردہ اظہار کو وجد انی معنی قبول نہیں کیے گئے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کی خبیں کہ کرو ہے نے اظہار کے مغہوم کو بے حد بے چیدہ کرکے پیش کیا۔ وزیرا تا کے الفاظ میں:

''کروچے کے ہاں'اظہار' پراس قدر زور دیا گیا ہے کہ ابلاغ' کا پہلو وب کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ جب تک اظہار کی 'لفظ سٹک یا سر وغیرہ میں جسیم شہوں اس کا وقوع پذیر ہوتا ٹابت ہی نہیں کیا جاسکتا۔'' (حظیقی عمل میں 182) اب اس مسئلہ کا ایک غور طلب پہلویہ ہے کہ اُردو میں communication کے لیے 'ترسیل' کے ساتھ 'ابلاغ' کا بھی استعال کیا جائتا ہے۔ مشلا میاں محمد شریف کروچے کے خیالات ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

"دجس چیز کوٹن میں ابلاغ کہتے ہیں، اس کا منصب نقط یہ ہے کوٹن کار کے علاوہ دوسرے لوگ مجی اس کے اظہار کے آثار سے متاثر ہوکر فن کار کے تجربات کومسوں کرسکیں۔"

(جمالیات کے تین نظریے، میں 79)

جیل جالی نے ایلیٹ کے خیالات کا ترجمہ یوں کیا ہے:
"دبعض دفعہ عشقیہ شاعری صرف دو فضوں کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ ہوتی

الميث كمفاين مورك مرك مرك والمول عدور ميان ابنان الوريد بون عين الميث كمفاين مورك (الميث كمفاين مورك)

اوبركس جكدوزيرا غاكامنقوله جمله مجرد يكفي:

"ابلاغ كا سئله يون على موتا ب كه ابلاغ دوسر عد تحرب من مكمل الماغ كا مسئله يون على محمل من الماغ من ا

محود باشي في المعاب:

"اس نوعیت کا فن عام نثری ادر اسانی منطق کی خصوصیات ادر ابلاغ یا communication

(مابنامه شبخون اله آباد بشاره 48، ص4)

جیما کہ عرض کیا جاچکا ہے کہ اصطلاحات کے معاملے میں اردو آیک کم مایہ زبان ہے چنانچہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک انگریزی کی کسی اصطلاح کے لیے اردو کی کسی آیک ہی اصطلاح سے کام چلا لیما چاہیے۔ لہذا communication کے لیے ترسیل آیک بہت عمدہ، مناسب جست، معنی خیز اور اس کے پورے مل کا احاط کر لینے والی اصطلاح ہے، اس لیے اس کے معنوں میں ابلاغ کی کا استعمال آگر ترک بھی کردیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابلاغ کوکی دوسرے وسیع معنی میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مولوی عبدالحق کی ڈکشنری میں comprehension کے معنی ادراک اور قبم درج ہیں۔

اس طور پر ادراک perception کے معنوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ اس طرح comprehension کے معنی صرف قبم رہ جاتے ہیں یازیادہ سے زیادہ اسے ہم تفہیم یا افہام سے بدل سکتے ہیں گر comprehension جس وسج ، تہد دار ادر گہر ہے معنی کا متقاضی ہے وہ فہم تنہیم یا افہام سے داخی سطی ادر کیر معنوی تفہیم کا تصور وابستہ فہم تنہیم یا افہام سے داخی سطی ادر یک معنوی تفہیم کا تصور وابستہ ہے۔ مثلاً خاندانی منصوبہ بندی کا می نور لیجے:

" الم دو- مار عدد

اس کی سطی اور یک معنوی تغییم (یا اس کا افہام) یہ ہوگی کہ ہمیں دو سے زائد ہے پیدا خیس کرنے چاہیں۔ کی خدشات خیس کرنے چاہئیں۔ لیکن اس کی مخلی سطی پرکون سے محرکات کام کررہے ہیں۔ ؟ کن خدشات اور مسائل نے اس نعرے کوجنم دیا ہے؟ یا اگر دو سے زائد ہی پیدا کرکے پورے ملک کے لوگوں نے بہت تیزی کے ساتھ آبادی ہیں اضافہ کیا تو تو می اقتصادیات پراس سے کیا اثر پڑے گا؟ ان تمام سوالات اور ذہن ہیں امجر نے والے خدشات کی طرف بہم ، تغییم یا افہام سے کوئی اشارہ نہیں متا۔ یہ تمام الفاظ ہمارے ذہن کو دو کے لغوی معنوں تک ہی محدودر کھتے ہیں۔ دو کی علامتیت سے ہمارا ذہن ان الفاظ کی عدو سے نہیں پہنچنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ذہن معمول تو عیس کو قوی سے گزرکر شے یا لفظ کی عدو سے نہیں پہنچنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ذہن معمول تو عیس کی نفیت کے تعام کی کھنے تا ہے اور یوں شے یا لفظ کے علامتی کیفیت

کا ادراک کرتا ہے اور تب ہم پر بیدراز کھاتا ہے کہ ہمیں دوئے زائد نیچ کیوں پیدائیس کرتا ہے ہیں اوراس طرح دوئا ہے نفوی معنی ہے آگے برو کر علائتی معنویت افتیار کرلیتا ہے۔ گویا خاندانی منصوبہ بندی کے اس معمولی سے نعرے کے بیچے تو می اقتصادیات کے بہت سے خدشات چھے ہوئے ہیں، ور بول دو کا لفظ ایک خوش حال اور مطمئن گر بلوزندگی کا استعارہ بن جاتا ہے۔ جب ایک معنوی وسعنوں اور سطوں کا کیا عالم ہوگا؟ لہذا تخلیق کے معنوی پھیلاؤ کو سیٹ لینے گئیتی عمل کی معنوی وسعنوں اور سطوں کا کیا عالم ہوگا؟ لہذا تخلیق کے معنوی پھیلاؤ کو سیٹ لینے اُسے اپنی ذات کا جزو بنا لینے، اور فنکار کے تجرب کا شریک ہی جانے کا بیسارا سلسلہ افہام تغییم مالب نظر آتی ہے! انگریزی میں اس کے لیے معنوں گہرائی آئی ہی طرح کی ' مہری' اصطلاح کی عالم استعالی نہ کرکے اُسے میں اس کے لیے دوس معنوں میں استعالی کریں تو اس سے میں استعالی نہ کرکے اُسے comprehension کے معنوں میں استعالی کریں تو اس سے ہیں اس مینی کی وہ گہرائی موجود ہے جوانگریزی لفظ ہے، اس لیے مناسر میں معنی کی وہ گہرائی موجود ہے جوانگریزی لفظ میات کے خاندان سے تعلق رکھنے واللا لفظ ہے، اس لیے مسئلہ طی ہوجاتا ہے۔ ' ابلاغ' چونکہ 'بلاغت' کے خاندان سے تعلق رکھنے واللا لفظ ہے، اس لیے مسئلہ طی موجود ہے جوانگریزی لفظ اندان سے تعلق رکھنے واللا لفظ ہے، اس لیے در صوبہ تا ہے۔ ' ابلاغ' ویکھ کریٹ کی لفظ کا کریٹ کی فوٹ کی دو میں اس کی موجود ہے جوانگریزی لفظ کو میں دوس میں موجود ہے جوانگریزی لفظ کو میں دوس میں میں میں دوس میں موجود ہے جوانگریزی لفظ کی دو میں اس کی موجود ہے جوانگریزی لفظ کی دو میں اس کی موجود ہے جوانگریزی لفظ کے ماندان سے تعلق دیکھنے واللا لفظ ہے، اس لیے

الجھن پدائیں ہوگی بلکہ ہماری موجودہ مشکلات کا ایک آسان حل مل جائے گا اور نئی تقدر کو اصطلاحی عظمت بھی حاصل ہوجائے گی۔ نئی تقدید ش ہم اصطلاحوں کے استعال سے کتا بھی گریز کریں، تربیل، ابلاغ، اظہار جیسی اہم اصطلاحوں کا استعال بہرحال ٹاگریو ہے۔ اظہار اور افہام کا جوڑ پھے یوں بھی ہلکا ہی لگتا ہے۔ اس کے برحکس اظہار اور ابلاغ کا جوڑ باوقار اور بھلاموں ہوتا ہے۔ لہذا میری نظر میں تخلیق کی بہلی منزل وجدانی یا تجربیدی آگی ہے، جے بھلاموں ہوتا ہے۔ لہذا میری نظر میں تخلیق کی بہلی منزل وجدانی یا تجربیدی آگی ہے، جے مشر الرحمٰن فاروتی نے کروچ کی تقلید میں اظہار کہا ہے۔ میں اظہار کو تخلیق کی دوسری منزل قرار دیتا ہوں جے فاروتی نے تربیل کا نام دیا ہوار تیسری منزل کے معالمے میں میس الرحمٰن فاروتی کی بیش کردہ اصطلاح 'ابلاغ' سے میں پوری طرح شفق ہوں۔ میری اس تربیب میں فاروتی کی بیش کردہ اصطلاح 'ابلاغ' سے میں پوری طرح شفق ہوں۔ میری اس تربیب میں تربیل کے لیاں سے جس میں فنکار کی وجدانی اور تجربیری کا نام دیا ہے گویا 'تربیل' ایک کل ہے اور اظہار اور ابلاغ' کیا جا تا ہے گویا 'تربیل' ایک کل ہے اور 'اظہار اور ابلاغ' کیا جا تا ہے گویا 'تربیل' ایک کل ہے اور 'اظہار اور ابلاغ' کیا ۔

اردوین ان اصطلاحوں کے معنوی حدود اور امکانات کے عدم تعین کی وجہ سے نی تقیدیں ایک عجب طرح کی افراتفری (chaos) کی صورت پیدا ہوگئی ہے۔ چند دلچسپ مٹالیس ملاحظہ ہوں:

1. معنوی تحدید کی وجہ سے ترسیل ، کا استعمال اظہار کے تم البدل کے طور پر ہور ہا ہے اور اس طرح ' اظہار دابلاغ ' کی جگہ ترسیل وابلاغ ' کا جوڑ استعمال کیا جارہا ہے:

رے اظہار وابلات کی جلہ سریس وابلات کا جوز استعال لیا جارہا ہے:
"اگر الفاظ کی خودگری اور داخل گری پر روزمرہ کے تقاشوں سے ڈرا زیادہ
زوردیا جائے تو ترسیل اور ابلاغ کے دروازے بند ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔"

(انتخار جالب: شبخون شاره 35، ص 78)

"... تغید کی بیداری اور دلی سے جدیدشاعری کے ابلاغ ورسل کے بہت سے سائل مل ہو سکتے ہیں۔" (عمیق خفی شبخون، شارہ 5 میں 74)
"... جنسی استعال کر کے فنکار پورے معاشرے کے ساتھ ترسیل وابلاغ کا رشتہ قائم کرتا ہے۔" (وارث علوی: "کتاب ایکھنو دمبر 1972 میں 252)
"میں اپنے اس نظریے پر بدستور قائم ہوں کہ ابلاغ اور ترسیل، اوب اور شاعری کے مقاصد میں وافل ہیں۔"

(جَكَن ناتهمآ زاد: شب خون بشاره 20 م 61)

"جب ترسیل ناکام ہوتی ہے تو ابلاغ بھی ناکام ہوگا۔"

(مشمس الرحمٰن فارو تی : لفظ ومعنی ہم 81)

"فنی شاعری ترسیل وابلاغ کی حد تک پچوشکل ہوئی ہے۔"

(لظف الرحمٰن : شب ٹون مشارہ 70 ہم 15)

ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترسیل کا استعال (epression) کے معنوں میں ہوا ہے اور ابلاغ کا comprehension کے۔ میرے خیال کے مطابق ان مثالوں میں ترسیل کا استعال غلط ہے اور ابلاغ کا درست۔

2 dommunication کی جگہ اپنے خیالات کی وضاحت کے لیے communication کا استعال کرتا ہی ہے آؤ اُردو میں اس کے لیے اظہار وابلاغ کا جوڑ درست ہوگا۔ مثلاً:

''اُنھیں (عمیق خنی کو)... اظہار وابلاغ کی شاعرانہ نوعیت کے متعلق میرے خیالات سے زیادہ اختلاف نہیں ہے۔''

'اظہار و ابلاغ' کے درست استعال کی محولہ بالا مثالوں کے بادجود جب کھے معنک صورتیں سامنے آتی ہیں، تو عجب البحن کا احساس ہوتا ہے۔ ایک صورت بیہ ہے کہ ترسل اور اظہار' کا استعال بھی ایک ساتھ کیا جارہا ہے۔ نبرایک کے تحت جو مثالیں پیش کی گئ ویں، اُن میں ترسیل کو expression کے معنوں میں برتا کیا ہے۔ مندرجہ ذیل مثالوں

میں ترسیل اور اظہار کا اکٹھا استعال کیا معنی رکھتا ہے۔؟ ان میں ترسیل کے معنی اگر communication کے میں تو خود اظہار اُس کا ایک جزو ہے۔ پھر ترسیل کے کیا معنی ہوئے؟ ملاحظہ فر مائے ہے:

"ادب تجربات کے اظہار و ترسل کا نام ہے۔" (ملس الرحمٰن فاروقی: لفظ و معنی جس 27)

"اگرشاهری ذات کے وسلے سے حیات وکائنات کے تجربات کے اظہار و ترسیل کانام ہے تو..." (عمیق حنی: شب خون شارہ 3 میں 74) "ذاتی طور پر یں اظہار کے ترسیلی امکانات کا کوجان ہو جو کر تک اور کند کرنا پندنیس کرتا۔" (عمیق حنی: شب خون ،شارہ 3 میں 75)

"اظہار کی تریل صلاحیت براحانے کے لیے ... 2"

(عميق حنى: شب خون شاره 3 م 73)

"اظبار كے ساتھ رسل كى ابيت سے انكار فيك نبيس-"

(رضوان احمد: شبخون شارو11 مي 21)

کہیں کہیں بین ہی ہورہا ہے کہ ایک ہی مصنف اپنی تحریروں (یہاں تک کہ ایک ہی تحریر میں) میں میں communication کے معنی کسی ایک مقام پر تر سیل لیتا ہے تو کسی دوسرے موقع پر ابلاغ '۔ مثلاً:

(الف) " جہاں تک لفظوں کی قوت تربیل کا سوال ہے، ندا فاضلی کی نظموں میں تربیل اتنی کمل ہوتی ہے کہ کہیں کہیں بیاحساس بھی ہوتا ہے کہ آگردہ کچھ ہاتوں کوان کہی چھوڑ دیے یا جمن اشاروں ہے کام لیتے تو اچھاتھا۔" (شبخون: شارہ 53 میں 35 میں (ب) "ان کی (عادل منصوری کی) اچھی نظمیں اہلاغ میں بھی کامیاب ہیں۔"

(شبخون، 53، ص 37)

(الف) اور (ب) مصنف وحيد اختر بي اور ان كے بيدونوں اقتباس ان كے ايك

1. ترسیل اگر communication ہے اور اظہار expression تو اظہار کے ترسیلی امکانات کے کیامعنی موے۔ ہاں ترسیل کے اظہاری امکانات مرور ہو سکتے ہیں کیونکہ اظہار بہر حال ترسیل کا بی ایک ذیلی مل ہے۔
2. ای طرح اظہار کی ترسیلی صلاحیت نہیں بلکہ ترسیل میں اظہار کی صلاحیت کہنا درست ہوگا۔

بی مضمون سے ہیں۔

ے استعال کا اشعال کا اندازہ کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ ترسیل کا استعال دو مسئل ہوجاتا ہے کہ ترسیل کا استعال communication کے معنول میں ہوا ہے یا expression کے معنول میں استعال کیا گیا ہے یا comprehension کے معنول میں استعال کیا گیا ہے یا comprehension کے مثلاً:
"" تالید زمعنی استعال کیا گیا ہے استام تخلق کی جوں"

"فالب نے معنی اور مغہوم کی تربیل ہے قبل علائیں گئیت کی ہیں۔"

(محود ہائی: شبخون، شارہ 48، س)

"اس کی تربیل کے لیے نظم میں منتشر لفظی اکا ئیوں کی تنظیم کی گئی ہے۔"

(شیم حنی شبخون، شارہ 60، س)

"محود ایاز جدیدیت کو ساتی ڈ مدداری سے انکار اور ابلاغ کی ناکا می سے تجبیر

(وحید اخر شبخون شارہ 53، س)

(وحید اخر شبخون شارہ 53، س)

(وحید اخر شبخون شارہ 53، س) کی شاعری نہ تو روایت سے انقطاع کی شاعری ہے نہ

رسیل کی ناکای ۔''

(وحیداخر: شبخون شارہ 35 م م 20 کے جو اخر: شبخون شارہ 53 م 20 کا 20 کا تا ہے جو دنجارت کے اظہار کے لیے ہر فرد ایسے ہی الفاظ کا انتخاب کرتا ہے جو جو فنکار کا اپنا جذبات کی مہرائی، تاثر اور تجربہ کا ابلاغ ای انداز ہے کرسکے جو فنکار کا اپنا تجربہ ہے۔''

(مباجائسی: شبخون، شارہ 4 م 30 کی جواز ہے۔''

O

(ادراك فيم احد، اشاعت: 1973 ، ناشر: دكن پيلشرز ، ادر يك آباد ، مهاراشني)



## مخيله

علاء نے ذہن کے اعمال کو تین حصول میں تقتیم کیا ہے۔ ادراک حسی (.........in) جذبدادرارادوان میں سے ادراک حس دوہری کیفیت کا حال ہے بعنی سیجی ممکن ہے کہ حواس خسبہ بالکل انفعالی انداز میں متاثر ہوں۔مثلاً روشنی کی لہریں اگر ایک خاص رفتار سے آتھ براٹر انداز ہوں تو آنکھوں کے لیے اس کے سوا جارہ نہیں کہ ایک خاص رنگ کو دیکھیں لیکن اس کے برعکس خواس خمسہ کے متاثر ہونے کی بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں ارادہ شامل ہوتا ہے اوّل تو بهی بات ہے کہ آپ بالارادہ اینے آپ کوبعض مشاببات میں معروف رکھتے ہیں۔ دوسرے مید کہ ایک تجربہ کارمشاہدہ کرنے والابعض اوقات ان رموز اور اسرار کا مشاہدہ کرتا ہے جوغیرتر بیت یافتہ انسان کے لیے مکن نہیں۔لیکن ابھی ایک تیسری صورت بھی ممکن ہے جہال اراد وشعوری نہیں ہوتا بلکہ اس کی حیثیت تحت الشعوری یا لاشعوری ہوتی ہے۔ ادراک وہنی اور فریب نظراس کی مشہور مثالیں ہیں۔البتہ اس ممن میں مشکل بیآن پڑتی ہے کہ حواس خسدے حاصل ہونے والے محسوسات کی نوعیت کا اعداز ومشکل ہوجا تاہے۔ فریب نظر کی صورت میں سے محض حاصل شدہ مدرکات کی توضیح وتغییر ہے جواہے بھوت بریت میں بدل دیتی ہے یا بالنعل حواس پر جواثرات مترتب ہوتے ہیں۔ وہ اپن نوعیت کے اعتبار سے بعض غیر معمولی کیفیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔

بہرحال ای بات واضح ہوجاتی ہے کہ ادراک حسی کا معاملہ اتا سادہ نہیں ہے کہ اے محض افعال اعتمائے انسانی کے حوالے ہے متعین کیا جاسکے ایک، خلیہ انفعالی نوعیت کے حامل نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ارادے ہے مسلسل متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ جذبہ البتہ ایک ایسی کیفیت ہے جس پر ادادے کی حکمرانی نظر نہیں آتی کوئی جذباتی کیفیت ایسی نہیں جے آپ

بالاراده تخلیق كرسكيس - داخلي اور خارجي بعض محركات جن مراراده كواختيار حاصل بين، جذباتي کیفیات کی بیداری کے لیے ضروری ہیں ان محرکات کی حیثیت بھی بعض اوقات مشکوک ہوجاتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ سی گذائے سرراہ کو دیکھ کر ایک فخص کے دل میں رحم اور ہدردی کا جذبہ جنم لے، ایک دوسرالخص اے چھیٹرنے برآ مادہ ہوجائے اور ایک تیسرافخص اس کے لیے نفرت و حقارت کے سوااور کچے محسوس نہ کرسکے۔ جذبے کی بے اختیار کیفیت کا ایک پہلواور بھی ہے وہ یہ کہ ادراک حسی یا ارادی فعل کی کوئی حالت ہو ذہن جذبے کے تاثر سے آزادہیں ہوسکتا ہم مشاہدہ میں مصروف میں یا کسی عمل میں اس کے ساتھ ایک شدایک جذباتی کیفیت خواہ وہ کتنی ہی مبم کوں نہ ہوضرور متاثر ہوگی حقیقی معمل جہاں بالعموم بیفرض کیا جاتا ہے کہ ہم جذبے سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہاں بھی شوق، ولولہ یا شمکن اور بددنی کی کوئی نہ کوئی جذباتی کیفیت ضرور موجود رہتی ہے۔البت مکن ہے کہ بعض طالات میں ان کی نوعیت غیر جانبدارانہ ہولیعن وہ پیش نظر افعال بربراہ راست اثرانداز نہ ہول لیکن ان کی موجودگی سے انکار نہیں۔ لیکن خالص تجریدی وجنی واردات کے معالمے میں ان کی نوعیت زمانہ حال میں محسوس کی جاسکے یا نہ کی جاسكے ليكن حافظے ميں محفوظ ہوكروہ يقيناً ايك توت بن جاتے ہيں۔ايك طالب علم سروراورولوليہ ک حالت میں جو تجربات حاصل کرتا ہے یہی سرور و ولولہ حافظہ میں انھیں محفوظ کرنے کے لیے ذمددار بن سكتے ہيں۔اس كے برعس بدولى يا نفرت كى صورت ميں موسكتا ہے كدنتائج كوما نظه محفوظ کرنے یا بروقت بروئے کارلانے سے انکار کروے یہی جذباتی یا بعض اوقات اعمال کی ا نوعیت اوران کے اعداز کو بھی متاثر کر مکتی ہے۔ ایک شاعر کو آپ بعض اعداد وشارمہیا کرنے کے لے متعین کرتے ہیں تو جمع تفریق اور ضرب تقتیم کے قواعدے بوری طرح آگاہ ہونے کے بادجود موسكا ہے كداس سے قدم قدم پر غلطيال سرز دموں۔ بيغلطيال يقينا الى مول كى جن كى املاح پروہ خود قادر ہے۔ ظاہر ہے کدان غلطیوں کی موجودگی کا باعث وہ جذباتی کیفیت ہے جو اظہار کے دوران میں شاعر پر طاری تھی۔ایک دوسرے وقت میں بھی شاعر اگر تاریخ محوتی کے عمل میں مصروف ہوتو ممکن ہے تخمیہ تخرجہ اور زجر و بینات کے ایسے کمالات دکھائے کہ آپ محو حرت ره جائي-

بہرحال اس ساری بحث کا مقصود صرف یہ ہے کہ کسی داعلی داردات کے زیراثر یا کسی اور عکمت عملی کے ماتھ لل کرظہور پذیر ہوتے عکمت عملی کے ماتھ لل کرظہور پذیر ہوتے

ہیں۔ادرایک دوسرے کومسلسل متاثر کرتے رہتے ہیں۔ان میں سے ادراک حسی اور ارادہ کچھ ایسی نوعیت کے حامل ہیں کہ ان میں انفعالی اور اختیاری کیفیتیں دونوں شامل ہیں۔ جذبہ البتہ ایک ایسی کیفیت ہے جس پر کسی کو پچھا ختیار نہیں ہے۔سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جذبہ ذبنی نظام میں کیا خدمت سرانجام دیتا ہے۔

یہ بحث طویل ہے لیکن جبلت اور دوسری جذباتی کیفیتوں کو مذاظر رکھے تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ جذبہ ایک ذیروست محرک ہے۔ جب وطن یا دولت کے حصول کی خواہش ایک انسان ہے وہ کچھ کرالیتی ہے جس پر شاید دلیل کی طاقت اسے راغب نہ کر سکے۔ جذبے کی ای محرک کیفیت کے باعث بعض اوقات یہاں تک غلط فہی پیدا ہوجاتی ہے کہ اعمال و افعال کا مرچشمہ ہونے کے علاوہ جذبہ مقصود عمل نظر آنے لگتا ہے۔ ایک سپائی میدان جنگ جس پہنی علاوہ جذبہ محرات اعجاز مین سے نظرت، تحفظ ذات یا مدافعت کا جذبہ کار فرما ہو سے وفاداری، اپنے وطن سے محبت، یا وشن سے نفرت، تحفظ ذات یا مدافعت کا جذبہ کار فرما ہو لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ مسرت انگیز جوش (Excitement) جو حریف سے مقابلے میں اپنی فوقیت کے تصور سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے اعمال کے لیے براہ واست محرک بن جائے۔ جبلی اعمال میں سے کیفیت بعض اوقات بہت واضح صورت اختیار کرلیتی ہے۔ مثلاً جنسی جبلت جبلی اعمال کا جذبہ کہیں احت نے بردون میں چھیا ہوتا ہے کہ ضبط تو لید کی پابندی کے باوصف میں بقائے نسل کا جذبہ کہیں احتے بردون میں چھیا ہوتا ہے کہ ضبط تو لید کی پابندی کے باوصف میں بقائے نسل کا جذبہ کہیں احت نے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی جو اس جبلت کے ساتھ فطر تا

حیوانات کے متعلق تو خدائی بہتر جانتا ہے کہ کیا کیفیت ہولیکن انسان کے معالمے میں یہ بات بہت حد تک واضح ہے کہ وہ اکثر اوقات نتائج وعواقب سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور جذباتی کیفیتیں براوراست اس کا مقصود ومطلوب بن جاتی ہیں۔ حیوانات کے معالمے میں بھی عالبًا یہ درست ہو کہ جبلی اعمال کی غرض و غایت کا شعور اور تعقل ان کے لیے ممکن نہیں۔ تو پھر جبلی اعمال پر جو چیز انھیں ابھارتی ہے۔ وہ جبلی اعمال کے ساتھ وابستہ کیف وسرور کے سوااور کی جہر بیں ہوسکتا۔ فرق غالبًا یہ ہے کہ اس کیف وسرور کے حصول کے لیے نہ تو وہ ارادی طور پر کی مشتری ہوسکتا۔ فرق غالبًا یہ ہے کہ اس کیف وسرور کے حصول کے لیے نہ تو وہ ارادی طور پر کوشش کرتے ہیں اور ندا سے فطری اعمال ونم کات سے علیحہ ہ کرسکتے ہیں۔ انسان ان دونوں کوشش کرتے ہیں اور ندا سے فطری اعمال ونم کات سے علیحہ ہ کرسکتے ہیں۔ انسان ان دونوں

صورتوں پر قادر ہے۔انسانیت کی بیشتر تک و دواس تم کے حالات کے حصول کے لیے وقف ہے۔ جہاں مطلوبہ جذباتی کیفیت تک وسترس ممکن ہو مسرت کی تلاش نوع انسان کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ معاشرہ، حکومت اور لم بہب ابتدائے آفرینش سے آج تک ان تو توں کے استصال پر مصرر ہے ہیں۔ جو انسان کو بعض ایس کیفیتوں سے دو چار کرد جی ہے جو تا بل قبول اور سخسن صورتوں پر جو پابندیاں عاید کی جاتی ہیں ان کا اور سخسن صورتوں پر جو پابندیاں عاید کی جاتی ہیں ان کا مقصود بھی صرف یہ ہے کہ مقبول اور سخسن صورتیں کی خاص فردیا گروہ کی اجارہ داری بن کر مندوہ جا کہیں۔

اگرية تجزيد كچه جي صحت سے قريب ہے كہ جذب ايك الي كيفيت ہے جوادراك حى اور ارادہ کے ساتھ منتقلاً وابستہ رہتی ہے تو بیسوچنا پڑتا ہے کہ آخر جذب کس طرح وجود میں آتا ہے۔ علائے نفسیات کے ایک مروہ کا خیال ہے کہ یہ جذباتی کیفیتیں بعض غدودوں کے اعمال سے معرض وجود میں آتی ہیں۔ دوسرا گروہ اے لاشعوری محرکات سے وابستہ کرتا ہے کیکن انجھن میہ ہے کہ ایک طرف تو بین روری نہیں ہوتا کہ غدود کاعمل جیشہ جذیے کا پیش رو بی قرار یائے اور دوسری طرف خود لاشعوری تحریکات جذبات عی کی ایک صورت میں۔ بیاتو ممکن ہے کہ ایک خاص غدود کے غیرمعمولی مل سے ایک بے چینی سی محسوس ہونے گئے جو کسی خارجی حسی یا ارادی محرک سے دابستہ ہوجائے۔انتزویوں میں تیزانی مادے کی زیادتی سے اختلاج کی ہلکی سی کیفیت مودار ہوتی ہے جو ہوسکتا ہے کہ اگر آپ کو گاڑی پرسوار ہونا ہے تو وقت کی تھی کا عذر تر اش کر آب ک حرکات میں اضطراب اور اختلال کا باعث بن جائے کین یہ بھی تو مکن ہے کہ بعض خارجی محركات متعلقه غدودول كفعل مر اثرانداز مول \_ اب فرض سيجيح كه كوئي خاص عملي صورت در پیش نبیس کیکن غدو دوں کاعمل جاری ہے تو اس حالت میں آپ کی بیرحالت بعض غیر معمولی وین اور نفساتی کیفیتوں کو تخلیق کرنے میں مصروف ہوجائے گی۔ بیمل ایک اعتبارے ارادی ہوگا لیکن دوسری طرف اس میں کچھ غیرارادی اور بے اختیار کیفیت بھی شائل ہوگی۔اس کا مشاہرہ جنون کی بعض حالتوں میں کیا جاسکتا ہے، جنون کا مریض بیشا بیشا کسی خیالی رشمن بر چرکے کر دوڑتا ہے یا اٹھ کرنا چے گانے لگتا ہے یہاں اعضاء کی حرکت اضطراری تونہیں ہے۔ یقیناً اختیاری اور ارادی ہے لیکن محرک کی حد تک بیمل سرتا سر غیرا ختیاری ہے۔ اس جنون کی حالت میں بھی مریض کا ذہن بعض فرمنی حالتیں ضرور تیاس کرلیتا ہے۔مثلاً وشمن کی

موجودگی وغیرہ ۔ چنا نچہ اس کے برعکس جہاں ارادہ اور افتیار محرک کی حیثیت ہیں کئی موجود
ہوں تو ظاہر ہے کہ انسان وجنی طور پر اپنی جذباتی کیفیت کوئی بجانب ٹابت کرنے کے لیے
بعض خاربی حالات کوفرض کرے گا۔ کو یا دوسر لفظوں ہیں انھیں تخلیق کرے گا۔ یہ فرض کرنا
یا تخلیق کرنا ایک برا مجرا اور البحا ہوا عمل ہے لین اس حالت میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ بعض
خارجی حقائق یا محرکات اس متم کے بالفعل موجود ہیں۔ جومتعلقہ جذباتی کیفیت کے لیے ذمہ
وار قرار دیے جاسکتے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والا اور اک جذباتی حالتوں کو بیدار کردہا
ہے۔ ایک بکی سی جنسی بیداری، جنسی مطلوب کا تقاضا کرتی ہے لیکن شاعر یہ فیس کہتا کہ آج
بے۔ ایک بکی سی جنسی بیداری، جنسی مطلوب کا تقاضا کرتی ہے لیکن شاعر یہ فیس کہتا کہ آج

## مت ہوتی ہے یار کو مہمال کے ہوئے جوئے جوئے جوئ قدح سے برم چاغال کے ہوئے

وہ تمام محرکات جو اس مین بیداری کے ساتھ وابستہ ہوسکتے ہیں۔ ورجہ بدرجہ بعری تصورات کے سہارے سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ چنا نچ تخیل ایک ایساؤی عمل ہے جس کے ذریعے انسان اس عمل پر قادر ہوتا ہے کہ ایک ایس جذباتی کیفیت سے جو بالفعل موجود ہو۔ ان محرکات کا سراغ لگا سکے جوعملی دنیا ہیں ہالعوم اس سے وابستہ ہوتی ہیں جتنی یہ جذباتی کیفیت شدید اور حقیقی ہوگی اتنا ہی خیل حقیقت سے قریب، موثر اور نظر فریب ہوگا۔ چونکہ ہم عملی طور پر اس کے برتکس عمل کے عادی ہیں۔ اس لیے تخیل کے معاملہ ہیں سب سے برا مخالطہ یہ ہوتا ہے کہ خیلی پیکروں کو موجود فی الخارج تصور کر لیتے ہیں اور اس سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ فلال حالات اور فلال موثر اس کی بدولت شاعر یا فنکار نے فلال شعر یا فن یارہ تخلیق کیا ہوتا ہے۔ وہ محض ایک فن یارہ تخلیق کیا ہوتا ہے۔ وہ محض ایک جذباتی ردعمل ہوتا ہے جے وہ بعد ہیں اپنے حافظہ اور تج بے کی مدد سے موثر ترین محرکات سے وابستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو اپنی مدتک اس فعل کی تمام تر ضرورت یہ ہوگی ہوتا ہے کہ وابستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو اپنی مدتک اس فعل کی تمام تر ضرورت یہ ہوگی ہوئی ہوگا ہوگا ہی گونہ اس کیفیت کے لیے جو موجود ہے مناسب جو از مہیا کیا جائے جس سے ذہن کو ایک گونہ اس کیفیت کے لیے جو موجود ہے مناسب جو از مہیا کیا جائے جس سے ذہن کو ایک گونہ اس کیفیت کے لیے جو موجود ہے مناسب جو از مہیا کیا جائے جس سے ذہن کو ایک گونہ اس کیفیت کے لیے جو موجود ہے مناسب جو از مہیا کیا جائے جس سے ذہن کو ایک گونہ اس کیفیت کے لیے جو موجود ہے مناسب جو از مہیا کیا جائے جس سے ذہن کو ایک گونہ اس کیفیت سے دہن کو ایک گونہ اس کیفیت کے اس کو ایک گونہ اس کیفیت کے دیں کو ایک گونہ اس کیفیت کے دیں کو ایک گونہ کو ایک گونہ کی کو تھورکر کیا گونہ کو اس کی کو ایک کی کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک گونہ کی کو ایک کو ایک

عملی طور برہم چونکہ تعقل ، استدلال اور استخر آج کے عادی ہیں اس لیے کو کی بھی الی وہنی

کیفیت جوان سانچوں میں نہ ڈھل سے مسلسل پریشانی کا باعث رہتی ہے۔ چنانچہ خیل ایک فاص جذباتی کیفیت کواس سانچے میں ڈھال کرفن کار کے لیے قابل فہم بنا دیتا ہے جس سے ذہن مطمئن ہوجاتا ہے۔ ای طرح جب قاری یا ناظر کی باری آتی ہے تواس کے سامنے وہ تمام تفصیلات ، محرکات اور عواقب ایک قابل فہم صورت میں موجود ہوتے ہیں جن سے وہ متعلقہ کیفیت کوموں کرنے کے قابل ہوجاتا ہے۔

مخیل کو جب ہم منطقی سانچ میں کہ ڈھال کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چونکہ وہ منطق ے بھی عمل کا ایک نتیجہ ہے اس میں اکثر اوقات بعض کریاں مم نظر آتی ہیں جس سے یوں محسوں ہونے لگتاہے کہ خیل کویا ایک ایسافعل ہے جوایک نکتہ سے دوسرے نکتہ جینینے کے لیے ورمیانی واسطوں کامحتاج نہیں ہے اور اس طرح تخیل وجدان کے قریب تر نظر آنے لگتا ہے، مثلاً اگرسیب کے گرنے سے یا یانی میں اپنے جسم کے وزن کے متعلق ایک خاص احساس کشش تقل کے قانون یا قانون ارشمیدس تک ہاری رہنمائی کرتا ہے تو اسے تخیل کہنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ وجدانی تعقل ہے۔ ایک خاص سمت سے ہوا حلے تو انسان تھم لگا تا ہے کہ بارش ہوگی۔اباس ہوا کے دوش براس نے بارش کو بالفعل سوار تو نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے تجربے نے اسے ایک بات بھا دی تھی۔ بعد میں سائنس دانول نے مواول کی ست اور موسم کے قوانین سے اس وجدانی تعقل کے لیے مناسب جواز پیدا کرلیالیکن بیدوجدان بہرحال تخیل سے مختلف نوعیت کا حال ہے۔ بیالیک منم کا تنخر اج ہوا یک مفروضہ سے نتیجہ اخذ کرتا ہے لیکن اس مفروضہ کو قائم كرنے كے ليے اس نے با قاعدہ استقراء كا سبارانبيں ليا ہوتا۔ بعض اوقات عالم خواب ميں مجى يول مواہے كمانسان نے بعد كے كسى امكانى واقعد كانشان و كيوليا ہے ليكن ذبن انسانى كے ان انعال کی نوعیت تخیل سے قطعاً مخلف ہے۔ پیش بنی ، یا دور دراز کے کسی واقعہ کاعلم ، یا ایک ذ بن سے با قاعدہ شعوری تعلق استوار کے بغیر اس کے کوائف کا اعدازہ کرلیٹا ذہن کے ایسے اعمال میں جن پر ابھی تک تاریکی کے بردے بڑے ہوئے ہیں۔ روحانیت کے عال اس مائنس كے زمانے ميں بھى ايسے محيرالعقول تجربات كرد ہے ہيں جن كى حقيقت اور واقعيت سے ا نکار ممکن نہیں لیکن جن کی عقلی تو جید فی الحال ممکن نہیں۔قرون اولی کے کا ہنوں سے لے کر روحانیات کے جدیدترین بور پی عامل ابھی تک مرف مس مریزم یا بینانزم کی قوتوں کا پچھ سراغ تولگاسکے ہیں لیکن اس کی نومیت متعین نہیں کر سکے۔

تخیل کی اس حیثیت کے پیش نظر کہ وہ ایک ایسا وہنی عمل ہے جو ایک موجود میزیاتی كيفيت سے ال محركات اور موثرات كا سراغ لكاتا ہے جو عام حالات ميں اس مخصوص جذباتي كيفيت كا بروئ كارلانے كے ليے ذمه دار كھبرتے ہيں۔ حافظه ايك اہم زبن فعل قرارياتا ہے۔اس اعتبار سے ہمیں یہ مانتا پڑے گا کہ خیل جذبے کی رعایت سے جوشی پیکرتر اشتا ہے ان کا تار و پود وہ سراسر حافظہ سے اخذ کرتا ہے لیکن تخیل کی جدت، ندرت کے لیے بیاتو جیہ ناکانی ہے۔شاعر یافن کارزندگی کے مقالُق کے تجربات کے لیے دوسری دنیامیں تو نہیں چلاجا تا جہاں ے تشبیبات اور استعارات کے ہیرے جواہر سمیٹ کراپی نظم اور نٹر میں سجا ویتا ہے۔اگراس کے تجربات کامنیع و ماویٰ ہی ونیا ہے جہاں غیرشاع اور غیر فنکار بھی رہے ہیں تو ان کے لیے اس کی تصاویر جیرت انگیز اور زالی کیوں ہوتی ہیں۔اس کی کچھ دجہیں سمجھ میں آتی ہیں۔اوّل ہے کہ مثاہدے اور تجربے کے دوران انتیاء کے جو خاکے بنتے ہیں وہ ہمیشہ بکسال نہیں ہوتے بالخصوص جذباتی تحریک،اشیاء کے خارجی خدوخال میں پھھالی تب ملیاں کردیتی ہے جوان کےمعروضی غاکہ ہے بہت کچھ مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً جب کوئی شخص کی کا (Caricature) ہتا تا ہے تو اس کے اعضاء میں اصل صورت سے اتن مشابہت ضرور رہتی ہے کہ آپ دیکھتے ہی اس کی شخصیت کو پیجان لیں، حافظہ کی بعض تخلیقی صورتیں بھی ہیں جمع کے اس سید ھےمفروضے سے آپ بیاتصور قائم كرتے ہيں كہ جار ميں سے دو خارج كرنے سے دو باقى بچيں مے۔ اى طرح سائنس فلفه وغيره من حافظه كوفعال توصرف اتناہے كه آپ اتن بات يا در كھ ليس كه ايك خاص مسكه پر فلاں سائنسداں یا فلاسفر کا قول کیا ہے۔لیکن ان اقوال کا تصور آپ کے ذہن میں ایک صورت پر قائم نہیں رہتا۔ان میں ہا ہی عمل اورروعمل کا سلسلة مسلسل قائم رہتا ہے۔اور ہوسكتا ے جب آپ سے ایک مئلہ کے متعلق دریافت کیا جائے اور آپ اپنے حافظے کی مدد سے جواب دیں تو وہ بجائے خود ایک نے مسئلہ کی صورت اختیار کر لے۔ اپنی دلیلوں کے لیے آپ براہ راست اینے حافظے کے مربون ہیں اور ان دلیلوں کا باہمی رشتہ منطق کے روابط سے مربوط ہے۔اس میں تخلیق عمل منطق کا پابند ہے لیکن میں تخلیقی عمل بعض اوقات منطقی پابند بوں ے آزاد ہوجاتا ہے اور جذباتی تعلقات کا سہارالیتا ہے۔عیمائیت کے روایتی تصورات کے متعلق نیتشے کا جذباتی ردعمل جب ایک سانچے میں ڈ حلتا ہے تو فلسفہ وشعر کا ایک عجیب وغریب امتزاج سامنے آتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جو دلیل وترتی نظر ندآئے اس لیے اس ضمن میں سے گڑارش ضروری معلوم ہوتی ہے کہ علم کی دنیا سے جذبات یکسر خارج نہیں ہیں۔عیسائیت،
اسلام، ہندومت، وغیرہ حقیقت اولی کے علمبردار ہیں نیکن ان میں آج تک باہمی مطابقت ممکن نہیں ہو تکی۔ ہر فرایق اپنے ندہب کی تقد این کے لیے قوی سے قوی دلائل مہیا کرتا ہے جن کی نوک پلکہ منطق اعتبار سے درست نظر آتی ہے۔ چنا نچہ جذبات منطق کی دنیا میں پچھ ایسے اچنی ہمی نہیں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ منطق جذباتی روعمل کو عقلی طور پر درست فابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تخیل صرف ان واردات کا اعادہ کرتا ہے جن کی موجودگی میں مطلوبہ جذبہ برو سے کار آسکتا ہے۔ چنا نچہ حافظہ کے لیے جومواد مہیا کرتا ہے اس میں مطلوبہ جذبہ برو سے کار آسکتا ہے۔ چنا نچہ حافظہ کے خلیقی استعمال کی حد تک فلفہ اور شعر میں پچھ ایسا فرق کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ حافظہ کے خلیقی استعمال کی حد تک فلفہ اور شعر میں پچھ ایسا فرق

ملی طور پر عافظے میں ہم جو صور تیں محفوظ کرتے ہیں وہ ان صورتوں سے مختلف ہوتی ہیں۔جن پرعلم تکیہ کرتا ہے۔علم کی اساس مجرد کلیات پر ہے اور اس لیےعلم کے لیے جو حافظہ موزوں ہے وہ انھیں مجرد کلیات اور تصورات کاخزانہ ہوتا ہے۔اس کے برعس علمی دنیا میں ہم . زہنی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں اور اسے تمام و کمال حافظے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس کے علاد علمی ونیا میں صرف وہ جزئیات ہی پیش نظر ہوتی ہے۔جن کا تعلق براو راست عملی نتائج اورعواقب سے ہوتا ہے۔مثلاً ہم ایک کھیت کے پاس سے ہرروز گزرتے ہیں اس ک ایک مجموی تصویر ذہن پر مرتسم موجاتی ہے لیکن شایداس کا رقبہ یا اس مین سے گزرنے والی پانی کی تالیوں کی تعداد ذہن میں محفوظ نہ ہو۔ ہم جب اس کھیت کا تصور کریں مے تو سبزہ، پھول، ميد تذي ياني كى ناليال سب كچه ذبن ميس الجرآئ كاليكن ان سب كى عموى تضوير محض اس جذباتی کیفیت کے اعتبار سے متعین ہوگی جس نے اس کا نقشہ دوبارہ ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔اس کیے تالیوں کی تعداد گنے اور کھیت کا رقبہ بیان کردینے مااس میں اسمنے والی نصل کا ذکر كرديے سے مطلوبہ جذباتى كيفيت منضطنيس ہوگى۔اصول تلازمہ كے ماتحت يہ جذباتى كيفيت بعض حيى تصورات سے مسلك موجاتى ہے اور اس ليے ال حسى تصورات كے استشہار کے بغیر کھیت کی مختلی تصور کمل نہیں ہوتی چنانچہ خیل حافظہ سے صرف حسی تصورات اخذ کر ۲ ہے اوران حسی تصورات میں جوغلو تحریف اور مخفیف وقت کے ہاتھوں واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ان کی مدد سے مطلوبہ وجنی کیفیت کی نشائد ہی کرتا ہے۔ اس لیے جب ایک شاعر اسائے صفت استعال

کرتا ہے تو تصویر بنی نظر نہیں آئی۔اس کے برعکس اکثر ایک سیدھا سادا بیانیدا نداز اعمل کیفیت کک ہاتھ تھام کر لے جاتا ہے:

آگ بجمی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی طناب ادھر کیا خبراس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں

شدو جزوی تقویروں نے سارے مظرکو جیسے یکافت زندہ کردیا ہے اوراس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہی جذبہ ہے جو پوری طرح اس شعر میں سمویا جاچکا ہے لیکن ان اشعار میں کیفیت برستور قائم رہتی ہے:

ہوا خیمہ زن کاروان بہار ارم بن عمیا وامن کوہ سار گل و نرمس و سوس و نسترن شہید ازل لالہ خونیں کفن جہاں جھپ عمیا پردہ ربگ میں لہو کی ہے مروش رگ سنگ میں

بحرک استعال میں ایک فی چا بکدی نے البتہ ایک خطیباندشان پیدا کردی ہے جو جذبہ کے کو کھلے پن پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ خیل کے من میں ایک اور اہم چیز وقت کا تصور ہے۔ عملی طور پر ہم وقت کی ماضی حال اور ستعقبل کی تقییم ہے آشا ہیں اور اس پر تکیہ کرتے ہیں۔ برشمتی ہے آپ کو ایک دفعہ حادثہ چین آیا تھا۔ جب آپ منطق طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو تاریخ کا تعین کرتے ہیں اور بالفعل اس امر کا احساس دکھتے ہیں اور احساس دلاتے ہیں کہ بید ماضی واقعہ ہے۔ اس میں ایک گونہ تسکین اور الحمینان مضم ہے کہ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس او اقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ہوسکتا ہو کہ آپ کا انداز نظر بدل جائے۔ مشلاً کوئی خیش کا رہے گرانے کی تمنانہیں کرسکتا۔ اگر اے بید حادثہ بھی چین آیا تھا تو اس کی یا داتے ہی اس کے رو تکنے کھڑ ہے ہو جا کیں۔ خا ہر ہے کہ سب کے رو تکنے کھڑ ہے ہو جا تے ہیں۔ خا ہر ہے کہ سب کے رو تکنے کھڑ ہے ہو جا تے ہیں۔ خا ہر ہے کہ سب کے رو تکنے کھڑ ہے ہو جاتے ہیں۔ خا ہر ہے کہ سب کے رو تکنے کھڑ ہے ہیں موتے کہ کا رہے گر ہوگئی تھی۔ خیل براہ وراست کا رہے گر کا نام لیے بغیران تمام کھڑ ہے نہیں ہوتے کہ کا رہے گر ہوگئی تھی۔ خیل براہ وراست کا رہے گر کا نام لیے بغیران تمام کے وقت تی بیات کا معائد کر رہے جن سے آج بھی رو تکنے کھڑ ہے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے وقت

ک تقدیم کا تصور کچھ بدلنا پڑتا ہے مشانا ہے کہہ وینا کہ کر ہوگئ تھی۔ شاید سننے والے کو مطمئن کرد ہے کہ۔۔۔۔۔۔ بیخص ہے بات کینے کے لیے موجود ہے تو ظاہر ہے کہ حادثہ معمولی ہوگا۔اس لیے تخیل وقت کی تقدیم بیکسر بدل ویتا ہے۔ زمانے کے تصرف دو ہیں۔ ایک ماضی جوگز رچکا ہے اور ایک مستقبل جو آرہا ہے۔ حال کا وجود محض فرضی ہے۔ یوں تجھے کہ یا تو زمانہ صرف حال ہے جو ایک ریل کی بڑی ہے مشابہ ہے جس پر سے واقعات کی ریل گزردہی ہے پھر ریل نہ بھی ہو پڑی تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے لیکن اصل میں یوں ہے کہ آنے والا بل ماضی کے نہاں خانے کی موبر کی تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے لیکن اصل میں یوں ہے کہ آنے والا بل ماضی کے نہاں خانے کی مطرف جارہا ہے اور جس لیح میں ہمیں اس کا شعور ہوتا ہے وہ حال ہے۔ بیشعور پیش از وقت بھی لیکن شاید وہ لیے کوئی نہیں ہوتا جب وقت تھم جائے اور ایک واقد شخیر کر کے ہمارے سامنے لاکھڑ اگر ہے لیکن تخیل میں کرتا ہے کہ ماضی کے تجربات سے بعض واقد شخیر کرکے ہمارے سامنے لاکھڑ اگر ہے لیکن تخیل میں کرتا ہے کہ ماضی کے تجربات سے بعض میں برتی ہے کہ ماضی کے تجربات سے بعض میں برتی ہے کہ ماضی کے تجربات سے بعض برتی ہو تا ہے اور آھیں مستقبل پر پھیلا دیتا ہے۔ان کیفیات کی نوعیت کم ویش بدئی برتی ہے کوئکہ مستقبل کے متعلق جو بھی تصور ہوگا وہ آرز ومندانہ ہی ہوسکتا ہے:

تیرے رسیس دس بھرے ہونٹوں کالمس اور پھرلمس طویل

جس ہے ایس زندگی کہدن میں جھے آتے ہیں یاد میں نے جواب تک بسر کی ہے ہیں

وقت کے متعلق ایک ہوی دلچپ بات سے ہے کہ بعد زمانی ہراہ راست اشیاء کی اس خصوصت کے لیے ذمہ دار ہے جسے ماہرین جمالیاتی بعد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک قلعہ کے کھنڈر خواہ گؤاہ ایک جاذبیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ آنے والی مصیبت آج پہاڑ بن کرنظر آتی ہے۔ چنانچ تخیل وقت کے متعلق اس خصوصیت کا بالخصوص سہارالیتا ہے۔ حال اس کے لیے بے معنی واقعیت ہے۔ یہی حال جب ماضی کے نہاں خانے میں وکھیل دیا جاتا ہے تو وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ اس میں جمالیاتی خصائص پیدا ہونے گئتے ہیں۔ تخیل ان جمالیاتی خصائص پیدا ہونے گئتے ہیں۔ تخیل ان جمالیاتی خصائص سے نکال کر متعقبل کی طرف نتقل کر دیتا ہے۔ اس عمل سے ان خصائص میں ایک غلوا در اغراق کا پہلو پیدا ہوجا تا کی طرف نتقل کر دیتا ہے۔ اس عمل سے ان خصائص میں ایک غلوا در اغراق کا پہلو پیدا ہوجا تا کی طرف نتقل کر دیتا ہے۔ اس عمل سے ان خصائص میں ایک غلوا در اغراق کا پہلو پیدا ہوجا تا ہوا وابستہ ہوجاتی ہیں۔

اویر بداشارہ کیا جاچکا ہے کھملی تجربات کے زیراثر تخیل تجریدی تصورات کی بحائے حسی تصورات پرمشمل ہوتا ہے۔اس من میں طویل بحثیں ہو چکی ہیں جن میں تخیل کے لیے حسی پیکر (image) کی ضرورت اور اہمیت پر بے حدزور دیا گیا ہے اور حسی پیکر کو عجیب وغریب فلسفانہ تادیلات کاہدف بنایا کیا ہے۔اس سلسلے میں بنیادی بات صرف آئی ہے کہ آیا نفسیاتی طور براس امر کا امکان ہے کہ اعضائے حواس ایک فطری محرک کی غیرموجودگی میں متاثر ہوں۔ ایک طرف تو یوں ہے کہ آپ حسی بیکروں کا تصور قائم کرسکتے ہیں۔ دوسرے ان کی معنویت میں بھی تقرف كريجة بير يصرى تقورات اس معامل بين سب سے زياده سبل الحصول بين ليكن خوشبوآ واز اورلس کے تصورات کی بازگشت بھی ممکن ہے۔خواب اس کے متعلق ہماری رہبری کرتے ہیں۔ نه صرف مید که ہم خواب کی حالت میں جب حواس خمسہ بیرونی مہیجات کے لیے کم وہیش این دروازے بند کر لیتے ہیں۔ مختلف تم کے حسی تصورات کی سیر کرتے ہیں بلکہ ریجی کہ ساتھ ساتھ انھیں نے معانی بھی پہناتے رہتے ہیں۔اگر گھڑی کا الارم بولیا ہے تو آپ جھٹ کسی واقعہے اس کا تعلق جوڑ کراس کی نیند میں مخل ہونے والی حیثیت سے چھٹکارا یا لیتے ہیں۔خارجی مہیجات کے بغیر حسی تصورات کی تشکیل اور معنوی حیثیت میں رد و بدل کا اختیار ذہن انسانی کی میدوو خصوصیات ایس بن جن سے خیل کے سلسلے جنم لیتے ہیں۔

اس سلسلے کی تیسری چیز جذبات کی وہ خصوصیات ہیں جنھیں چھوت یا متعدی بن کا نام دیا جا سکتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ ''افسر وہ دل افسر دہ کندانجمنے را۔'' ایک فخض کی جدباتی کیفیت بغیر کمی شعور کی واسلے کے دوسروں کو متاثر کرتی ہے اس کے ساتھ ہی جذبہ خود ہی مہج بھی بنآ ہے۔ ایک دفعہ بندی چھوٹ پڑے تو ضبط مشکل ہوجاتا ہے اور بندی کا دورہ شدت اختیار کرتا چلا جاتا ہے آپ دل کوسنجال کر بیٹے رہے تو خیر ورندایک دفعہ آنسوؤں کی دھار بہدنگی تو پھر جوش اشک '' تہیطوفان کے مرطح تک پہنے کر رہے گا۔ تخیل کی بھی یہی کیفیت ہے جب ایک دفعہ ایک جذبہ ایک جذب ایک وفعہ کی شدت اور وسعت ہیں ہوجاتی۔ اس کی شدت اور وسعت ہیں ہوجاتی۔ اسلے تر اشتا ہے اور اس طرح تخیل ایک متام پہنچ کرخود کیل بن جاتا ہے۔ ایک طرف وہ جذبہ کو آسودہ کرنے کے لیے خیال حی پیکر

تراشتا ہے اور دوسری طرف ان حی تصورات کی طے کرتا ہوا چلا جائے۔ بید حی تصورات مقصود

ہالذات نہیں ہیں اگر انھیں مقصود بالذات بان لیا جائے تو معنوی دنیا میں بعض دقتیں پیدا

ہونے کا احتال ہے۔ فن اور شعر میں بعض جدید تحریکات مثلاً سریلزم اور امیجزم کا ابہام۔ اس

غلط روش کا بتیجہ ہے۔ حی تصور حین کا جزولازم ہے۔ لیکن اس کی معنویت جذبے کے حوالے

ہتعین ہوتی ہے۔ پیکر محسوس پر تکیہ کر لینے سے دو ہی صور تھی پیدا ہوگتی ہیں۔ یا تو روایت

رستی جہاں مخصوص کیفیات کے لیے مخصوص پیکروں کے سلسلے ناگز بر سمجھے جانے گئتے ہیں یا بید کہ

معنوی کیفیت کوجس کا تعلق جذبے سے ہوتا ہے نظر انداز کردیا جاتا ہے اور اپنی آب کوصر ف

صور توں سے آشا ہیں غول میں روایتی انداز اور روایتی مضاحین کی پابندی پر پہلی صورت کی

صور توں سے آشا ہیں غول میں روایتی انداز اور روایتی مضاحین کی پابندی پر پہلی صورت کی

نشاندہ کی کرتی ہے اور مضمون آفرینی صن تعلیل یا ایمام گوئی وغیرہ دوسری صورت کی اور تجربے

نشاندہ کرتی ہے اور مضمون آفرینی مستحسن نہیں۔ حس پیکر اس وقت بامعنی اور کار آند انا ہوتا ہوتا ہوتا ہے جب جذباتی تحریک کا آلہ کار اور غلام محض ہو۔ اپنی طرف سے دھاند کی مجان کے پر

تخیل کی غیرافتیاری اور غیرارادی نوعیت کے سلسے میں ایک اہم بات تو یہ ہوئی کون کار
جب جا ہے اور جس طرح چا ہے اسے ہروئے کار نہیں لاسکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تخیلات کی
صورتوں کاعلم بھی فن کارکو پہلے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک حد تک خالص منطق میں بھی یوں ہوتا
ہے کہ دلیل کا ہولی تو ذہن میں موجود ہوتا ہے لیکن دلیل کا ممل خاکہ آہت آہت ارخود
وجود پذیر ہوتا ہے۔ غالبا کوئی فخض بھی پہلے سے نہیں جانتا کہ اس کے شعروں اور جملوں کی
ترجیب کیا ہوگی اور بالآخر اس کی دلیل کن الفاظ کا جامہ پہن کر ظاہر ہوگی۔ خواب میں بھی اس
کے مماثل ایک صورت نظر آتی ہے۔ مثلاً اکثر ہم ایسے مقامات اور ایسے مناظر کی سیر دیکھتے ہیں
جن کا پہلے سے ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ وہ تخیل جو صرف معروف صورتوں کی نئی تن آ کیب تک
محدود ہے آگے بہت تر درجہ کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اعلی تخلیق عمل یقینا اس امر کا متقاضی ہوتا ہے
محدود ہے آگے بہت تر درجہ کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اعلی تخلیق عمل یقینا اس امر کا متقاضی ہوتا ہے
کہ وجوتے اور انجانے سے بیکر تر اشے۔

سوال سے ہے کہ ذہن کی وہ کون می قوت ہے جوایسے حسی پیکروں کا تصور قائم کرتی ہے۔

جن کی نظیر حافظے یا تجربے میں محفوظ نہیں ہوتی۔ اس کا صرف ایک جواب ممکن ہے کہ احساس قدر تخیلات کو نے نے سانے عطا کرتا ہے۔ فاہر ہے کہ یہ قدر جذباتی ہوتی ہے اوراس کا تقاما یہ ہوتا ہے کہ ایسے محسوسات کا استشہاد کیا جائے جو اس مخصوص جذباتی قدر کے لیے سازگار ماحول مہیا کرسکیں۔ لیکن فلاہر ہے کہ اس طرح بھی اس قوت کی نوعیت کا پیتہ نہیں چاتا اور ایک دفعہ ہمیں مجر ذہن کے ان غیر معمولی افعال کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جن کا تعلق بیش بنی یا غیب دائی ہے۔

لیکن مشکل بہ ہے کہ ان تو توں کا سیح نفسیاتی تجزید ابھی تک ممکن نبیس موسکا۔ خواب کی حالت میں بھی ہم اکثر اس کیفیت کا تماشا کرتے ہیں کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں بعض اوقات ان کی صورتیں جانی بہیانی نہیں ہوتیں، اس کی ایک وجدتو یہ ہے کہ جب مختلف مہیجات ایک بی وقت میں اعضائے حواس پر اثر انداز ہوتے ہیں تواس سے حاصل ہونے والے حی تصورات باہم گذیر ہوجاتے ہیں اور پھر بعد میں جب انھیں یادی مدو نے زعرہ کرتے ہیں تو وہ اپن اپن جگہ علیحدہ علیحدہ نظر نہیں آتے بلکہ ایک دوسرے سے متحد اور ایک دوسرے پر یوں اثر انداز ہوکرسامنے آتے ہیں کہ ان کی معروف صورت قائم نہیں رہتی۔ جواب میں فرض سیجے کہ آنکھ برکسی دباؤکے باعث بعض مراکز کے متاثر ہونے سے سرخ رنگ کا ایک تصور پیدا مواس کے ساتھ ہی ایک فاص جذباتی کیفیت بستر کی نرمی یا گدان می سے پیدا موئی۔اب مرخ رتگ کواس جذباتی قدر کے حوالے ہے متعین کرتے وقت ذہن یا تو ''مرخ ہوشے لب بام نظری آید' کے روپ میں ڈ حال دیتا ہے۔ یا اگر ذہن میں کوئی خوف یا ڈر پوشیدہ ہوتو اے سرخ لیکتے ہوئے شعلوں کا رنگ بھی دے سکتا ہے۔ دوسرے میہ کہ آلات حواس کو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت تک جانے کے لیے درمیانی وقفول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگھ نیلے رنگ کود کھنے کے بعد فورا ہی بستر یا سرخ رنگ کوبھی و کھے سکتی ہے اور ایک ہی لمحہ میں ان متیوں کو کیجا بھی و کھے عتى ہے۔اس كے بعد جب يادى حدسان كا دوبارہ تضور قائم كياجائے تو تختيلى پيكروں ميں مختلف اور متفاد صورتوں کی سیجائی ہے ایسی نئ صورتوں کا تشکیل یا جاناممکن ہے۔جن کی نظیر خارجی دنیا میں موجود نہ ہو۔ تیسری چز جواس من میں اہم ہے وہ استغراق ہے جس کے لیے براہ راست زبان ذمہ دار ہے۔ شے کوتصورات میں پیش کرنے کا ذریعہ زبان ہے اور بیذرایعہ یکھاتا خود سراور دخل در معقولات کا عادی ہے کہ اپنا زور دکھانے کے لیے خیلی پیکروں کو مسلسل متاثر کرتار ہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چوتی کیفیت بھی اہم ہے اور دو ہی کہ جب ہم کی چیز کسی مقام، یا کسی کیفیت کا بیان پڑھتے یا سنتے ہیں تو اس کے متعلق حسی تصورات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً کسی داستان میں جب آپ باہر کے کسی شہر کا ذکر پڑھتے ہیں تو اس کا با قاعدہ آیک فاکہ اپنے ذہن میں متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح بعض خیلی پیکر تجربے کے ان خزانوں سے مہیا کے جاتے ہیں جن کی فارجی دنیا میں سرے سے کوئی مثال ہوتی ہی نہیں اور ان میں اس اعتبار سے اختلاف یا یا جاتا ہے۔

O

( تنقيدي مساكل: رياض احمر، اشاعت: باراة ل، 1961 ، ناشر: اردوبك اسال بيرون لوباري ميث لا مور)

# اسلوبيات كى افهام وتفهيم

اس مقالے کا مقصد قارئین کواد نی تقید کے ایک ہے رجیان یا دہستان سے روشناس کرانا ہے جے اسلوبیات (stylistics) کہتے ہیں۔ اس میں جو نکات پیش کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: زبان ادب کا ڈریعہ اظہار ہوتی ہے۔ زبان اور ادب کے درمیان گہرارشتہ پایا جاتا ہے۔ زبان کے بی مخصوص استعال سے کسی ادیب کے اسلوب (style) کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ اسلوب کا مطالعہ و تجزید اسلوبیات کہلاتا ہے جے اسلوبیاتی تنقید بھی کہتے ہیں (1) اسلوبیات کی بنیاد کا مطالعہ و تجزید اسلوبیات کہلاتا ہے جے اسلوبیاتی طریقتہ کار معروضی، توضیح، تجزیاتی اور شانیات رہوتا ہے۔

ہم یہ بات بہ خوبی جانے ہیں کہ ال جل کر رہنے اور زندگی گزار نے کے لیے زبان کا استعال ناگزیہ ہے۔ روز ہرہ کی زندگی ہیں ہمیں ہر ہر قدم پر زبان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ زبان کے ہی وسلے سے ہم اپنی بات دوسروان تک پہنچاتے ہیں، اپنا دکھ در دبیان کرتے ہیں اور اپنے جذبات واحساسات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ عام بول چال اور روز مرہ کی زندگی کے علاوہ زبان کا استعال ادب ہیں بھی ہوتا ہے، لینی جب کوئی شاعر شعریانظم کہتا کی زندگی کے علاوہ زبان کا استعال ادب ہیں بھی ہوتا ہے، لینی جب کوئی شاعر شعریانظم کہتا ہوئے ہوئی ادب افسانے یا ناول لکھتا ہے تو اسے زبان کا بی سہارا لینا پڑتا ہے۔ زبان کے استعال کے بغیر کوئی بھی ادبی تخلیق معرض وجود ہیں نہیں آ کئی لین ادب ہیں استعال ہونے والی زبان، روز مرہ کی یا عام بول چال کی زبان سے کئی لحاظ سے مخلف ہوتی ہے اور اس کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ادبی زبان کے خصائص کو سمجھ لینے کے بعد ہم ادب سے اچھی طرح کے لحلف اندوز ہو سکتے ہیں اور اس کی خسین شناس میں ہمیں مدد ال سکتی ہے۔ اس تحریر کے مطالعے کے قار کین کو یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ کی ادب کے اسلوب کی تھیل کی طرح عمل میں آتی کے قار کین کو یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ کی ادب کے اسلوب کی تھیل کی طرح عمل میں آتی کے قار کین کو یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ کی ادب کے اسلوب کی تھیل کی طرح عمل میں آتی

(2)

اسلوبیات دراصل ادب کے لسانیاتی مطالعے کا نام ہے جس میں ادبی فن پارے کا مطالعہ و تجزیہ بدلسانیات کی روشی میں اس کی مختلف سطحوں پر کیا جاتا ہے اور ہرسطح پرفن پارے کے اسلوب کے خصائص (style-features) کا بتا لگایا جاتا ہے الہذا اسلوبیات صحیح معنیٰ میں مطالعہ اسلوب ہے۔ چوں کہ اس مطالعہ کی بنیاد لسانیات پرقائم ہے اس لیے اسے لسانیاتی مطالعہ ادب بھی کہتے ہیں۔

اسلوبیات کا براہ راست تعلق لسانیات سے ہے جو زبان کے سائنسی مطالعہ کا نام ہے۔

کسی ادیب کے اسلوب یا کسی ادبی فن پارے کے اسلوبیاتی مطالعہ بین لسانیات سے بہت مدد

لی جاتی ہے۔ زبانوں کے مطالعہ اور تجزیے کے سلیے بین لسانیات جوعلم اور روشی فراہم کرتی ہے

اس کا اطلاق ہم ادبی فن پارے کی زبان کے مطالعے اور تجزیے بین بھی کرتے ہیں۔ علادہ

ازیں کسی زبان کے لسانیاتی مطالعہ میں جو طریقہ کارا ختیار کیا جاتا ہے۔ وہی طریقہ کارہم کسی

ادبی فن پارے کے تجزیے میں بھی اختیار کرتے ہیں، نیز اسلوبیات میں لسانیاتی اصطلاحات

اوبی فن پارے کے تجزیے میں بھی اختیار کرتے ہیں، نیز اسلوبیات میں لسانیاتی اصطلاحات

ہے بھی کام لیا جاتا ہے۔ یہی دجہ ہے کہ اسلوبیات کی بنیاد لسانیات پر قائم ہے اور اسی وجہ سے

اسلوبیات کو اطلاتی لسانیات (applied lingustics) کی ایک شاخ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن

اسلوبیات کا مواد وموضور (content) ہے۔

کی ادبی فن پارے کا اسلوبیاتی مطالعہ وتجزید اسانیات کی مختلف سطحوں پر کیاجاتا ہے۔
اس کی دوسری سطح پر تفکیلیات ہے جس میں زبان میں کام آنے والی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا کے واس کی دوسری سطح پر تفکیلیات ہے جس میں تفکیل الفاظ سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کی تغییری سطح نحو ہے جس میں ترتیب الفاظ اور جملوں اور فقروں کی ساخت پر فور کیا جاتا ہے۔
تیسری سطح نحو ہے جس میں ترتیب الفاظ اور جملوں اور فقروں کی ساخت پر فور کیا جاتا ہے۔
زبان کے مطالعہ کی آخری سطح معدیات کہلاتی ہے جس میں معنی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کس شاعر یا ادبی فن پارے کی زبان کا تجزید اسانیات کی ان تمام سطحوں یا دبی فور کیا جاسکوں کے اسلوب کا مطالعہ یا کسی اور نموکو اگر ملا دیا جائے تو مطالعہ زبان کی ایک اور سطح برآ مہ پر بہ خوبی کیا جاسکا ہے۔ تشکیلیات اور نموکو اگر ملا دیا جائے تو مطالعہ زبان کی ایک اور سطح برآ مہ

ہوتی ہے جے تواعدی سطح کہتے ہیں۔اس سطح پر بھی ادب پارے کا تجزیم کن ہے۔

یہ بات تا بل ذکر ہے کہ ہراسلوبیاتی مطالعہ اسانیاتی بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہراسانیاتی مطالعہ کواسلوبیاتی مطالعہ نہیں کہہ سکتے ، کیوں کون پارے کے اسانیاتی مطالعہ اور تجزید کے بعداس کے اسلوبی خصائص (style-feature) کونشان ڈوکرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بھی چیز اسانیاتی مطالعہ کواسلوبیاتی مطالعہ بنادیتی ہے۔ اسانیاتی مطالعہ ماضی وحال میں بولی جانے والی سی بھی زبان یا بولی کا کیا جاسکتا ہے لیکن اسلوبیاتی مطالعہ اپنی خصوص معنی میں صرف ادبی زبان کا بی اصاطہ کرتا ہے۔

(3)

زبان اوراوب کے درمیان گہرا رشتہ پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زبان
ادب کا ذریعہ اظہار ہے۔ ادب کی تخلیق کے لیے زبان کا استعال ناگزیر ہے۔ ہر شعری اوراد بی
قرزبان کے ہی سانچ میں وصل کر برآ مد ہوتی ہے اور زبان کے ہی میڈیم سے وہ سامح یا
قاری تک رسائی حاصل کرتی ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب زبان کا استعال ادبی مقاصد کے لیے کیا جاتا ہوجاتی کونوعیت جدا گا نہ ہوجاتی ہو باتی کول کہ یہ عام بول چال کی زبان سے صدور چر تخلف ہوجاتی ہے۔ عام بول چال کی زبان سیدھی سادی، پاٹ اور تر سیلی (communicative) ہوتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تر سیل معنی یا ادائے مطلب ہوتا ہے۔ یہ مروجہ لسانی قاعدوں، ما ابولوں اور اصولوں کی ہوتی ہے۔ اس کے برعس ادبی زبان علامتی ہوتی ہے۔ اس میں لفظی ومعنوی صنعتوں اور بدلیے و بیان (تبیعہ استعارہ، علامت، پیکر تراثی وغیرہ) سے کام لیا جاتا ہے نیز اشاروں اور کرایوں میں بات کی جاتی ہے اور اکثر الفاظ کے لغوی معنی مراو نہیں لیا جاتا ہے نیز اشاروں اور کتابوں میں بات کی جاتی ہوتی ہے اور اکثر الفاظ کے لغوی معنی مراو نہیں اور اکر الفاظ وتر اکب ہے بھی ہوتی ہے۔ ایک براور است (direct) نہیں ہوتا، بلکہ باالواسطہ ہوتا ہے۔ بیزبان ناور اللفاظ وتر اکب ہے بھی ہوتی ہے، نیز اس جی موتا ہے۔ ادبی زبان اکثر لسانی ضابطوں کی بھی کارفر ہائی ہوتی ہے۔ ادبی زبان کا بنیادی مقصد تر سیلی و ابلاغی ہے، بلکہ اظہاری کی بھی کارفر ہائی ہوتی ہے۔ ادبی زبان کا بنیادی مقصد تر سیلی و ابلاغی ہے، بلکہ اظہاری کی بھی انہوں کی جی کام لیا تی جاتے ہے۔ ادبی زبان میں اکثر تراش خراش ، تو ڈر محور اور ایجاد واخر اسے بھی کام لیا جاتا ہے جس سے ذبان میں انفراد یت اور تخلیدے پیدا ہوجاتی ایکاد واخر اس سے جس سے ذبان میں انفراد یت اور تخلیدے پیدا ہوجاتی

ہے۔ادب میں زبان کے خلیقی استعال کی بے مداہمیت ہے۔

اس حقیقت سے نکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہرشاعر یا اویب زبان کا استعمال اپنے اپنے طور پر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہرشاعر یا ادیب کا اسلوب بھی مختلف ہوتا ہے۔ اسلوب کے اس پر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہرشاعر یا ادیب کوفوراً پہچان لیتے ہیں۔ کسی ادیب کے اسلوبیاتی المیازی خصائص کی وجہ سے ہم کسی ادیب کوفوراً پہچان لیتے ہیں۔ کسی ادیب کے اسلوبیاتی المیازات اس ادیب کو انفرادیت بخشے ہیں اور اسے ووسرے ادیب یا ادیبوں سے متازینا دیتے ہیں۔

(4)

اسلوب جے اگریزی میں اسٹال (style) کے بیں اس سے عام طور پر کسی کام کو نے کا ڈھنگ ،طریقہ یا انداز مرادلیا جاتا ہے۔ برخض کے کام کرنے کا انداز محلف ہوتا ہے، برخض اپنے الله اسٹائل یا اسلوب برخض اپنے الله علی الله الله الله برخص اپنے الله علی الله الله برخص ایک موضوع پر تقریر کرنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پراگر کسی فخص سے کس ایک موضوع پر تقریر کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کے تقریر کرنے کا انداز اسی موضوع پر دوسر کے خص کی تقریر کے انداز سے مختلف ہوگا، لیمن اس کے تقریر کرنے کا انداز اسی موضوع پر دوسر کے خص کی تقریر کے انداز سے مختلف ہوگا، لیمن اس خص کی اپنی ہوں گی جن سے اس کے تقریر کرنے نقوش ادراحصنا کی حرکت، بیدتم ہا تیں اس خص کی اپنی ہوں گی جن سے اس کے تقریر کرنے کے انداز، ڈھنگ یا اسٹائل کا بتا چلے گا۔ گفتگو کے علاوہ، چائل ڈھال، رہن میں اور لباس کی وضح قطع سے بھی کسی مختص کے انداز، ڈھنگ سے اسلوب میں اس کا نام ہے لیکن یہ اسلوب کا عام مغہوم ہے، اور اس کی نہایت سادہ مہل تعریف ہے۔

اسلوب کی بے شار تعریفیں بیان گی ہیں۔ فلف عہد کے ادیوں، نقادوں، عالموں اور دانشوروں نے بے طور پر اسلوب کی تعریف بیان کی ہے۔ مثلا ایک فرانسی عالم بھون دانشوروں نے بے طور پر اسلوب کو تعریف بیان کی ہے۔ مثلا ایک فرانسی عالم بھون (Buffon) نے اسلوب بذات خودانسان کے کام (style is the man himself)۔ اس قول ہے کہ 'اسلوب بذات خودانسان کے کام کرنے کے انداز میں اس کی شخصیت کی جھلک دیکھی جاسمتی ہے، یعنی انسان کے ہرکام میں اس کی شخصیت کی جھاکتی ہے، یعنی انسان کے ہرکام میں اس کی شخصیت کی جھاپ موجود ہوتی ہے۔ دوسر لفظوں میں ہم یہ کہد سکتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی کام سرانجام دیتا ہے تو اس پر اپنی شخصیت کی جھاپ جھوڑ دیتا ہے جس سے ہم اس انسان کوئی کام سرانجام دیتا ہے تو اس پر اپنی شخصیت کی جھاپ جھوڑ دیتا ہے جس سے ہم اس انسان کو کوئی کام سرانجام دیتا ہے تو اس پر اپنی شخصیت کی جھاپ جھوڑ دیتا ہے جس سے ہم اس انسان کی شخصیت کا تھی ہوتا ہے۔ اسلوب کی یہ تعریف اسانیاتی

اعتبارے درست نہیں ہے، کیوں کہ اس میں اسلوب کی تعریف انسان کی شخصیت کے حوالے سے بیان کی مختصیت کے حوالے سے بیان کی مجی ہائے گی جوزبان کے جوزبان کے حوالے سے بیان کی مجی ہائے گی جوزبان کے حوالے سے بیان کی مجی ہے۔

ماہرین لسانیات نے اسلوب کی تمام تعریفیں زبان کے حوالے سے بی بیان کی ہیں، نہ کہ انسان کی شخصیت یا کسی اور چیز کے حوالے سے ۔ زبان کے حوالے سے بیان کی گئی اسلوب کی دو اہم تعریفوں کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے:

#### (1) اسلوب بهطور متبادل اظهارات کے درمیان فرق

لمانیاتی اعتبار سے اسلوب متبادل اظہارات (Alternative expressions) کے درمیان لمانی فرق کا نام ہے۔مشہور امریکی ماہرِلمانیات چارلز ایف ہاکث .(Charles F. خرمیان لمانی فرق کا نام ہے۔مشہور امریکی ماہرِلمانیات چارلز ایف ہاکث اسلوب کی تعریف اللی اعتبار سے بیان کی ہے۔وہ کہتا ہے:

"أيك بى زبان كے دونقرے يا جملے جوتقريباً ايك بى معنی ومغبوم كواداكرتے موں، جب اپنى لسانى ساخت كے اعتبار سے مخلف ہوں تو كہا جائے گا كدان فقروں يا جملوں ميں اسلوب كافرق ہے۔" (ملاحظہ ہو ہاكث كى كتاب (2)

Course in Modern Linguistics. p 555)

اسلوب کی اس تعریف میں دو ہا تیں نہایت واضح ہیں: اوّل یہ کہ اسلوب کا تعلق زبان کے استعال ہے ، دوم جب تک کہ دو متبادل اظہارات میں اسانی ساخت کے اعتبار سے فرق نہ پایا جائے، اسلوب معرض وجود نہیں آسکتا۔ اس بات کو ذیل کی مثالوں سے بہنو ہی تجھا جاسکتا ہے:

1. (الف) بالى برس دم إ-

1. (ب)بارش مورى ہے۔

اردو زبان کے بید دونوں جملے ایک ہی مفہوم کو ادا کررہے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں کیکن لسانی ساخت کے اعتبار سے ان میں نمایاں فرق موجود ہے۔ (الف) میں یانی کا لفظ استعال ہوا ہے، جب کہ (ب) میں بارش کا قواعد کی رو سے لفظ پانی ذکر ہے اور بارش مونث۔ ای طرح جب ہم فعل پر نظر ڈوالتے ہیں تو ہمیں 1 (الف) میں برسنا اور

1 (ب) میں ہونا' کی تقریفی شکلیں ملتی ہیں۔ تواعد کی رو سے برس رہا ہے قعل فد کر ہے اور مور ہی ہے فعل مونث، جس سے واضح ہے کہان جملوں کی اسانی سا خت مختلف ہے۔ اس لیے ان کے اسلوب میں بھی فرق ہے۔

اسلوب کے فرق کی دوسری مثال ملاحظہ ہو:

2. (الف) سورج ذوبة بي جارون طرف أندهيرا حجما حميا\_

2. (ب) آ فآب غروب ہوتے ہی ہرسوتار کی سجیل گئے۔

ان جملوں کا مطلب ومغہوم بھی اگر چہ ایک ہے، لیکن ان کی نسائی سافت میں نمایاں فرق موجود ہے، کیوں کہ الفاظ 2 (الف) میں استعال ہوئے ہیں وہ بداشٹنائے 'بی 2 (ب) میں استعال نہیں ہوئے ہیں:

| چھا گیا  | اندجرا | طرف | چارول | ئى | ڙو <u>ٽ</u> | سورج | 2(الف) |
|----------|--------|-----|-------|----|-------------|------|--------|
| مچيل منی | تاريکي | سو  | Л     | بى | غروب ہوتے   | آفآب | (ب)2   |

ندکورہ دونوں جملوں کی لسانی سائت میں فرق کی وجہ سے ان جملوں کے اسلوب میں غمایاں فرق کا چاچا ہے۔ جملہ 2 (الف) کا اسلوب سادہ، غیررسی (informal)، بے تکلفانہ اور عام بول چال کا اسلوب ہے، جب کہ جملہ 2 (ب) پر تکلف، نقیل اور رسی (formal) اسلوب سے عبارت ہے۔

ای نوع کی حجوثی می ایک اور مثال ملاحظه بو:

3. (الف) آ وَ نَبِيْطُو ِ

3. (ب) آيئ تشريف ركھے۔

ان دونوں جملوں کامنعہوم اور معنی ومطلب بھی اگر چہ ایک ہے، کیکن ان کی لسانی ساخت مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اسلوب میں بھی فرق ہے۔ 'آؤ بیٹھؤ میں بے تکلفی اور 'آ ہے تشریف رکھے' پر تکلف اور رسمی وتعظیمی طرز اظہار ہے۔

ریات ہیشہ ذہن نشیں وہی جاہے کہ اسلوبیات میں ادب یا ادبی تخلیق کے حوالے سے بی اسلوب کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور کسی شاعر یا ادیب کے اسلوب سے ہی بحث کی جاتی ہے۔ یہ

بات مجی نشان خاطر دوئی جا ہے کہ ادب میں زبان کے استعال ہے ہی اسلوب معرض وجود میں آتا ہے۔ زبان چوں کہ ادب کا ذریعہ اظہار ہے، اس لیے زبان کے استعال کے بغیر کوئی ادب تخلیق نہیں کیا جاسکا۔ البدا زبان جیسے ہی ادبی سائج میں ڈھلتی ہے، اس میں اسلوب کی کارفر بائی نمایاں ہونے گئی ہے۔ اسلوب کوئی اضافی (additional) عضر یا ہا ہر سے لائی ہوئی کوئی چڑ نہیں، بلکہ یہ ادبی زبان میں پوست ہوتی ہے۔ ادب میں زبان ادر اسلوب کا رشتہ بہت مہر اہوتا ہے۔ اس لیے ادبی زبان کے مطالعہ کومطالعہ اسلوب کا نام دیا گیا ہے۔ اس مطالعہ میں، جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، اسانیات سے خاطر خواہ مدد کی جاتی ہے۔ اسانیاتی مطالعہ ادب یا ہوا ادر اس نے اسلوب کومغرب میں بیسویں مددی کے نسف دوم میں کا فی فروغ حاصل ہوا ادر اس نے باتاعدہ ایک شعبہ علم کی حیثیت افتیار کرلی جے اسلوبیات (stylistics) کا نام دیا گیا۔ اسلوبیات (stylistics) کا نام دیا گیا۔

متبادل اظہارات کے درمیان اسانی فرق کی مثالیں شعر و اوب میں بہ کثرت پائی جاتی ہیں۔ یہاں میر تق میراور مرزا غالب کے کلام سے چند منالیں چیش کی جاتی ہیں جن سے ان شاعروں کے اسلوب میں فرق کا بہ خوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ میر و غالب کے یہاں ایسے بے شار اشعار پائے جاتے ہیں جومعنی وملموم اور خیال کے اعتبار سے تو تقریباً کیسال ہیں، لیکن ان میں ان اختبار سے فرق نہا ہے واضح ہے، مثل:

4 (الف) ميرتقي مير:

مراہا ان نے را ہاتھ جن نے دیکھا رقم شہید ہوں میں ری تیج کے لگانے کا

4 (ب) مرداعالب:

نظر کے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو یہ اس کے دست و بازو کو یہ ہیں یہ لوگ کوں مرے زقم جگر کو دیکھتے ہیں در الف) میرتقی میر:

کون کہتا ہے نہ فیرول یہ تم امداد کرو ہم فراموش ہودک کو بھی مجھی یاد کرو

5 (پ) مرزاغالب:

تم جانوتم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو مجھ کو بھی ہوچیتے رہو تو کیا گناہ ہو

میرانیس اور مرزا دہیر کے کلام میں بھی ایس بے شارمثالیں یائی جاتی ہیں جن میں معنی، منبوم اورخیال کے اعتبار سے تو میسانیت ہے، لیکن ان کی اسانی ساخت مختلف ہے، مثلاً:

· 6 (الف)ميرانيس:

یانی تفا مرم، مری روز حساب تقی مابی جو سخ موج تک آئی کہاب تھی

6 (ب) مرزاد ہیر مثل تنور گرم تھا پانی میں ہر حباب ہوتی تھیں سے موج یہ مرعابیاں کباب

### (2) اسلوب به طور لسانی ضابطوں سے انحراف

متبادل اظہارات کے درمیان فرق کے علادہ، اسلوب کی تعریف مقررہ اسانی ضابطوں ے انحراف (Deviation from the linguistic norm) کے طور برہمی کی گئی ہے۔ جب کوئی شاعر یا ادیب این تخلیقی اظهار کے لیے زبان کا استعمال کرتا ہے تو وہ اے اس کی اصلی حالت من بیس برتنا، بلکه اکثر اس می تنوع، جدت اور ندرت پیدا کرتا ہے جس کے لیے اسے زبان من تراش خراش ، كاث جمانث اورتو رئيور سے بھي كام ليماير تا ہے۔اس عمل سے اگر چہ شعری اظہار میں مہولت اور زبان میں وسعت پیدا ہوتی ہے کیکن زبان اینے روایتی ڈھرے ے بث جاتی ہے جے لمانی ضابطوں اور اصولوں سے انحراف کا نام دیا میا ہے۔مثال کے طور پراگرہم مبااکرام کے اس شعرکودیکھیں:

ہے اب تو خیر ای میں کہ پانیوں میں رہو مجمی جو سطح یہ آئے تو ڈوب جاد کے

تو ہمیں پتا ہے گا کہ پہلے مصرعے میں شاعرنے کا پانیوں کا استعمال کیا ہے جو یانی ' کی جمع -- يالالى الراف كالكمثال -:

- دودن سے پانی برس رہاہے
- جدهرد یکھویانی ہی یانی نظرآتا ہے
- وہ بہت پیاساہے،اسے پانی پلا دو
- مچھلی پانی ہی میں زندہ روسکتی ہے۔
- تالاب كاسارا يانى سوكه كيا، وغيره

اردو کے بیمعیاری جلے ہیں، کیکن ان میں کہیں بھی اپنیوں استعال نہیں ہوا ہے۔ اردو میں افظ اپنی کا بہ طور اسم واحد استعال ایک نارم (norm) کی حیثیت رکھتا ہے، لیخی بیا یک الی مروج لسانی شکل ہے، جس کی خلاف ورزی نارم سے انحراف کے مترادف ہے۔ صبا اکرام نے اپنے متذکرہ شعر میں اپنیول (پانی کی جمع ) استعال کر کے لسانی نارم سے انحراف کیا ہے جس سے شعر میں جدت اور ندرت پیدا ہوگئ ہے جو قاری کو اپنی طرف کھینچی ہے۔ زبان کے استعال میں بہی جدت اور ندرت اور نوکھا بن اسلوب کی تھکیل اور انفرادیت کا باعث قرادیا تا ہے۔

لیانی آنحراف کی ایک اور مثال مظفر حنی کے اس شعر میں دیکھنے کوملتی ہے: چاند اگا ہے، پرواس کی، چلنا ہے تو چل مبرکانے مجلواری من کی، چلنا ہے تو چل

اس شعریس نے بعدیاتی اعتبار سے اگنا نباتاتی اشیا کے شویڈر ہونے کا عمل ہے اور نے ننگ درست نہیں ہے۔ معدیاتی اعتبار سے اگنا نباتاتی اشیا کے شویڈر ہونے کا عمل ہے اور نے ننگ ایک غیر نباتاتی شیر نباتاتی شیر نباتاتی عدم مطابقت یا معدیاتی ایک غیر نباتاتی شے ہے۔ لبذا چاند کو اگنا کے ساتھ ترکیب دینا معدیاتی عدم مطابقت یا معدیاتی ہے آئی کی اور نیا ندا گائے کو معنی کے لحاظ ہے آئی اور نیا ندا گائے کو معنی کے لحاظ سے غیر منطقی، بے جوڑئیا ہے میل ترکیب (logical incombination) کہا جائے گا۔ شام سے غیر منطقی، بے جوڑئیا ہے میل ترکیب (logical incombination) کہا جائے گا۔ شام نے بہاں لمانی نارم سے انحاف کیا ہے اس سے شعر میں جدت، ندرت اور انوکھا پن بیدا ہوگیا ہے جو تشکیل اسلوب اور اس کی انفراد برت کا ضامن ہے۔

اس نوع کی چند اور مثالیں ملاحظہ ہوں جن میں شعرانے لسانی نارم سے انحراف کر کے شعری اظہار میں جدت، ندرت اور انو کھا بن پیدا کیا ہے جس سے ان شعرا کے اسلوب کی

انفرادیت کا پتا چاتا ہے۔ اسلوبیاتی اصطلاح میں اس نوع کے اسانی انحراف کو'فورگراؤنڈنگ' (foregrounding) کہتے ہیں جسے جان مکارووکی (Jan Mukarovsky) شعری زبان کے لیے مدضروری قرار دیتا ہے:

مرے کمرے میں یادیں سوربی ہیں (کفیل آذر)

لیکیس جھیک رہا تھا در بچید کھلا ہو (محم علوی)

دھوپ پیڑ کے پاس تھی لیٹی ہے (باقرمہدی)

برسول کی جاگتی ہوئی آنکھوں کو خواب دے (احمفراز)

وه چېکتی هونی کفری، وه میکتے در و بام (سلطان اخر)

جو پھول باغ میں بے چین ہیں دھڑکنے کو (ظفرا قبال)

میرے کمرے کوہٹی آئے گی تھوڑی در میں (یرکاش فکری)

کی اوبی فن پارے کے اسلوبیاتی مطالعے کا بنیادی مقصد اس فن پارے کے اسلوبی خصائص (style-feartures) کو نشان زوکرنا ہے، لینی اس بات کا پتالگانا ہے کہ اوب میں زبان کے استعال یا اسلوب کے وہ کون سے اتمیازات یا خصائص ہیں جن کی وجہ سے یہ فن پارہ دوسرے فن پارے سے منفرد وممتاز ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے متعلقہ اوبی فن پارے کا لسانیاتی تجزیہ کیا جاتا ہے۔ لسانیاتی تجزیہ کے بعد ہی اس فن پارے کے اسلوبی خصائص ادب میں زبان

کے استعال کی وہ خصوصیات (لسانی انتیازات) ہیں جو عام بول جال کی زبان میں بالعوم نہیں یائی جاتمیں۔

کوئی ادیب جب مروجہ زبان کا اوبی مقاصد کے لیے استعال کرتا ہے تو وہ اسے اپی تحلیقی ضرورتوں کے لیاظ سے اس طرح متشکل (Mould) کرتا ہے کہ اس میں مختلف النوع خوبیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ انہی خوبیوں یا لسائی امتیازات کو اسلوبیاتی ' کہتے ہیں۔ بید زبان کی ہر سطح (صوتی، صرفی نحوی، معنیاتی) پر پائے جاتے ہیں۔ زبان کا ادبی استعال زبان کا تخلیق استعال مجس ہے۔ گویا ایک شاعر یا ادیب اپن تخلیقی ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک نئی زبان خلق کرتا ہے جس میں جدت، ندرت، تنوع اور انو کھے پن کے علاوہ نئے لسانی سانجوں اور نئی لسانی تشکیلات سے بھی کام لیا جاتا ہے۔

معنیات کہلاتی ہے جس میں معنی سے بحث کی جاتی ہے۔

لمانیات کی ان تمام سطوں پر کمی بھی ادبی فن پارے کا مطالعہ و تجزیہ بہ خوبی کیا جاسکتا ہے اور اس کے اسلوبی خصائص کا پالگایا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے مخلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہراسلوبیاتی طریقۂ کارکی نوعیت جداگانہ ہوتی ہے، مثلاً کہیں صوتی نشاریات یعنی آوازوں کے اعداد دشارے کام لیا جاتا ہے تو کہیں لفظی ترکیبی زمروں اور تواعدی نمونوں ہے، اور کہیں معنیاتی ہم آئنگی (semantic cohesiveness) اور پیش منظر یا فور گراؤنڈنگ

رforegrounding)

مختلف ادبی فن پارے مختلف النوع خصائص کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ بات اسلوبیاتی تجزید فارکور کیمنی ہوتی ہے کہ وہ کمن فن پارے کے لیے کون سااسلوبیاتی طریقتہ کارافتیار کے کے رہے اسلوبی خصائص کو بہ آسانی نشان زدکیا جاسکے۔ کے اسلوبی خصائص کو بہ آسانی نشان زدکیا جاسکے۔

مثال کے طور پر علامہ اقبال کی نظم 'ایک شام' کا صوتیاتی تجزید امریکی ماہر اسلوبیات ڈیل ہائمنر (Dell Hymes) کے شاریاتی طریقتہ کارکوا ختیار کرتے ہوئے بہ خوبی کیا جاسکتا ہے۔اس نوع کے تجزیے کے حسب ذیل مراحل ہیں:

ا۔ سب سے پہلے ایک مختصری نظم کا انتخاب کریں جوموضوع اور خیال کے اعتبار سے مربوط ہو، جیسے کہ اقبال کی نظم ایک شام

2. پوری نظم کوصوتیاتی رسم خط (Phonetic Alphabet) میں لکھ ڈالیں جس کا اصول ہے ہے۔ کہ ہرصوت کے لیے صرف ایک صوتی علامت (Phonetic Symbol) اختیار کی حائے۔

3. نظم میں واقع ہونے والے مصمول (Consonants) اور مصورتوں (Vowels) کی دو الگ الگ الگ فہرستیں ترتیب دیں۔ ہر مصمنے اور مصوبے کے سامنے اس کی تعداد و وقوع درج کریں یعنی پیکھیں کہ ڈیر تجزید ظم میں وہ صورت کتنی بار واقع ہوئی ہے۔

4. نہ کورہ دونوں فہرستوں میں ہے دی باہر کثیر الوقوع (High ranking) مصموں اور مصورتوں کو چھانٹ کرالگ کرلیں اوران کی ایک علیحدہ مشتر کہ فہرست ترتیب دیں۔
ان کثیر الوقوع آوازوں کے سامنے بھی ان کی تعداد وقوع درج کریں۔ سب سے زیادہ وقوع پذیر آواز کو درج کریں پھرای طرح تیسری، چوتی، پانچویں اور بعد کی آوازوں کا اندراج کریں۔

کیرالوتوع آوازوں (مصموں اور مصورتوں) کی فہرست میں ایسی آوازیں تلاش کریں جہنے ہوئے الیہ دیے جہنے کہ دیے جہنے ہیں جہنے ہیں جہنے ہوئے ہیں ترتیب دے کر ایک ایسا لفظ یا فقرہ تشکیل دیا جاسکے، جو زرتجویہ نظم میں پایاجاتا ہو۔ ایسے لفظ کو مجمعی لفظ و مجمعی لفظ و مجمعی لفظ و مجمعی لفظ و مجمعی لفظ کو مجمعی لفظ کو مجمعی لفظ کر مجمعی لفظ میں ہوئی جا ہے کہ پہلی خصوصیت تو یہ ہوئی چا ہے کہ پہر کا جو عہو، اور دوسری فاص بات اس لفظ میں یہ ہوئی چا ہے کہ یہ معنیاتی سطح پر نظم کے مرکزی خیال یا مقیم اور سے مرکزی خیال یا مقیم کے کسی لفظ میں یہ دونوں خوبیاں مجتمع ہوگئی ہوں تو منائندگی کرتا ہو۔ اگر زیر تجزیہ نظم کے کسی لفظ میں یہ دونوں خوبیاں مجتمع ہوگئی ہوں تو اسے اس نظم کا مجمعی لفظ قرار دیا جائے گا۔

اسے اس نظم کا مجمعی لفظ قرار دیا جائے گا۔

زیر تجزیہ نظم کے اسلونی خصائص کو نشان زد کریں۔

·

اس اسلوبیاتی طریقه کارکی مدوے اتبال ایک شام کے مجمعی لفظ کا بتالگایا جاسکتا ہے اور نظم کے اسلوبی خصائص کو بھی نشان زد کیا جاسکتا ہے۔ زیر تجزیدظم کا مجمعی لفظ فاموش ہے، کیوں بنظم کے متن میں شامل ہے اور صوتی سطح پرنظم کی کثیر الوقوع ، یعنی عالب (Dominant) آ دازوں رش رخ راور طویل مصوتے رآ رے امتزاج سے بنا ہے، نیز معنی کی سطح پر بیظم کے مركزى خيال كونهايت خوني كے ساتھ پيش كرتا ہے۔ اس نظم كى سب سے نمايال خصوصيت شرس را دررخ رمصمتوں اور آ را ور را در رمصور توں کا بار بار استعال ہے۔ غالب مصمحول (ش، س خ) کی تکرار سے شاعر نے مناظر قدرت میں یائی جانے والی خاموثی ،سکوت اورسکون کی کیفیت کونہایت خوبی کے ساتھ اجا گر کیا ہے اور طویل مصوتوں رآ راور رکی تکرار سے نظم میں ایک قتم کی حزید کیفیت کی بھی عکاس کی ہے جس کا اظہار آخری شعریس نمایاں طور بر ہوا ہے۔ نظم کا بوراتانا بانا انھیں آوازوں سے مل کر تیار ہوا ہے، مثلاً:

خاموش ہے جاندنی قمر کی شاخیں ہیں خموش ہر شجر کی وادی کے نوافروش خاموش کیسار کے سبر ہوش خاموش فطرت بے ہوش ہوگئ ہے ۔ آغوش میں شب کے سوگئ ہے مانظم كالآخرى شعر:

اے دل تو بھی خموش ہوجا ہوجا ہے خوش میں غم کو لے کے سوجا

رس رور اوررخ رکو لسانیاتی اصطلاح مین صفیری آوازین (Fricative Sound) کہتے میں فظم میں ان آوازوں کے تکرر (Frequency) اور تانے بانے (Texture) کو ہم نظم کے اسلونی خصائص سے تعبیر کرسکتے ہیں، کیوں کہ زبان کے عام استعال میں یا اردوکی کسی اورنظم میں صفیری آوازوں (س،ش،خ) کا اس کثرت سے استعال و یکھنے میں نہیں آیا ہے۔ یہ التيازات صرف الأظم كوحاصل هــ

اسلوبیات کی افہام وتفہیم کے سلسلے میں ہم نے اس مقالے میں اسلوبیات اور لمانیات کے رشتے یر روشنی ڈالی ہے۔علاوہ ازیں زبان و ادب کے درمیان بائے جانے والے گہرے رشتے کو بیان کرتے ہوئے اسلوب کی مختلف تعریفوں سے بھی بحث کی ہے اور صوتی سطح پر اسلوبیاتی طریقت کار کوبھی واضح کیا ہے۔اس مطالع سے ہم جن نتائج پر چینچة

ين ده يدين:

(2) اسلوبیات کواسلوبیاتی تنقیر مجمی کہتے ہیں جس میں ادبی فن پارے یامتن کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے اور مصنف کے ذاتی کواکف اور ساجی یا تہذیبی حوالوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ اس میں اقداری فیصلوں ہے بھی گریز کیا جاتا ہے۔

(3) اسلوبیات یا اسلوبیاتی تنقید کا بنیادی تصور اسلوب ہے، اس کیے اس میں ادبی اسلوب کو مطالعے کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔

(4) اسلوب کاتعلق اوب میں زبان کے استعال بااد بی زبان سے ہوتا ہے۔

(5) اسلوبیات میں اسلوب کی تعریف زبان کے حوالے سے کی جاتی ہے۔

(6) ہرادیب کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، کیوں کہ ہرادیب کا زبان کے استعمال کا اپنا انداز اور طریقہ ہوتا ہے۔

(7) عام بول عالى زبان اوراد بى زبان مى فرق پاياجاتا ہے۔

(8) ادبی زبان میں زبان کا تخلیقی استعال کیا جاتا ہے جس میں جدت، ندرت اور انو کھا ہن پایا جاتا ہے۔

(9) ادنی یا تخلیقی زبان اکثر لسانی نارم (Norm)، لینی زبان کے مروجہ اصولوں، قاعدوں اور ضابطوں سے انجراف کرتی ہے جس سے اسلوب میں انفرادیت پیدا ہوجاتی ہے۔

(10) اوبی فن پارے کے اسلوبیاتی مطالعے اور تجزیے کا مقصد اس فن پارے کے اسلوبی خصائص کونشان زوکرنا ہوتا ہے۔

(11) اسلوبی خصائص وہ لسانی امتیازات ہیں جولسانیات کی مختلف سطحوں پر پائے جاتے ہیں، مثلاً مصر فی بنحوی، تواعدی اور معنیاتی۔

(12) ادبی فن پارے کا اسلوبیاتی مطالعہ معروضی، توضیی، اور تجزیاتی ہوتا ہے۔ بیروایتی ادبی عقید کی طرح داخلی تاثر اتی اورتشر یجی نہیں ہوتا۔

(1) اسلوبیاتی تقید سے متعلق ملاحظہ ہومیرامفصل مضمون اسلوبیاتی تقید چند بنیادی باتیں اسلوبیاتی تقید چند بنیادی باتیں جومیری کتاب تقید اور اسلوبیاتی تقید (علی گڑھ: شعبة اسانیات علی گڑھ مسلم یونیورش 2005)، میں شامل ہے۔

(2) ہاکث کے اصل اگریزی اقتباس کامتن ہے ہے:

Two utterances in the same language which convey approximately the same information, but which are different in their linguistic structure, can be said to differ in style." (Charles F. Hockett, A Course in Modern Linguistics, p 556)

(3) اردومیں سب سے پہلے پروفیسر مسعود حسین خان نے اسلوبیاتی مضامین لکھے۔اس سلسلے کا ان کا سب سے پہلامضمون مطالعہ شعر: صوتیاتی نقط نظر سے ہے جوان کے مجموعہ مضامین شعر و زبان، (حیدرآباد: شعبہ اردو،عثانیہ یونیورشی، 1966) میں ہے۔مسعود حسین خان بجاطور براردومی اسلوبیاتی تنقید کے بنیادگر ارتباہم کے مجمع ہیں۔

(4) جان مکاروکی (Jan Mukarovsky) کی در بنتان پراگ (Prague) کا،

گزشته صدی کی چوشی د پائی (1930) کے دوران، ایک متاز ما بر لسانیات اور او بی نقاد کنی شاد مقارات نے نور گراؤیڈیگ (FForgrounding) کا تصور پیش کیا۔ وہ اسلوب کو بہ طور فور گراؤیڈیگ (Style as foregrounding) تسلیم کرتا ہے جس سے اس کی مراد مروجہ زبان کی منظم طور پر خلاف ورزی ہے، جسی زبان کا شعری استعال ممکن ہے۔ اس امکان کے بغیر شاعری کا وجود تا ممکن ہے۔ اس کے خیال میں شاعری کے لیے بین ہایت ضروری ہے کہ وہ روز مرہ کی زبان کے اصولول (norms) کی خلاف ورزی کرنے کے لیے زبان کو فورگراؤیڈ کروے۔ ( ملاحظہ ہو جائن مکاروکی کی مضمون Standard کی مضمون Language and Poetic Language"

1970 مرتبرڈ ونلڈی فررگراؤیڈ کروے۔ ( ملاحظہ ہو جائن مکاروکی کی مضمون 1970) نویارک؛ ہائت، Style

بعض تحریروں میں اس کے لیے پس منظر کی طرز پر چیش منظر کی ترکیب استعال کی ہے، لیکن میں اس نے قطعی مطمئن نہیں ہول۔

(6) ڈیل ہائمنر (Dell Hymes) نے اس طریقہ کارکو پروے عمل لاتے ہوئے انگریزی شعراء ورڈز ورتھ اور کیٹس (Sonnets) کا صوتیاتی سطح پرتجز بید کیا ہے۔ Word"

"Summative کی اصطلاح بھی اس کی وضع کروہ ہے جس کے لیے میں نے اردو میں جمعی لفظ،

کی ترکیب وضع کی ہے۔ (ملاحظہ ہو ڈیل ہائمنر کا مضمول Phonological کر تبہ کی ترکیب وضع کی ہے۔ (ملاحظہ ہو ڈیل ہائمنر کا مضمولہ Style: 'Phonological مرتبہ کا ترکیب وضع کی ہے۔ (ملاحظہ مو ڈیل ہائمنر کا مضمولہ Style in Language مرتبہ کا مسلمولہ کی ترکیب ورثبہ کی اس اے سیبوک (Tomas A. Sebeok)، کیمبرج، میساچوسٹس: ایم آئی ٹی پرلیس

(7) نظریة اسلوبیات اوراسلوبیات می اطلاتی نمونوں، نیم صوتیاتی تجزیوں کے لیے ملاحظہ مومیری کتاب زبان،اسلوب اوراسلوبیات، (علی گڑھ، 1983)

( تدریس نامه، مدیر : ففنفر علی، اشاعت، ماری 2012، ناشر: اکادی برائے فروغ استعداد اردومیڈیم اسا تذہ، ماستدار اردومیڈیم اسا تذہ، ماستدار الدومیڈیم اسا تذہ، ماستدار الدومیڈیم اسا تذہ،

### جمالیات کے باب میں

انگریزی لفظ aesthetics یونانی لفظ aesthetics یونانی لفظ aesthetics سے مشتق ہے، اردو میں جس کا ترجمہ جمالیات کیا گیا ہے۔ بمعنی جس ادراک، جمالیاتی ادراک۔ جوم سن ہے جمالیاتی انبساط و تحسین سے معنی ادراک کر بے اوالے لیعنی حسن پرست اور حسن شناس کے بیں۔ صلاحیت حسن کی معظلی کو anaesthesia کہتے ہیں۔ صلاحیت حسن کی معظلی کو anaesthesia کہتے ہیں۔ صلاحیت اور عمل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ برخلاف کی بحالی کے ہیں، جے احساس کی ایک عمومی صلاحیت اور عمل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے ہیں، جے احساس کی ایک عمومی صلاحیت اور عمل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے ہیں۔

جمالیات وہ فلفہ یا سائنس ہے جس کا تعلق حسن سے ہے اور جوان اصولوں اور نظر ہوں کی تعنین کرتی ہے جوتنی کارناموں میں مضمر اور ان سے ماخوذ ہیں۔اس کی دوشقیں ہیں: واضلی اور معروضی۔

ٹانی الذکرش لینی معروض کے تحت فن اور فطرت کے رشتے ، مختلف فنون کی درجہ بندی اور ان کی تعریف کی درجہ بندی اور ان کی تعریف اور حدود وغیرہ جیسے امور کوموضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ جب کہ وافلی شق کا تعلق نفیات سے ہاں کے تحت ذوق یا جمالیاتی محاکے کے مصدر اور ماہیت کے تعین کی سعی کی جاتی ہے۔

1: این وسیع معنول میں متعلق بدس، مطالعدس، فلفدس، فنون لطیفه کا فلفرسی اور جمالیاتی تجرید اور تخلیق حسن پرزوردینے والانظرید، احساس وادراک سے بحث کرنے والاعلم عام محسوسات کے بجائے صرف ان جستیوں اور محسوسات کا مطالعہ جوفن، فطرت اور حسن کی عام محسوسات کی نوعیت خارجی ونیا سے اس کے محسین سے متعلق ہیں اس طور پر جمالیات، فنی معروضات کی نوعیت خارجی ونیا سے اس کے رشتوں، اس کے ابلاغ کے عمل پرروایت کے اثرات، کسی اولی یا فنی شد یارے سے معاملت

کے دوران قاری کے ذہن پر مرتب ہونے والے ارتبابات اور فن کے ان بہت سے پہلوؤل کا اعاط کرتی ہے جو کہ بیئت اور حسی خصوصیات کے لحاظ سے خوب صورت بیں۔

فن اور فطرت کے مطالعے کی دوئتمیں ہیں: فلسفیانہ اور نفیائہ، فلسفیانہ مطالعے کی بنیاد استخراجی استدلال پراستوار ہے۔ اس نئج پرفن اور حسن کی نوعیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس امر پر بھی غور کیا جاتا ہے کہ صدافت اور خیر ہے اس کا کیا رشتہ ہے؟ نفسیاتی مطالعے کی روشی میں فن کار کے تخلیق عمل اور قاری یا سامع کی فہم پر بحث کی جاتی ہے۔ جب ہم خوب صورت یا حسن کا لفظ زبان سے ادا کرتے ہیں تو ہمارا اشارہ کسی شے اور اس کی خصوصیت کی طرف ہوتا ہے۔ جب کہ جمالیت، حسن سے حاصل ہونے والا وہ تجربہ ہے جو حواس کے توسط سے موصول ہوتا ہے۔ اس طرح جمالیت کے معنی میں تجربے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور حسن کے دشتے کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے۔

2: جمالیات کے سلسلے بیں اکثر مکانب فکر اسے مثالی و نیا سے الگ نہیں قرار دیتے۔
افلاطون کی مثالیت، فلاطیوس کے خدا، بیکل کی قطعی مثالیت وغیرہ کی روشیٰ میں بھی جمالیات
آفاقی روحانی مخلوق کا ایک مظہر یا خاصہ ہے۔ اس کر سے بیس حسن کی معروضیت کو مثالی حس کے
حوالے سے تسلیم کیا جاتا اور حسن کی ماذی حقیقت سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ یا پھر وہ گروہ ہے
جوحسن کو کفش شعور کی تخلیق قرار دیتا ہے۔ ان معنوں میں بھی حسن کی معروضیت کورد کر کے حسن کو
موضوی عمل کی تخلیق کا نام دیا جاتا ہے۔ ریب بھی مثالی اور عینی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جوحسن کواشیا
کی چند مخصوص صفات کا حامل قرار دیتا ہے۔ مثل توازن، تناسب اور آ ہنگ وغیرہ خصوصیات، فن
کی چند مخصوص صفات کا حامل قرار دیتا ہے۔ مثل توازن، تناسب اور آ ہنگ وغیرہ خصوصیات، فن
کی حذر شخص سے بیر لیکن یہاں بھی حسن ایک ایک صفات ہے جواشیاء میں مضمر ہے لیکن بنی توع انسان
کی صفات ہیں لیکن یہاں بھی حسن ایک ایک صفت ہے جواشیاء میں مضمر ہے لیکن بنی توع انسان
کے رشتے سے پھر بھی آزاد ہے۔ تھو زفل ، اسپنوزا، لیسنگ ، ڈوورٹ اور چرنی شیوسکی وغیرہ کے
تصورات میں یہی خیال مضمر ہے۔

قدیم میں ڈیموکریٹس، ارسطو، اپنی کیورس، اورلکریٹس کا تصور سن ماؤی اور معروضی تھا۔ان فلسفیوں کے یہال حسن، مازی خصائص سے مملو، اور بشری پس منظر کا حامل ہے۔عہد وسطی میں سرتریت اور حقیقت پندمفکرین کے وسطی میں سرتریت اور حقیقت پندمفکرین کے ذریعے حسن کا مازی تصور نشا ق الثانی کی پہچان بن جاتا ہے۔

3: ینظرید کرمن کے اصول بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور دیگر خیر وصدافت کے اصول ای سے مشتق ہیں۔

4: بعض علماء کے نزد یک جمالیات، فلفہ حیات اور فلف فن پرمشمل، شعبہ علم ہے۔ وہ اولی نمود بھی۔ نمود بھی۔ نمود بھی۔

3: جمالیات کا تعلق فنون سے ہے گر بعض علاء کے خیال کے مطابق یہ علم کے مختف شعبوں بلکہ کل زندگی برحاوی ہے۔ مثال کے طور پر 'ریاضی سے لے کر گرہتی کے کا موں تک کی اعمال میں جمالیاتی بہلومضم ہوتا ہے۔' اور یہ دعویٰ بھی کیا جاسکتا ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک جمالیاتی جہت اور قدر ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں جمالیات ایک فاص مظہر کا تجر بی اور جزئیاتی مطالعہ کرتی ہے۔اب دہ تحض حسن کے معنی بحسن کی سائنس، ترفع اور دیگر درجات، ان کی معروضی و موضوی نوعیت، حظ اور اخلاق نیکی بن کے مقصد اور جمالیاتی قدر کی نوعیت وغیرہ کے تجریدی مطالعے کی روایت ہی کو مخصوص نہیں ہے۔ یوری بوریف کے خزد یک جمالیات کا دائرہ ہے حد مطالعے کی روایت ہی کو مخصوص نہیں ہے۔ یوری بوریف کے خزد یک جمالیات کا دائرہ ہے حد مطالعے کی روایت ہی کو مخصوص نہیں ہے۔ یوری بوریف کے خزد یک جمالیات کا دائرہ ہے حد مطالعے کی روایت ہی کو موص نہیں ہے۔ یوری بوریف کے خزد یک جمالیات کا دائرہ ہے حد وسیع ہے بقول اس کے:

"ایک مقور ہی کو جمالیات کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک خیاط ایک انجینئر اور ایک مقور ہی کو جمالیاتی قوانین سے اور ایک بردھئی کے لیے بھی دنیا کی تنہیم کا ایک بہتر راستہ جمالیاتی قوانین سے ہو کر جاتا ہے۔ جمالیات کسی بھی کام جس، روز مر و کی زندگی جس اور معاصرین کے شعور جس مضمر ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے کیلیتی توانائی کوفروغ ماصل ہوتا ہے۔"

6: ایک فتبی شے بھی حن آفریں ہوسکتی ہے اوراحیاس میں حرکت پیدا کرسکتی ہے۔ میئتی نا آمنگی اور قباحت کا اپنا ایک علاحدہ حن ہے، جے جدید جمالیات اپنے مطالعے سے منقطع نہیں کرتی۔ میکتب فکر جمالیات کوغیر محدود جمالیت aesthetic unbound سے موسوم کرتا ہے غیر محدود جمالیت کی تین شاخیں ہیں۔

- aesthetic of the beautiful:حسن کی جمالیت
- aesthetic of indifference: متخالف کی جمالیت (ii)
  - aesthetic of the ugliness: نتم کی جمالیت (iii)

موجودہ جمالیات، شاعری اور دیگر فنون کے حسی تجربات کو واقعی اور عملی گردانتی ہے نیز

حسین اور کریہہ ہردوسی تجربے کوان کے حقیق ہی منظر میں دیکھنے پر اصرار کرتی ہے۔ غیر محدود ہمالیت کی بنیا وانیسویں صدی کے نصف دہوں میں اس وقت رکھی جا چکی تھی جب ڈارون کی تحقیقات کے بعد دنیا اپنے آپ کو اوہام آفریں عقائد کے کرے سے نکل کر حقیقت کی تلخ، محقیقات کے بعد دنیا اپنے آپ کو اوہام آفریں عقائد کے کرے سے نکل کر حقیقت کی تلخ، درشت اور چکا چوند کرنے والی فضا سے معمور منطقے میں پاتی ہے۔ اس خمن میں کرسچن ہر من ولیے درشت اور چکا چوند کرنے والی فضا سے معمور منطقے میں پاتی ہے۔ اس خمن میں کرسچن ہر من ولیے درشت اور چکا چوند کرنے والی فضا سے معمور منطقے میں پاتی ہے۔ اس خمن میں کرسچن ہر من ولیے درشت اور 1875 – 1805) اور ایم کیریر درجہ اہم ہے ان کے بعد صلح مہارث مان، اور اسٹویل نے زیادہ نمایاں طور پرحسن کے ساتھ ساتھ تھے کی انفرادیت اور آزادی کومنوانے کی کوشش کی۔

ویے کے نزدیک حسن موضوی بھی ہے، معروضی بھی نیز آفاقی بھی۔ چوں کہ وہ آفاقی بھی ہے۔ ہوں کہ وہ آفاقی بھی ہے اس لیے اس کی عدود بے حدوسیع ہیں اس وسعت میں بتح بھی شامل ہے۔ ہارٹ مان (1906–1842) واضح طور پر بیسلیم کرتا ہے کہ حسن خواہ وہ فطرت ہی سے تعلق رکھتا ہو، بجح کے عضر سے خالی نہیں ہوتا۔ حسن جس قدراعلی ہوتا جاتا ہے ای قدروہ بجح کے نزدیک ہوتا جاتا ہے ای قدروہ بجح کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔

انیسویں صدی کے آخری عشروں میں فطرت پندوں اور حقیقت پندوں نے بتے کوایک بشری حقیقت کے طور پر اخذ کیا ہے، ان کے نزدیک قباحت جس میں ہرنوع کی درشتی، کراہت اور خامی شامل ہے انسانی شخصیت اور فطرت کا لاینفک جزو ہے، فطرت کمل ہے نہ فن نون کے مطمح نظر وہ حقیقت ہوتی ہے۔ جو ذہن سے باہر علا صدہ ایک وجود رکھتی ہے اور تہدیلی جس کا مناصدہ

کرویے کے نظریہ جمال میں آج اظہار میں ناکامی کا بتیجہ ہے۔ حسن نام ہے وحدت کا اور بتے اختار کا۔ حسن کے معنی اور بتے اختار کا۔ حسن کے معنی اور بتے اختار کا۔ حسن کے معنی ایک کے بیں۔ بتے میں کم یازیادہ قباحت ممکن ہے گرحسن میں نہیں۔

فلفے کے تابع ہونے کے باوجود جمالیات کی اب ایک منتقل علم کی حیثیت تسلیم کر لی میں ہے۔ اس علم کے تحت فن کے متعلقات و مظاہر کی فلسفیانہ تشریح، تو ضبع اور تعبیر پیش کی جاتی ہے۔

جمالیات نے خود کوسن کے کرے ، زیادہ می یہ کون کے کرے تک محدود کرد کھا ہے۔ فن یعنی ہرفن جیس بلک فن جس مضرحت ، اس کا مقعد اس پورے آفاقی روح کے نظام بی فن کے مرتبہ کا تعین کرنا ہے (بیگل) باوجود اس کے علم الجمالیات کی بیش تر اصطلاحات فلنے ہی کی مرہون ہیں۔

8: بیروال بھی بار بارا مختاہے کہ جمالیات کا تخلیل نفسی سے کیا تعلق ہے۔ (جبیہا کہ جارل ماران اور دیگر علا کے نزدیک جمالیات ، نفسیات بی کی ایک شاخ ہے)۔ جدید نفسیات نے حسی علم کی خصوصیات اور اہمیت کو مسلم کر دانا ہے۔ جب کہ بیمل منطق کے نزدیک جبہم اور مغالطہ آمیز ہے۔ نفسیات حسی علم کو تناہم کرتی ہے جب کہ منطق کا سارا زور معلوم پر ہے۔

بعض علاکا خیال ہے کہ جمالیات طرز استدلال، جس کی بنیاد بصیرت insight ہے، سائنس کے مقابلے میں تحلیل نفسی کے زیادہ نزدیک ہے۔ پروفیسرکارل پاپر نے بصیرت نامsight کواہنے قریب ترمفہوم میں سائنسی قیاس سے مماثل مخہرایا ہے۔ لیکن سائنس جس طور پرمفردضات کی معتبت میں اپٹی جبتو کا آغاز کرتی ہے۔ پاپر کے لفظوں میں جمالیات کی حدود میں اس قسم کی معروضیت ایک ووراز کار بات ہوگ۔ جبکہ جان کیسی سائنسی معروضیاتی عمل اور جمالیات کے اس تشریح عمل کے مابین کوئی واضح حدِ فاصل محسوس نہیں کرتا جوخود انتہائی ویدہ مرین کی اور ریاضت کا نتیجہ ہوتا ہے۔

جب ایک قاری کی فی تخلیق میں مضم مخصوص الفاظ کے خوشوں ، علامتوں اور دھندلکوں کی اصل تجیروں تک نہیں بینج پا تا یا دوسر لفظوں میں تخلیق کی تربیل میں اسے کوئی دفت بیش آتی ہے تو ایک نفاد فن اس شہ پارے کی اس طور پر تشریخ کرتا ہے کہ قاری اس تخلیق کے احساس سے ایپ نفاد فن اس شہ پارے کی اس طور پر تشریخ کر دار و میلا نات کا مرض کی اصل نفسی وجوہات نفسیاتی مریض سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ اس کے کردار و میلا نات کا مرض کی اصل نفسی وجوہات تک رسائی حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے۔ اس طرح مخلل نفسی کردی ہے مسلے کا حاصل کردیتی ہیں اور وہ آ ہت آ ہت صحت یاب ہوئے لگتا ہے۔ مہر نفسیات بہت سے مریضوں کا مطالعہ کرنے کے بعد امراض کی تفہیم و تبعیر کے لیے چند کلیدی تصورات کی تشکیل کرتا اور پھر ان کا اطلاق فردا فردا دوسرے مریضوں پر کرتا ہے۔ ای طرح نفاد فن مجی چند کلیدی تصورات کی تشکیل ہی نہیں کرتا بلکہ معالجاتی نبج پر تعنیم فن کے سلسلے میں انھیں بردیے کار بھی لاتا ہے۔ کودوں بی تشریحات کے ذریعے اپنے مریضوں کو کئی انجانی اور نا معلوم حقائق سے روشناس کرائے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں نفسیاتی مریض اپنی زندگی کا ایک خطریعے سے جائزہ کرائے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں نفسیاتی مریض اپنی زندگی کا ایک خطریعے سے جائزہ و مرائے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں نفسیاتی مریض اپنی زندگی کا ایک خطریعے سے جائزہ و مرائے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں نفسیاتی مریض اپنی زندگی کا ایک خطریعے سے جائزہ و مرائے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں نفسیاتی مریض اپنی زندگی کا ایک خطریعے سے جائزہ

لیتا ہے اور فن کے قاری برفن کی نئی جہت واضع ہو جاتی ہے۔ دونوں اعمال میں دریافت کا پہلو
مضمر ہے۔ وہ کھتب فکر جو خسین، خیل، حی تجرب، جذب اور بحا کے کو مخصوص تھا مس منیرو أے
ہمالیات، جمالیاتی نفسیات اور فن کی نفسیات سے موسوم کرتی ہے۔ ان میں بعض وہ ہیں جو
شاریاتی statisticai اور تجربہ گائی نفسیات وال ہیں اور جو قطعی میزان کی تلاش میں گئے رہے
ہیں۔ اے تجرباتی جمالیات کا نام دیا گیا ہے۔ اس کمتب فکر کی بنیا و نیشز نے 1876 میں رکھی تھی
تاہم فن کا تیج محالیات کا نام دیا گیا ہے۔ اس کمتب فکر کی بنیا و نیشز نے 1876 میں رکھی تھی
دینے سے کر بز کرتے ہیں۔

فن کی بافت اور احباس کی تقلیب کاعمل اس قدر نازک اور باریک ہوتا ہے کہاس کی اصل انہا کاس تک خارجی آلات کی رسائی قریب قریب تاممکن ہے۔

9: اگر چہ جمالیات اب فلفے کی شاخ نہیں ہے۔ اس کا ایک علاحدہ شعبہ قائم ہو چکا ہے۔
لیکن بیروالی ہنوز بحث طلب ہے کہ اے سائنس کہنا درست ہے یا نہیں۔ بام گارش نے اے
حی علم سے تعبیر کیا تھا نیز بیر کرفن کے ذریعہ و نیا کے حسی ادراک کا تجزیباس کی حدود میں ہے۔
کا نے بھی جمالیات کو حی علم کی سائنس ضرور کہتا ہے۔ لیکن وہ بام گارش کے اثرات قبول کرنے
کے باوجود خود اس کے معنی کو کمل طور پر تشلیم نہیں کرتا۔ کا نے کے نزد یک بیمکن ہی نہیں کہ حسن
کی کوئی مخصوص سائنس بھی ہو گئی ہے۔ جب کہ بوالو کے نزد یک جمالیات ایک سائنس ہے جو
فلنفے سے اصول و معیار اخذ کرتی ہے۔

اکثر ادبی نقاد ، فن کی تغییم و محاکے کے مصمن میں اقعائی ، واضلی یاشخص طریق کار کے بجائے معروضی اور منطق طریق کار سے بجائے معروضی اور منطق طریق کار سے کام لیتے ہیں۔ تجزیے کا بیطور سائنسی منبط کا متقاضی ہے۔ فرانسینی ماہر دیا ضیات ہنری پائن کیرکا بیاصرار کم توجہ طلب نہیں کدریا ضیاتی و ماغ کی صلاحیت مینز ہ کائر اغ منطق سے نہیں بلکہ جمالیات سے ممکن ہے۔

ا پی ہرصورت میں جمالیات کا معاملہ حسن، ادراک اورادراک حسن، فن وفن کارانہ قدر
اور ذوق ہے ہے، فن، حسن کی خلیق کرتا ہے اس لیے فن کی نوعیت اورانسانی تجربے میں اس کے
مقام کے تعین کا مسئلہ جمالیات کا مسئلہ ہے۔ منطق، صداقت جو کی کے دائش ورانہ عمل کا نام
ہے۔ صداقت کی جبتر اور مخصیل ہی اس کا اذکین و آخر مقصد ہے۔ اس کے بریکس حی علم کی بحیل
یاحی علم کا مقصد حسن سے عبارت ہے۔ اس لیے حسن جمالیات کے دائرے کی چیز ہے۔
یاحی علم کا مقصد حسن سے عبارت ہے۔ اس لیے حسن جمالیات کے دائرے کی چیز ہے۔

"دسن یافن کیا ہے؟ مویقی، رقص، تصویر، ڈرامایا مورت حسن ہے یا وہ محض والحلی اور دینی اشیابی یا وہ کیف، حسن ہے جوان اشیاء کے ادراک ہے حاصل ہوتا ہے۔ حسن کا زندگی میں کیا مقام ہے؟ فیر، صداقت، قوت، مسرت اور فار، تھی قدروں ہے اسے کیا سروکار ہے؟ فن، فن کار میں پایا جاتا ہے یا محظیق فن میں؟ کسی فن پارے میں حسن کس طرح تفکیل پاتا ہے؟ اس کے حظیق فن میں؟ کسی فن پارے میں حسن کس طرح تفکیل پاتا ہے؟ اس کے وسائل اور اصول کیا ہیں؟ حسن اور فن کے محاکے کی کسوئی کیا ہے؟ بیداوراس فوع کے بیداوراس

جمالیات کے ابتدائی نقوش یونان میں ملتے ہیں لیکن اصوبی طور پرا محارموں میں مدی میں جرمن مفکرین نے اس کے مطالعے کی ہا قاعدہ داغ نیل ڈالی اور جوانتہائی کلیل عرصے میں ایک مرعوب کن موضوع بن گیا۔

عہد قدیم میں اسطور سازی کاعمل بہذات خودانسانی حسیت کے ایک اہم موڑکی نشان
دہی کرتا ہے۔ اسطور نے حسن کا ایک ایسا تصور عطا کیا تھا جس میں جلال و جمال کی اقدار
مشترک تھیں۔ فلسفہ قدیم کا ایک اہم ترین موضوع حسن ہی تھا۔ اس کے نزدیک کا کنات اپنی
ترکیب میں نظم ، ضبط ، توازن ادر تناسب کی حال ہے۔ وہ کثرت میں وحدت کے اصول کا قائل
تھا۔ حسن اس کے نزدیک خیر سے منقطع نہیں تھا بلکہ خیرکی تقد ایق ہی صدافت تھی ، جس کا دوسرا
مام حسن تھا۔ حسن کے علاوہ عقل پر اس کا ایمان کامل تھا اور عقل کو وہ ایسی قوت سمحمتا تھا جو
کا کنات کی اسرار کشا اور معرفت کا سرچشمہ ہے۔ فطرت ، حسن مطلق کی مظہر اور فطرت کا حسن جو
کر محن ظل الی ہے اضافی اور تغیر پذیر ہے۔ علی الرغم اس کے الوہی حسن بھا ہی بھا ہے۔

ستراط کے نزدیک حسن، ذات خداوندی کا مظہر، قائم بالذات، خیراور حیات انسانی کی اصل عایت ہے۔ حسن حقیقت ہے اور فطرت اس کی اکمل ترین مظہر، فن محض مرتی کی فقل مرفن کو اس نے افادیت بخش قرار دے کر جزوی طور پر تقیقت پند نقط نظر کی بنیا دضرور رکھ دی تھی۔ افلاطون، اس عالم مجازی کی تمام اشیاء کو فائی اور ان نصورات یا امثال کی نقل یا عکس قرار دیتا ہے، جولا فائی اور حقیق ہیں۔ اس طرح عالم صوری کا حسن بھی فائی ہے۔ جب کہ حسن ہر عیب سے منزہ ہے، ازلی وابدی ہے، مبدی خیر ومسرت ہے۔ فن چول کو فل بی نہیں بلکہ نقل کی نقل ہے۔ اس طرح عالم صوری کا حسن بھی فائی ہے۔ جب کہ حسن ہر عیب سے منزہ ہے، اذلی وابدی ہے، مبدی خیر ومسرت ہے۔ فن چول کو فل بی نہیں بلکہ نقل کی نقل ہے۔ اس لیے وہ مریب اخلاق، بائل ادر مراہ کن ہے، دانائی سے خارج صدافت سے بدید،

متانت واعلی مناصب سے عاری۔ افلاطون کا نظریہ حسن تنزیمی ہے اور نظریہ فن اخلا قیات کی بنیاد براستوار۔ اینے ان تصورات میں وہ محکم اور مطلق نظر آتا ہے۔ ارسطو 384) تا 322 قم (اگر چینظم و صنبط، تناسب، قطعیت اورتعین کوحسن کے لازمی اجزا خیال کرتا ہے۔ ممرفنون لطیفہ ہے بنے کو غارج نبیں کرتا۔اس کے نزد یک مفک شے طربیہ کا موضوع ہوتی ہے اس لیے نتج بھی حسین شے کی ایک مبغت ہے۔اس طرح حسن اور خیر دونوں اپنی اصل میں ایک ہیں۔خیریا نیکی عمل سے وابستہ ہے جب کہ حسن ساکن ہے، جس کے مشاہدے سے عقل حظ حاصل کرتی ہے اور بیر حظ بے لوث اور در ہے میں حسیاتی حظ سے اعلیٰ ہے۔ ارسطوفن میں نقالی کو افضل ورجہ تفویض کرتا ہے۔ کیوں کہ نقالی کی صلاحیت خدا کی ودیعت کردہ بہترین نعمتوں میں ہے ایک ہے۔ فن کارتخیل کی دساطت سے فطرت کی خامیوں کو ڈور کر کے فطرت اور اعمال انسانی کی بدورجہ كمال ترجماني كرتا ہے۔ يومل نقل بخليق مرر كاعمل ہے۔ فن چوں كدالفاظ كو بدرو يے كار لاتا ہے اس لیے اس سے طریقہ اوا میکی کی اپنی انفرادیت ہے۔ ارسطو کے تصور کے مطابق شاعری، تخیل کی تخلیق تو توں سے فائدہ اٹھا کرامکانات پر کمند ڈالٹی ہے جب کہ تاریخ کا موضوع محض گذشت وسرگذشت ہے۔اس کے نزدیک وہ عدم امکان جو قابل اعتبار ہے اس امکان کے مقابلے میں مرج ہے جو نا قابل اعتبار ہے۔ارسطو کی ایک اہم عطا تزکیہ: catharsis کا وہ تصور ے جس کی زوے المیہ، رحم اورخوف کے جذبات کو برانگینت کر کے ان کا تعقیہ واخراج کر دیتا ہے۔اس طرح ناظروسامع کی اصلاح نفس اور بعض کے نزدیک اخلاقی اصلاح ہوجاتی ہے۔ اپیتورس (341 تا 270 ق م) کے نزدیک روح جسم بی کی طرح مادی ہے اور ہمدتن جس ہے اور عقل حس کی ایک لطیف صورت ہے۔اس طرح انسان کاحسی عمل بھی مادی عمل ہی ہے۔احساس کے ذریعے جو انبساط عاصل ہوتا ہے، وہ جسمانی لڈت اندوزی کے برخلاف روحانی ہے۔ای کو دہ خیراعلیٰ کا نام دیتا ہے۔اگر حسن اور خیر، انسانی مسرت میں اضافہ کرنے کے اہل نہیں ہیں تو انھیں خیر باد کہددینا جاہے۔ فنونِ لطیفہ کا کام بھی تخلیق حسن ہے۔ محرایک مثالی فن بی عقل اور روح کومسرت بنم پہنچا سکتا ہے۔ اپیقورس کی طرح روا قیون:Stoics نے بھی نبون لطیفہ کوزیادہ اہمیت نہیں دی۔ان کی نظر میں عقل ہر صینے میں رہ نما ہے اور انسانی تخیل اور جذبات کی حیثیت عقل کی نسبت ادنیٰ ہے۔حسن اور فطرت مسرت بخش بھی ہوتے ہیں۔ فلاطیوس جو که اشراقیت Platonism کا اہم مؤید تھا، فطرت اور کا تنات کوحسنِ مطلق کا جزوی

مظہر خیال کرتا ہے۔ کین انھیں اونی نہیں گردا تنا بلکہ جس طرح خدا کے تخلیق کردہ مظاہرات و موجودات کی تعظیم جم سب پر واجب ہے ای طرح فنون لطیفہ بھی عقل اور خیل کے قریعے اشیاء کی حسن افروز نقالی ہیں اور ایک طور پر احترام کے ستی ہیں۔ چوتھی صدی عیسوی سے تیر ہویں صدی عیسوی تک کے طویل عرصے ہیں بینٹ آکسٹن 430 - 353 اور تھا مس اکو بناس صدی عیسوی تک کے طویل عرصے ہیں بینٹ آکسٹن 430 - 353 اور تھا مس اکو بناس الوجود کے جالیاتی تصورات سر کی اور الوبی حسن سے مملو ہیں۔ ووٹوں بی وحدت الوجود کے قائل ہیں البحق آکسٹن کے نزد یک بھی جس کا ایک بڑو لازم ہے۔ جب کے اکو بناس حسن ہیں توع نہیں دیکھا، بلکدا ہے موز وثبت وتناسب کا پیکر خیال کرتا ہے جس کا شیع خدا ہے۔ ور موضوی بھی ہوسکتا ہے اور موضوی بھی اور اپنی ہر دوصورت ہیں اور اک اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ٹرٹو لین اور اکو بناس کے نزد یک جمالیات کا مقصد فن کے قریبے خدا کی پیروگ و پروگ ہے۔ ستر ہویں صدی ہیں اسپنوز ا (1677 – 1632) حسن کی معروضیت ہی ہے انکار نہیں کرتا ہے۔ ستر ہویں صدی ہیں اسپنوز ا (1677 – 1632) حسن کی معروضیت ہی سے انکار نہیں کرتا ہے۔ ستر ہویں صدی ہیں اسپنوز ا (1677 – 1632) حسن کی معروضیت ہی سے انکار نہیں کرتا ہے۔ ستر ہویں صدی ہیں اسپنوز ا کرشمہ سازی قرار دیتا ہے۔ شیفٹس بری کے نووں کو انسان کی تھی جو انسان کی تو ایس کے تصور سے مطابق کی خور سے دون کا ہر بھی ہے تی جو انسان کی تو ایس کے تصور سے مطابق کی میں ، خیر اور صدافت اپنی اصل ہیں ایک ہیں۔ جو سی نیا دیتی ہے۔ جے شیفٹس بری عارض کہتا ہے۔ اس کے تصور سے مطابق حسن ، خیر اور صدافت اپنی اصل ہیں ایک بی ہیں۔

وکو (1744–1668) کاسب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ تخیل کی تخلیقی قوت کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ اور تخیل ہی کوفن کا حسن کہتا ہے۔ شاعری اس کے نزدیک جذبے سے سروکار رکھتی ہے اور فلفہ کا تعلق استدلال سے ہے۔ افلاطون نے شاعری میں کذب کو اخلاق و معاشرے کے منافی کھمرایا تھا۔ جب کہ وکواسے قدر کی نگاہ سے و کھتا ہے۔ اور اس کی وکالت کرتا ہے۔

بام گارش (1762-1714) کا نام جمالیات کے خمن میں بوی وقعت کا حامل ہے۔ وہ
اپنی کتاب موسوم بہ Aesthetica بات 1750 میں جمالیات کی اصطلاح کو پہلی بار جدید معنی
میں استعال کرتا ہے۔ اس کے زد کی جمالیات فلنفے کا ایک علاحدہ اور مستقل شعبہ ہے۔ اس
وہ فنو نِ لطیفہ کے نظر بے اور حسین طریقے سے سوچنے کے فن سے بھی موسوم کرتا ہے۔ ہام گارش
نے جمالیات کو حس علم کی سائنس سے بھی تعبیر کیا ہے، جو کہ منطق یعنی فکر تھج کی سائنس سے ور بھی میں اور دولوں ہی علم وصدات

كادراك كاذربعه بين -اس كزديك جذب كالمل اظهار بي حسن باور نامل إظهار في كادرجدر كفتا ہے۔ شعرى فن پارہ چونكه خيل كى خليق موتا ہے، اس ليے وہ غير معين وغير واضح موتا ہے۔وضاحت عقل کا وظیفہ ہے اور ابہام تخیل کا۔

"شاعری جذباتی تخلیق ہونے کے باعث اسے اندر جذبات کو متحرک کرنے ی قوت ہے مالا مال ہوتی ہے۔جو تخلیق جتنی جذباتی ہوگی اتن ہی شاعرانہ ہو گ\_الفاظ و اصوات جس قدرشاعرانه مول مينظم اتني بي اكمل موكى فني حسن آپ اینے میں جتنا کمل ہوگا اتنا ہی وہ فرحت بخش علم افروز ہوگا۔''

فطرت بام گارش کے نزویک ممل ومثالی ہے۔فن نام ہے فطرت اور فطری اعمال کی نقل کا۔ شاعری جس قدر فطرت ہے دور ہوگی آئی ہی اس کے حسن ادر کمال میں بھی کمی واقع ہوگی۔ بام گارٹن کے خیال کے مطابق استدلال سے ماخوذ صدافت اور مدرک بالحواس حسن کے ما بین امتیاز کی ایک روشن لکیر ہے۔ حس، اس کے نزدیکے تعقل کی ادنی سطح نہیں ہے۔ بام گارش

کے اس تصور کو بعدازاں وِنکل مان نے کافی فروغ دیا۔

ایمینوئل کانٹ (1804-1724) کوعقل محض کے محاکے اور عقل عملی کے محاکے سے متعلقه مشكلات كاحل جمالياتي محاكي مين نظرة تائے عقل اور حس ميں رابطے كى كرى وجدان ہے جوحس کا احساس کرتا ہے۔ مگرحس ہمارے اندر کے تناسب کا نتیجہ ہے اور اس کا انبساط بے لوث موتا ہے۔ کانٹ کہتا ہے کہ:

> و کوئی چیز اگر طن ہے تو اس کے حسن کا جواز ہمارے یاس نہیں ہوتا وہی چیز دوسروں کے لیے بھی حسین ہوتی ہے کیوں کہ انسانوں میں احساس کی سطح پر اشراک بایا جاتا ہے۔اس صورت میں حسن سے حاصل ہونے والی مسرت کا

دائر وسيع موكرا قاتى حدودكوچيوليرا بـــــ

مقصدیت کی وہ دواقسام بتا تا ہے: پہلی تتم کی مقصدیت کے تحت راست طور پر حاصل ہونے والی مسرت کا احساس ،حسن ہے۔ جسے وہ فوری اور موضوعی کہتا ہے۔ اور جوملی حاجتوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ دوم ناراست طور پر حاصل ہونے والی مسرت کا احساس، جس میں افادیت ہے مملومتعدیت کام کرتی ہے۔مسرت کا پہلا تجربہوہ ہے جس سے ایک فن کارگزرتا ہادر دوسرے تجربے سے وہ تخص، جس کے لیے معروض میں افادیت کا کوئی پہلومظمر ہے۔

ای لیے کانٹ کے نزد کیکن کے قطعی اصول وضع نہیں کیے جاسکتے کیوں کم نہ تو وہ سائنس ہے اور نہاکتیا لی۔مفید ہے نہ کارآ ہدوہ تو بیادث اور خالص موتا ہے۔

مخفراً کانك كا اصراراى تصور پر ہے كه معروض يا شے علم كا موضوع بننے كے بعدا پنی اصل بيئت پر قائم نہيں رہتی بلك وه ايك الي تيديل شده بيئت اختيار كر ليتی ہے جس كی اصليت اور معلوم تجربے بيں برا فرق ہوتا ہے۔ اس طور پر كانث كا تصور مرتا مردا علی اور اس كے ليے دس موجود فی الذہن ہے۔

فریڈرک بیگل (1831-1770) کی کتاب "جمالیات" بڑے عالمانہ انداز کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں وہ فلسفہ حسن ، فئی جذبہ اور مختلف فنون کے ارتقا اور درجات کو اپنی بحث کا موضوع بنایا ہے۔

حسن کے خمن میں اس کا خیال ہے کہ idea یا تصور کا حی صورت میں ظہور پانا حسن ہے۔

ادر تمام موجودات میں انسان کا حسن سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ ہر چیز میں حسن کا جلوہ و کیمیا ہے۔

اک لیے فطرت اس کے نزد یک نہ صرف حسنِ خاص کی حامل ہے بلکہ قوت حیات کا منبع بھی ہے۔ باوجوداس کے فطرت کے مقابلے میں فن، خود فطرت جس کا مبدا ہے، میں حسن کمل طور برآ خکار ہوتا ہے اورا سے فطرت سے بلند کر دیتا ہے (جب کہ چرنی شیوسکی فن کے کمال کو فطرت کے کمال سے کم تر درجہ تفویض کرتا ہے۔ اتنا بی نہیں بلکہ ہرذی روح مخلوق جس میں حسن انسانی کے کمال سے کم تر درجہ تفویض کرتا ہے۔ اتنا بی نہیں بلکہ ہرذی روح مخلوق جس میں حسن انسانی مجبی شامل ہے فن حسن سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے ) ..... ہیگل سے کہ کر کہ فن، روح یا نئس کی افزے یہ برقتی مقام عطا کر دیتا ہے۔ نیکن ہیگل تمام فنون کو ایک ہی منصور مانٹ ہے کا نام ہے فن کو ایک بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ نیکن ہیگل تمام فنون کو ایک ہی منصور منصب عطا نہیں کرتا بلکہ یہاں بھی فنون کی ارتقائی تاریخ کے حوالے سے شاعری کو تجسیم تصور منصب عطا نہیں کرتا بلکہ یہاں بھی فنون کی ارتقائی تاریخ کے حوالے سے شاعری کو تجسیم تصور کے لیاظ سے سب عطا نہیں کرتا بلکہ یہاں بھی فنون کی ارتقائی تاریخ کے حوالے سے شاعری کو تجسیم تصور کے لیاظ سے سب سے افغل قرار دیتا ہے کیوں کہ:

شعری فن ان معنوں میں سب سے ہمہ گیراور روحانی ہے کہ اس میں خارجی
وسائل کے بجائے زبان سے کام لیا جاتا ہے اور بیگل کے نزد یک نصورات
کے اظہار کا سب سے موثر اور کمل ذریعہ الفاظ میں ای لیے شاعری فنون کا
فن ہے۔ بیگل کے نصور فن میں ' نصور'' کی تخلیق ،حسن خیال کی زائیدہ
ہے۔ اور اس کے اظہار کا ذریعہ مالا ہے کی حاجت سے بے نیاز ہے۔
بینڈیٹو کرو ہے (1952 – 1866) جمالیات کی تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے 1900 میں
بینڈیٹو کرو ہے (1952 – 1866) جمالیات کی تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے 1900 میں

اس نے اظہاریت پر تین خطبات ویے۔ انہی کواس نے 1902 میں جمالیات نام کی کتاب میں کی ہے۔ میں کی سات میں کی سات میں کی سات میں کی ہے۔ میں کی جاکر کے شائع کر دیا تھا۔ انگریزی میں اس کی اشاعت 1909 میں ممل میں آئی ۔ اس کتاب کے دو صفے بیں پہلے صفے میں جمالیات پراصولی بحث ہے دوسرے حصے میں جمالیات کی تاریخ بیش کی می ہے۔

کردے وجدانی جمالیتی ہے۔ وہ جمالیاتی تجربے کو خالص تجربہ کہتا ہے اور اس کے نزدیک وجدان، عقل یا منطق سے بری ہے۔ فن، وجدان ہے اور فنی تجربہ اصلاً وجدانی تجربہ ہے۔ کردے کے فلسفہ روح میں وجدان سب سے اولین اور خلق نوع کا حال ہے۔ وجدان بی کووہ اصلی اور منفر دبھی کہتا ہے اور وجدان بی اس کے نزدیک کروفن ہے۔ فن چوں کہ وجدان ہی اس کے نزدیک کروفن ہے۔ فن چوں کہ وجدان ہے۔ اس لیے روح کی ایک نوع کی حیثیت سے وہ دائی ہے۔

کرویچنگم کی دواقسام بتا تا ہے۔

(1) وجدائي علم (2) منطقي علم

وجدانی علم کا سرچشمہ خیل ہے۔ جس سے پیکروں کی تخلیق ہوتی ہے اسے وہ فرد کے علم اور علاحدہ علاحدہ اشیاء کے علم سے موسوم کرتا ہے۔ جب کہ منطقی علم کا سرچشمہ عقل ہے جس سے تصورات علق ہوتے ہیں۔ اسے وہ آفاق کے علم اور اشیاء کے باہمی رابطوں کا علم کہتا ہے۔ اظہار کے ضمن میں کرو ہے کا خیال ہے کہ وہ ایک خالص انفرادی اور ذہنی عمل ہے۔ وجدانی علم بی اظہار کی علم ہے۔ کسی چیز کے وجدان کر لینے کے معنی اپنے اوپر اس کے اظہار کر لینے کے معنی اپنے اوپر اس کے اظہار کر لینے کے معنوں میں دونوں ایک دوسر سے ہیں۔ اس طرح وجدان کرنا ہی اظہار کرنا ہے۔ کرو چے کے معنوں میں دونوں ایک دوسر سے کے مترادف ہیں۔ بالفاظ ویکر وجدان ہی اظہار ہے۔ اظہار فن کار کی روحانی جی ہے۔ جو تاثر ات وجسوسات کو مہم احساس کے منطقہ سے نکال کرروح کے درخشاں منطقے میں لے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ

''ہم نے کسی چیز پر دبینی طور پر دسترس حاصل کر کی گویا اپنے او پر اس کا اظہار

کرلیا۔اورا پی پہلی اور بنیا دی سطح پر اس تصویر یا جسے کی تشکیل ذہن میں ہوجاتی

ہے۔ زبان، ساز، رنگ و فیرہ وسائل سے جو ماڈی نتیجہ برآ مد ہوتا ہے وہ در
اصل اظہار کے بعد کاعمل ہے۔ جس کا جمالیاتی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔''

کرو ہے اظہار کوفن کارکی حد تک ہی مخصوص نہیں کرتا بلکہ قاری بھی اس میں شریک ہے۔

قاری جب کسی تخلیق یافن پارے ہے محظوظ ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے او پراس کا اظہار کر لیتا ہے۔ جس کو وہ ایک کامیاب اظہار کا نام دیتا ہے بلکہ حسن ہی اس کے نز دیک اظہار ہے اگر اظہار کامیاب نہیں ہے تو وہ اظہار بھی نہیں ہے۔

" بخ ایک ناکام اظہار ہے۔ حسن میں وحدت ہوتی ہے اور بتح انتظار کو مختل ہوتا ہے۔ ناکام فن باروں کے محاس میں مقدار کا فرق ہوسکتا ہے۔ لیکن حسن کے محاس میں مقدار کا فرق ہوسکتا ہے۔ لیکن حسن کے محاس میں مقدار کے فرق کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ حسن کے معنی ہی مکمل حسن کے ہیں اور جو کمل نہیں ہے وہ حسین بھی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف بحق میں مقدار کے لحاظ ہے کم یا زیادہ قباحت ممکن ہے۔ "

کروچے کے تھو رات ہوئی حد تک وضاحت طلب، اور بیک وفت کی شقول پر محیط ہیں۔ اس لیے انھیں خودان کے تضادات کے پس منظر میں پیش کرنا، یہاں طولِ امل ہوگا۔ تاہم کروچے اپنے ماقبل اور مابعد جمالیتیں کے درمیان ایک زبر دست مجتہدا ورنظر میساز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جس کے تصورات کئی جدید تر رویوں کے محرک و ماخذ ثابت ہوئے ہیں۔

جدید عبر میں وٹ گنش ٹاین اور اس کے بیروکاروں میں مورس ویٹر، ڈبلیو۔اے کینک،
یال زِف وغیرہ فن کے ایک عمومی نظر بے کے خلاف ہیں۔ چوں کفن ایک بیجیدہ عضویت ہے۔
اس لیے منطق سطح پر کوئی ایک تعریف اس کی جدلیت وحرکیت کا احاطہ نہیں کرسکتی۔ بیملاء فن کی تعریف کے منصلے سے منطق سطح پر کوئی ایک تعریف اس کی جدلیت اور فن کے ایک عمومی نظر بے کی تلاش کو بے سود قرار دیتے ہیں۔ان کے نزدیک فنون کا مطالعہ جو کچھ کہ وہ ہیں کی صورت میں کیا جاسکتا ہے کینک تو یہاں تک کہتا ہے کہ فنون کا مطالعہ جو کچھ کہ وہ ہیں کی صورت میں کیا جاسکتا ہے کینک تو یہاں تک کہتا ہے کہ وہ فن کے تصور کوا پی بحث کا موضوع بنائے۔ پال زِف کہتا ہے کہ فن نہ تو خود کا اعادہ کرتا ہے اور نہ وہ کوئی جامد شے ہے بلکہ حرکت ہی حرکت ہے۔

جدید جمالیات بالعوم نظرید سازی کے خلاف ہے لیکن ایف کیرٹ آر جی کالنگ و ڈ،
کیسرر اور سوزان کے لینگر کے بہاں تیخر علمی کے ساتھ ساتھ نظرید سازی کا بھی رجان کارفر ما
ہے۔کالنگ و ڈی طرح مس لینگر بھی نظری ما بعد الطبیعیاتی ہے۔ ہربرٹ ریڈ کہتا ہے کہ وائکواور
کانٹ ہے لے کر روسواور گوئے تک فن اور اس کے تصورات میں کس کس ٹوع کی تبدیلیاں
واقع ہوتی رہیں اور جدید عہد میں فن کس بلندی پر ہے یا ارتقا کے کس مرحلے پر ہے، کے جواب

مطلوب ہیں تو کیسرراورلینگر کی تحریریں ہارے لئے بہترین راونما ہیں۔

لینگر نے اپ مطالع میں عمری فن کے تنوعات کا بڑا لحاظ رکھا ہے مصوری ہے لے کر فلم تک اس کے مطالع میں شامل ہیں۔لینگر خود بہتلیم کرتی ہے کہ وہ اپنے مطالع میں شام فنون کے باہمی ربط قطق کے مسائل پرغور کرتی ہے۔اور ہرفن کواس کی اپنی انفرادیت اورخو کاری کی روشن میں دیکھتی ہے۔وہ ان سوالات پرغور کرتی ہے کہ فن کیا تخلیق کرتا ہے؟ اس کے اصول تخلیق کریا ہیں؟ لینگر کے علاوہ اپنج گومبر ج اور حال کے برسوں میں Proper کی مصنف رچ ڈولیم 1923 فن اور تافن کے برسوں میں it کو برس کے مصنف رچ ڈولیم 1923 فن اور تافن کے مابین نازک ترین انفصالی حدود کی نشائد ہی (1968) کے مصنف رچ ڈولیم 1923 فن اور باخوم فنون اور بابن نازک ترین انفصالی حدود کی نشائد ہی (1968) کرتا ہے۔ یہ کتاب بالعوم فنون اور بالخصوص عصری فنی نظر یہ کو بیجھنے میں بڑی حد تک معاون ہے۔ولیم کہتا ہے۔ جمالیات ہماری تنفیم فن اور تفایش ہے۔ولیم نیز کی وحدت،فن کے تاریخی مظہر،اور زبان، زندگ ساتھ فن،تصور فنی،فن کے مواد،فن کی تفہیم،فن کی وحدت،فن کے تاریخی مظہر،اور زبان، زندگ اور محاشر ہے۔اس کے تعلق جیے ہم مباحث پر روشنی ڈالی ہے۔

جدید جمالیتی فن اور صدافت کے دشتے پغور کرتے ہیں کہ وہ داخلی ہے آیا خارجی؟ نیز یہ کہ حسن کا مشاہدہ کرنے والا جس متم کا جمالیاتی تجربہ اخذ کرتا ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ اب حسن کا مسئلہ ادبی ناقدین اور جمالیتیں کی نسبت معنیات semantics کے ماہرین کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بلکہ بعض علماء اسے معنیات ہی کے مسئلے سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک فن کے کا کمن کے کے من میں حسن بنیادی قدر کی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ قدریں جو حیات و کا کنات نیز مابعد العلم عیات سے ماخوذ ہیں، فنی وادبی قدر شای میں بڑا اہم کرواراوا کرتی ہیں۔ جمالیات کے موضوع پرغور کرتے ہوئے اسپر شائ کے اس خیال کو مد نظر رکھنے کی جمالیات کے موضوع پرغور کرتے ہوئے اسپر شائ کے اس خیال کو مد نظر رکھنے کی

ضرورت ہے کہ:

"اس (لین جمالیات کے) موضوع پر جننا زیادہ لکھا گیا ہے۔ اس میں مطالعہ کے لائن اتنائی کم ہے، اور یہ پند لگانا بھی مشکل ہوجاتا ہے کہ آخر ہو کیارہاہے؟

## تجربهاور تخيل

جدیدا فسانوی ادب بر لکھتے ہوئے ہارے معتبر نقاد بھی بعض مرتبداس طرح حجرا چلاتے میں کہان پر برد قصاب اور ان کی تقید پر اس مذرع خانے کا گمان ہونے لگتا ہے، جہاں صرف جینے کا کاروبار ہوتا ہے۔ تنقید کے کنداوزار دیوار پرلٹک رہے ہیں اور کئے محضے اعضاء رکیں، ریشے ، فرش پرخون کے دھبول میں جابہ جا بھرے پڑے ہیں۔ جیرت کی بات ہے کہ بوچ کا سا بیسلوک اردو تنقیدان نابخدروزگاراد بیول اور شاعرول کے ساتھ بھی روار کھتی ہے جو ہماری زبان وادب کی آبرو ہیں۔فن کی تفہیم وتبیر، تہذیبی مطالعے کی تحسین اور زندگی کے شعور کی عقدہ کشائی تو دور کی باتیں ہیں، اگر میتخمیندلگایا جائے کہ اردوا نسانوی ادب کی کس شخصیت کے بارے میں سب سے زیادہ بے تکی الغواور افسوس ٹاک حد تک مصحکہ خیز تنقیدی آرا سامنے آئی ہیں تو ذہن میں فورا قرۃ العین حیدر کا نام آئے گا اور ساتھ ہی ہے خیال بھی آئے گا کہ وہ ہمارے افسانوی ادب کی عہد ساز شخصیت ہیں جن کے تخلیقی وڑن میں اردو ناول اور افسانے کا نقط عردج ہی نہیں، اردو تہذیب کا بورائلس جایانی پھیا کی طرح سمنا ہوا نظر آتا ہے۔ شایدای لیے فتح محد ملک نے ان پرایے مضمون کا آغاز اس جملے سے کیا ہے" قرۃ العین حیدراس وقت اردو دنیا کی عظیم ترین ادبی شخصیت بین اور شایداس وجه سے اردو کی ہم نصیب بھی ہیں۔'' بہشایداردوکی ہم نصیبی کا شاخسانہ ہے کہ ان کے فن پر جائزے اور تحسین کی نیت ہے جو لكما حميات،مثلاً واكثر عبدالمغنى صاحب كى كتاب، وه بالعوم اس قدر متناقص اور ناكاره بك اے موضوع سے بس نام ہی کی وابستی ہے۔اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو شہنشاہ مرزا اور امجد طفیل کی کتابیں، دونوں نصابی ضروریات کے تحت لکھے جانے والے مقالے ہیں اور طالب علمانہ کاوش ہونے کے باوجود اس کتاب سے بدرجہا بہتر ہیں۔ دوسری طرف اردو

افسانوی ادب کے بعض اکا بر نقادوں نے ان کے بارے میں جو پیرایہ تنقید انتقار کیا ہے، اس
سے ان کی فکر وفن کی باز آفرینی میں کوئی مد ذہیں ملتی۔ مظفر علی سید اور شمس الرحمان فاروتی نے مفصل تو نہیں لکھا مگر دونوں حضرات نے ادھر ادھر جو آرا ظاہر کی جیں، وہ نہ صرف غیر ہمدروانہ بلکہ سچے Dismissive کی جیں۔ فیم احد ادر وارث علوی نے تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا ہے، مگر ساتھ تی ساتھ الیے نتائج بھی اخذ کے جیں جو کم راہ کن بھی جیں اور معیوب بھی۔ ہے، مگر ساتھ تی ساتھ الیے نتائج بھی اخذ کے جیں جو کم راہ کن بھی جیں اور معیوب بھی کے اس جیب وفر یب صورت حال پر قرق العین حیدر ہی کے پندیدہ شاعر ڈبلیو بی پیش کی مشہور نقم 'د آ مدائے'' کی میسطریں یا داتی ہیں:

The best lack all conviction/while the worst are full of passionate intensity.

یش نے تو خیر بے سطری اس عہد کے قاری بران کو دنظر رکھتے ہوئے کہ می تھیں گر سے موجودہ اردو تقید کے اختفار پہمی ای قدرصادق آتی ہیں۔ بید مقام تجب نہیں تو اور کیا ہے کہ اردو تقید اس فن کار کے کام کو تیجھے کے لیے بنیادی discourse بی نہیں قائم کر کی جو تخلیقی تجرب اور تہذی بھیرت کا ایسا امتزان ہے کہ اس کے حوالے ہے ہمیں اپنے معیارات متعین کرنے پرنے ہیں۔ چنا نچہ ہمارے نقاداب بھی اس بحث ہیں الجھے نظر آتے ہیں کر 'آگ کا دریا' شعور کی رویل کھا گیا ہے کہ ہمیں اور اس پر ہم من میسے کا زیادہ اثر ہے یا ورجینیا ولف کا قرق العین حید کی می قدر و منزلت سمجھنے کے لیے بیسوالات مبتدیا نہ اور دری معلوم ہوتے ہیں۔ قرق العین حیدر کے کام کی تفیم نہ کر پانا موجودہ اردو تقید کی فاش ناکردہ کاری ہی نہیں، بہت واشکاف میں ہے جس کی وجہ سے ہماری تقید ناول اور افسانے کو سمجھ تناظر میں واشکاف blind spot کی ہے۔ سال کی جس کی وجہ سے ہماری تقید ناول اور افسانے کو سمجھ تناظر میں واشکاف blind spot ہی ہے۔ س کی وجہ سے ہماری تقید ناول اور افسانے کو سمجھ تناظر میں واشکاف کا کرنہیں د کھے تن شر گر بگی کی ہی ایک کیفیت کا ہمہ وقت شکار رہتی ہے۔

قرة العين حيدر كے ساتھ روار كى جانے والى اس بدنداتى كى حد تك ان ل بے جوڑاور
" باتنى نبيل تو امرود " تتم كى بوجے بھ كرتقيد كى تازه ترين مثال خيم احمد كامشمون " قرة العين حيدر
كے دوادر نئے ناول " ہے۔اس مضمون پر جواب كى نيت ہے بيں ہرگز ردانہ چر ها تا اگر خيم احمد
اردوافسانو كى ادب كے پورے سرمائے كے جس جس قرة العين حيدر كا كام بھى شامل ہے، اس
قدر سجيده پار كھ ندہوتے يا پھراس مضمون جس انھوں نے جو انقط نظر اپنايا ہے، وہ عام ندہوتا۔
اس مضمون سے بيش تر شيم احمد قرة العين حيدر كے بارے بيس جو تكھا ہے وہ سجيد كى اور

توجہ سے پڑھے جانے کے لائق ہے۔اس مضمون کے آغاز میں ہی وہ اینے پچھلے مضمون کے حوالے ہے انہیں'' تہذیبی مطالعوں کا ناول نگار'' قرار دیتے ہیں اور مختلف اوقات میں تحریر کے جانے والےسلبلہ مضامین میں اس تصور کو انفر ادی ناولوں کے حوالے سے explore کرتے ہیں۔" آگ کا دریا' کی اشاعت ہے پہلے اٹھوں نے ایک مضمون میں میرے بھی صنم خانے' اور مسفینه م دل میں ایک وسیع تر اور اس سلسله خیال کو پاید تھیل تک پہنچانے والے بوے ناول کا برتو د کھے لیا تھا۔اس مضمون کو پختہ اور رہے ہوئے تقیدی شعور کی قوت پیش کوئی سے شوت کے طور پر بھی پیش کیاجاسکتا ہے اور قرۃ العین حیدر کے ابتدائی افسانوں میں پنہال "وسعت اور چاہیے میرے بیاں کے لیے'' کے اس احساس کی پہیان بھی جوایق پیمیل کے لیے افسانوی تغییر کے نے ڈھنگ اختیار کرنے والا تھا۔ شمیم احمد نے افسانوی تغیر کی جن صورتوں کے ابتدائی نقوش بیجان لیے تھے اور ان کی نشان دہی کردی تھی، ان ہی صورتوں کی تعبیم خود ان کے ہاں مفقود ہے۔ وہ بیتو خوب اچھی طرح سے پہیان لیتے ہیں کہ قر ۃ العین حیدر کا ہر ناول کس طرح ا ہے بیش روؤں سے نموکرتا ہے مگراس ناول کے اپنے فنی عناصر ترکیبی کیا ہیں؟ اس سوال سے وہ سرسری گزر جاتے ہیں۔ ندکورہ بالامضمون میں ان کی تمام تر توجہ اس بات بررہی ہے کہ " آگ کا دریا" میں امجرنے والا وہ تہذیبی sequence کیا ہے" جو مندوستان میں انگریزوں کے اقتدار اور آید کے بعد ہندوستان کی معاشرت اور تہذیبی تناظر میں ایک بنے طبقے کے وجود میں آنے اور پھر برصغیر کی دو بڑی اقوام لیعنی ہندوؤں اورمسلمانوں پر براہ راست اثرات کے ساتھ ساتھ ایک گہرے تہذیبی اور ساجی عمل کو پیدا کرنے پھر اس کے روعمل اور پھر برطانوی نظام کے پیدا کردہ نے مضبوط طبقات کو وجود میں لانے کا باعث ہوا۔" وہ اس سوال سے اس شدت کے ساتھ نبرد آزما ہوجائے ہیں کہ پھران فی پیکروں اورصورتوں کا ذکر دب کر معدوم ہوجاتا ہے جواس تہذیبی شعور نے اپنے تخلیقی اظہار کے لیے وضع یا اختیار کی ہیں۔مضمون کا سارا مقدمہ ان طبقوں کے ذکر، مچران طبقوں کے بارے میں فاضل نقاد کے اپنے خیالات کا قرة العين حيدر كے تصورات سے تقابل اور موازنے پر قائم ہے۔ قرة العين حيدر كو ہم محض ان تہذی عوامل کی شارح یا بیان کنندہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں ، ہم اس سوال سے ہیں الجھ یاتے كداس تبذي شعوريا معاشرتي عوامل كے بارے ميں ممرى سوجھ بوجھ كوا بھوں نے ناولوں ميں مسطور ڈ حالاء ناول کی بناوٹ اس تہذیبی شعور کے ساتھ گندھ کر کیا صورت اختیار کرتی ہے،

تہذی شعور فی شعور میں کیے ڈھلتا ہے اور اس کے ساتھ رل مل کر کیا گل کھلاتا ہے؟ نقاد کی توجہ ناول کے مرکزی ممل کے بجائے اس کے جاری وساری پس منظر پر رہتی ہے۔ اس پس منظر پر معاشرتی تاریخ کی کسی درسی کتاب کی طرح تبعرہ کر کے رہ جائے سے وہ قرق العین حیدر کی وجہ استنادی تک نہیں بینی پاتے ۔ اور اس فنی شعور کا جائزہ لینے کے بجائے وہ مضمون کو ایک مجیب و غریب تکتے پر لا کرختم کردیتے ہیں۔

'' میں نے قرق العین حیور کے ناولوں کے مقابل'' چاندئی بیکم'' کی تخلیق کم زوری پر فورد کرنے کی جب بھی کوشش کی تو میں ایک بی بینچہ پر پہنچہ گو کہ اسے بیان کرنے میں ایک تجاب سامانع آتا تھا کہ قرق العین حیور بعض اقدار پر اتی تخی سے عمل پیرار بی تھیں کہ وہ خود ایک مثال اور قدر کی صورت اختیار کر گئی تھیں ۔ مگر اب جب کہ وہ خود بی اپنے رویوں کو ترک کر رہی ہیں تو میری تقیدی ذمہ داری بھینا مجھے اس بینچ کو بیان کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ خواہ قرق العین حیور نے اپنی تخلیق صلاحیتوں کی مدد سے زندگی کی کتنی بی اور کیسی بی نادر ، گہری اور نئیس تصویریں کیوں نہ تخلیق کی ہوں مگر ان کی زندگی کا حقیقی تجرب ایک عورت ، ایک بیوی اور ایک ماں کی حقیقت ہیں اور انسانی وجود کے بنیا دی اس ایک حقیقت اور تجربوں کے کیسے کیسے عوامل سے محروم کسی کی دور کی آئیا کی ، انہیں انسانی فطرت حقیقت اور تجربوں کے کیسے کیسے عوامل سے محروم کسی کے ان کی دور کی آئیا گئی ، انہیں انسانی فطرت حقیقت اور تجربوں کے کیسے کیسے عوامل سے محروم کسی کی بند یوں کو نا ہو گئی اور فن کی کسی بند یوں کو نا ہو گئی کی دائر ، مکمل نہیں۔'' جیاندنی بیگم' غالبًا اسی لیے ایک ادھورا ناول ہوکر رہ گیا ہے کہوں کے قبین حیور کی زندگی کا دائر ، مکمل نہیں۔''

کسی بھی مصنف کی ذاتی زندگی کے حوالے سے قیاس آرائی کرنا اور اسے معرض گفتگو میں الا اس قدر ناپیند یدہ فعل ہے کہ جھے اس اقتباس کو دہرانے میں بی تامل ہے اور اسے یہاں ورج کیا ہے تو صرف ای غرض سے کہ اس کی دلیل کو، اگر وہ کوئی دلیل ہے، جانچا جاسکے قر قالعین حیدر کے ادبی مرتبے سے متاثر ہوکر ان کی شخصیت سے gossip کی سطح کی دلچیں عام ہے۔ یہاں میرا مقصد خاتون محترم کی دافعت نہیں ہے۔ اول تو انھیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے اگر ہوتی بھی تو یہ بچ ید ال اس عمل سے کوئی تعلق خاطر ندر کھتا۔ میری دلچی اس تمام بحث میں سے ہے کہ افسانہ نگار کی زندگی سے ہے کہ افسانہ نگار کی زندگی سے حوالے سے کاربندیا محدود قرار دیا جاسکتا ہے؟

ملی بات تو یہ ہے کہ عورت کے تجربے کو بیوی اور مال بننے کے تجربے کے بغیر ارهور سجمنا مرداندعصبیت (شاؤنزم) کی مثال ہے، جےمصورغم علامہ راشد الخیری کے عہد میں ت ٹاید برداشت کیا جاسکا ہوگا، آج کے اس دور میں کسی طرح بھی نمائندہ یا قابل قبول نہیں سمجا جاسكا\_ جس طرح ايك مرد كے داسطے، اپن شخصيت كى يحيل كے ليے شو ہراور باب بونالازى نہیں،ای طرح عورت بھی اپنی ذات میں کھل ہو سکتی ہے۔ ماں اور بیوی کے اس ہا تھے ایکارے ہے مولانا حالی ک گلو گرفتہ آواز گوجی ہوئی سنائی دیتی ہے" ماؤ بہنو بیٹیو ....." مولانا حالی کی اس نظم پر مجھے ہمیشہ سنیم مجھتاری کا پیفقرہ یاد آجا تا ہے کہ 'وہ گالیاں جومرد بکتے ہیں بالکل ایس لکتیں جیے کہ حالی کی نظم پڑھی جارہی ہا اے ماؤ بہنو بیٹیو ..... ، قرق العین حیدر ہے بھی سلے عصمت چفتائی کا ورودمسعود ہوج کا تھا جس کے بعد "ہم بہو بیٹیاں کیا جا نیں" قتم کے ادب کی

گنیائش ختم ہو چی تھی۔

تجربداد حورارہ جانے کی بھی ایک رہی۔ شہم احدصاحب کی منطق کے مطابق توجین آسٹن ک نسوانیت بھی ناممل مفہرتی ہے۔اس نے شادی کی نہ ماں بی، انگلتان کے ایک قصبے میں مم نام ی زندگی گزارتے ہوئے ،سب سے چھپ کروہ ناول لکھ دیے جن کے سامنے، آڈن کے بہ تول ، جوس بھی گھاس کی طرح معصوم نظر آتا ہے۔اس کی دنیائے فن مختصر ضرور ہے مگر کمس قدر ر مایہ ہے۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ اس بے جاری کوتو موضوعات وتجربات کا وہ تنوع مجی ميسرنہيں آيا جوقرة العين حيدر كے ہال ملتا ہے۔ يہ يك ركى بى اس كا كمال فن ہے۔ جارج ايليث ادر منری جیمز جیسے باشعور لوگ یوں بی تو اس کے قائل نہیں سے کہوہ" پرفیکٹ آراشت" ہے۔ ایملی ڈکٹسن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے ایک کیا یکاعشق کیا اور ساری عمر تظمیس لکه لکه کرصندوق میں بند کرتی رہی؟ کیاایملی برانے کی شخصیت محض اس لیے تنظیر کررہ می تھی کہ اس نے کسی سے دو بول نہیں برد حوالیے تھے؟ جارج ایلیٹ مجبوبہ بنی، بیوی بھی بنی، مگر مال ندبن سکی۔ ورجینیا وولف نے شادی کی مرجنس سردمبری کا شکاررہی اور شعوری طور پر مال بننے سے مریز کیا۔ اگریزی ادب میں نسوانی حبیت کا اگر کوئی تصورے (اس سے قطع نظر کہ وہ غلط ہے یا سے ) تو دہ انہی لکھنے والیوں سے کام سے قائم ہوتا ہے۔ شیم احمد صاحب کے قاعدے کی روسے ان میں ہے کسی کی بھی زندگی کا دائر و کمل جیس تھا، اس لیے ان کی زند کیاں ادھوری ہیں اوران کی کتابی نقص زوه مونی جابئیں۔ وکوریائی دور کی ناول نگار خاتون، مسز الزبته گاسکل اور ہارے دور کی افسانہ نگارمحتر مہ واجدہ جہم کے تجرباتی وائرے فیم احمد صاحب کے اس حساب

ے کھل ہیں، پھران کی کتابوں ہیں کی چیز کی کی کیوں ہے؟ اور پھر بیہ سوال بھی تو افستا ہے کہ

فاضل نقاد کس بنیاد پر بیہ طے کر سکتے ہیں کہ عورت کی زندگی کے وائرے فیم ماحمد صاحب کے اس

حساب ہے کھل ہیں، پھران کی کتابوں میں کی چیز کی کی کیوں ہے؟ اور پھر بیہ سوال بھی تو افستا

ہے کہ فاضل نقاد کس بنیاد پر بیہ طے کر سکتے ہیں کہ عورت کی زندگی کا وائرہ کب اور کس روپ میں

مکمل ہوتا ہے؟ اس محیل کے وعوے کے لیے تو کی عورت بی کی سند درکار ہے۔ بیرکام ہمارے

نقہ نقاد نہیں کر سکتے ۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ڈورس لیسنگ نے "منہری نوٹ بک" میں

فاصے دستادین کی انداز میں بیان کردیا ہے کہ عورت کے تجربات کا دائرہ کس طرح قائم ہوتا

ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ، خطرے کی نشان دہی کرتا ہوا کوئی لیبل اس کتاب پر نہیں نگا ہوا

ہے کہ اس کو نقاد نہیں بڑھ کتے ۔ کتب بنی ہارے نقادوں کے لیے مفرصحت نہیں ہے۔ شیم احد کے اس اعتراض کو اور آ گے اس کے منطقی انجام تک لے جایا جاسکتا ہے۔ فاضل نقاد کے اس خیال کی بنیاد یہ گمان ہے کہ انسانی زندگی کے سی جمی بہلو پر لکھنے کے لیے خود ای ے ہو کر گزرنا لازی ہے اور ان رشتے نا توں میں اگر وہ نہ بندھے تو شخصیت میں کی رو گئ اور تج بے میں ایک آنج کی کسر، ہومر، شیکیسیر اور ٹولسٹوئے بھی اوھور نظر آنے جا ہیں کیونکدان میں ہے کوئی بھی بیوی یا مانہیں بنا۔ شکیسیئر نے کلیو پیٹرا اور ٹالسٹوئے نے نتاشا اور آننا کی مخلیق ورت ہونے کے تج بے سے گزرے بغیر کیے کرلی؟ جیمز جوکس نے مولی بلوم کے کردار میں اور خصوصاً اس کی آخری خود کلامی میں،عورت ذات کی تمام سپردگی کیو**ں کرسمولی؟ جوگی کی مجمی تو** شخصیت ادھوری روگئ ہوگ۔مرزا رسوانے امراؤ جان اوا کا کردار کیسےسوچ لیا،طوائف ہونا تو دور کی بات ہے، دو تو عورت بھی نہیں تھے۔ پروست کی شخصیت کے بارے میں کیا تھم ہے؟ ہم جس پرست ہونے کے ناتے وہ تو دوسرے مردول جیسا بھی نہیں تھا۔اس کے جنسی رجان کے واضح اثر کے باوجوداس کے ناول کی عظمت میں تو کوئی کی نہیں رہ گئی۔مندرجہ بالا اقتباس میں شیم احر نے جن انسانی تعلقات کا ذکر کیا ہے، ان سے تو میرا جی محر ای رہے۔ محران کے " " پورے آدی ' ہونے کی شہادت سلیم احمہ کے مشہور مضمون سے ال چکی ہے۔ بات بدے کدالی صورتوں میں کلیہ بازی نہیں چل سکتی۔ سس ادیب نے اپنی زعد کی میں

409

كياكيا اوركيانين، اس سے ايك سطى اور محدودتم كى واقنيت عامدتو پيدا موسكى بمريد

معلومات، ادبی تکت آفرین اورفنی تعبیم کالهم البدل نبیس بن سکتیں ۔ ستم بیہ ہے کہ ہمارے ناقدین کرام پیکندم نما جوفروشی برابر کیے جارہے ہیں۔افساندسازی کا کام خاتون کررہی ہویا مروزاس کی نجی زندگی کی ایسی تمام تفصیلات لازمی نہیں کہ اس کے ادبی مطالعے میں معاون ثابت ہوں۔ یہ بلكه بعض صورتوں ميں توبية نعيلات ركاوٹ بن جاتی ہيں كه ناقد پھران كى تاويلات ميں الجھ كررو جاتا ہے۔ تجربے سے تحریر تک تخلیقی سفر کا ایک پورا بعد (dimension) ایسا ہے جوشمیم احمہ کے وہم وگمان میں نہیں آتا اور اس لیے نہیں آتا کہ وہ افسانہ نگار کی سوانحی تفاصیل کے اسیر ہیں۔ کسی بھی ادیب کی سوانح کو اس کی تحرمروں کی تفہیم پر منطبق کرنے سے پہلے انہیں سال بیو (Saint-Beauve) کے انجام سے سبق حاصل کرلینا جا ہے تھا۔ سال بیوکا تنقیدی فلسفہ بی تھا کہ'' ادب میرے واسطے باتی ماندہ شخص اور اس کی تنظیم (organization) سے علا حدہ نہیں ہوسکتا۔' اس نظریے کا بالواسطہ یا بلاواسطہ ہمارے ترقی پسندوں پرتو مجرا اثر پڑا ہے مگریہ خیال سرایت کر کے ان نقادوں تک بھی پہنچ گیا ہے جنہیں ترقی پسندی سے کوئی علاقہ نہیں۔سال بیو کا نظرید به ظاہر بہت مفید معلوم ہوتا ہے مگراس میں جوسب سے برانقص ہے اس کی نشان دہی یروست نے کی ہے۔ بروست کا ادھورا اور پس از مرگ شائع ہونے والاطویل مقالہ'' سال بیو ى تردىدىين' (Countre Sainte Beauve) مجھے اس صدى ميں افسانوى ادب كى تقيد پر لکھی جانے والی اہم ترین دستاویزات میں ہے ایک معلوم ہوتا ہے۔ غالبًا اس لیے بھی گداس مقالے کو لکھتے لکھتے ، پروست اپنے حاصل زندگی ناول کے نقطہ آغاز تک پہنچ گیا اوراس طرح تقید نے افسانے کو انگیخت بھی کیا، اس سے آسیخت بھی ہوئی اور اس کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوئی .... تنقید کی افادیت اور فریفداس سے بڑھ کر کیا ہوسکتا ہے؟ سال ہو کے طریق کاریر پروست کے اعتراضات کی بنیاد میتھی کہ سوائے کی بھر ماراس عضر کی مخبائش نہیں جھوڑتی جسے اس نے Moi Profound کا نام دیا اور پہنخصیت کی گہرائی یا ذات عمیق وہ خلیقی روح ہے جو باطن کی بہنائیوں سے ابھر کر آتی ہے۔ بروست کے لیے تقلیب (transformation) کا وہمل بنیادی حیثیت رکھتا تھا جس کی مدوسے اویب اپنے تجربے کو''ادب عالیہ'' میں ڈھال دیتا ہے اور جسمل کی پھیل کے لیے خیل ، جودت طبع ، مزاج اور اسلوب سبحی ضروری ہیں۔اس ممل سے مراحل اورنتائج ہے دلچیں ندسان ہوکوتھی، نداس کی مخبائش شیم احد کے ہاں نکلتی ہے کیوں کہ دو ادلی تحریروں کو ان کے مصنف کی سوانحی معلومات ہے تقسیم کر کے اس اکھرے خیال کا شکار

ہو مے ہیں جے پروست کی اصطلاح میں 'سواخ مفالط'' کہا جاسکتا ہے۔ چنانچہ بورے مضمون میں قرق العین حیدر کے ناولوں کے امتیازی وصف یا اہم تر نقائص شرق سامنے آئے ہیں، شان کی تنہیم کے لیے کوئی بنیا دفراہم کرتی ہے۔

قرۃ العین حیدر کے بارے میں لکھا جانے والا ایک اہم مضمون " آخرشب کے ہم سنز " پر وارث علوی کا تجزیہ ہے۔ وارث علوی نے منو کے افسانوں " بابوگو پی ناتھ" " " فرا " اور " ہمکل" پر انداز میں تجزیہ کیا ہے، اسے اردو تقید میں ایک ٹی خود آگی ہم جماجا تا چاہے کہ تفرافسانے کی ہیئت انسانی وجود کی گہری الم ناکی کو کس طرح سمیٹ لیتی ہے اور ایک فرد کی نقد ہر کے اتار چڑ ھاؤ میں پوری انسانی صورت حال (human predicament) کیے جملکے گئی ہے۔ منو پر ان مضامین کی بصیرت اور واناکی قرۃ العین حیدر پر اس مضمون تک آتے آتے قات diffuse ہوگئی ہے۔ یہاں قرۃ العین حیدر کے فی رویے اور انداز نظر کے بارے میں بعض اہم اور مفید ہے۔ یہاں قرۃ العین حیدر کے فی رویے اور انداز نظر کے بارے میں بعض اہم اور مفید ہے۔ یہاں قرۃ العین حیدر کے فی رویے اور انداز نظر کے بارے میں بعض اہم اور مفید ہوتے ہیں جو کسی طرح قابل قبول نہیں معلوم ہوتے ہیں۔

اس ہے بھی زیادہ مشکل ہے بات ہے کہ ان فی نقائص کے اسباب بعض ایسے روبوں میں تاش کیے گئے ہیں جن کا تعلق مصنفہ کی ذاتی زندگی سے ہے: جنس ہے احر از، کرداروں کا ایک مخصوص طبقے سے تعلق اور ' براہ راست زندگی' (جو پچھ بھی وہ ہوتی ہے) کے بجائے کا لیج اور کتاب سے وہنی تربیت حاصل کرتا، بیساری چیزیں ٹل کر ان کے تاولوں کی کم زور یوں کوجنم دیتی ہیں۔ وارث علوی نے ای مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ''مس حیور کے یہاں فن کار پر عورت غالب آگئی ہے' (جناب شمیم احمہ کی توجہ کے لیے!) وارث علوی نے یہ تیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ''ان کا ذہن ناول کے ڈسپلن کو تبول نہیں کرتا' اور حقیقت تو یہ ہے کہ قرق العین حیور ناول نگار اور واستان طراز ہیں۔' وارث علوی ہمیں یہ نہیں بتا تے کہ رو مان نگار اور داستان طراز ہیں۔' وارث علوی ہمیں یہ نہیں بتا تے کہ رو مان نگار اور استان طراز ہوں کے برخلاف رو مان یا داستان کے بارے میں نقادوں میں بارہا سے کیا کر شان میں آئی؟ ناول کے برخلاف رو مان یا داستان کے بارے میں نقادوں میں بارہا تعصب پایا جاتا ہے جب کہ ہنری جمیر کے نزد یک رو مان کا مطلب ہی ہے' تجربے کی تعصب پایا جاتا ہے جب کہ ہنری جمیر کے نزد یک رو مان کا مطلب ہی ہے' تجربے کی آزادی' (Experience Liberated)۔ گر وارث علوی اس کے قائل نہیں معلوم ہوتے۔

افسانوی ادب پران کی تقید کا نمایاں ترین وصف کھری حقیقت پندی اور واقعیت نگاری پران کا مضبوط عقیدہ ہے۔ مگر بعض جگہ یہ دائ الاحتادی ان کی تقید کو محدود بھی کردی ہے۔ کرداروں سے صدیے بوصا موا neurple patches ، نثر میں رنگین ہو عد (purple patches) بخش میں رنگین ہو عد (purple patches) بعض مقامات پر ہالکل عی میکا کی طریقے پر کہانی کوآ کے بڑھانے پرانحصار .....فرض قرق العین حدر کی اہم خامیوں کی نشان وہی وارث علوی نے کردی ہے۔ مگر وہ یہ بین بتا سکتے کہان سب خامیوں کے باوجود وہ آئی اہم او یہ اور اس قدر towering او پی شخصیت کیوں ہیں؟ یہ معلوم مونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی خوبیاں اور خامیاں ایک دوسرے سے کس طرح رئی لی بین کہ بین کہا جاسکا۔

ميد مسئله مجصے بالكل فروى نوعيت كامعلوم موتا ہے كه قرة العين حيدركى ان كمابوں كوناول کہا جاسکتا ہے کہ ہیں۔ای ہے ملتا جلتا اعتراض انظار حسین کے دبستی' پر بھی کیا جاتارہاہے كداسے ناول نہيں كما جاسكا ہے۔ سوال يہ ہے كد كون نہيں كما جاسكا أوركس بنياد يرنبيس كہاجاسكا؟ وارث علوى نے ناول تكارى كے دسپن كے دوسلے سے جو بات كى ہاس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں تاول کا بڑا لکا اور جارتصور ہے جو ایک مخصوص طرز کے وا تعیت پندانداز بربن ہے۔ ناول کی صنف نے اپنی لیک اور سائی کا بار ہا مظاہرہ کیا ہے۔ رابرث میوزل کا چہارجلدی "مفات سے عاری انسان" ہو یا میخائل بلگا کوف کا" دی ماسراینڈ مار کریٹا'' ..... بیرانکشاف انگیز اور بصیرت افروز کتابیں ناول کے بارے بیں مروجہ تصورات کو بدل کررکھ دیت ہیں۔میلان کنڈیرا ناول کی اس کشادگی سے فائدہ اٹھاکر ہرطرح کی تخلیقی آزادی کو بروئے کار لاتا ہے۔ تاریخی واقعات پر اینے روال تبرے سے لے کر با قاعدہ مقالے کو بھی اس نے ناول کا حصہ بنادیا ہے۔ ناول کے فارم کا یمی تو امتیازی وصف ہے کہوہ ا پنے لکھنے والے کی ضرورت اور بساط کے ساتھ روپ بدلتا ہے، شکل افتیار کرتا ہے۔ جوآزادی اور منجائش خود صنف کے اپنے اندر موجود ہے کیا ناقدین کرام اس کی اجازت بھی اردو کے اديول كونبيس ديس محي؟ داستان طرازي مويا رومان تكارى، بيسارے اعداز ناول كى بے پناہ وسعت کے اندر ساجاتے ہیں۔ان دواسالیب سے دلچیں کی بنیاد پر کسی کو بھی ناول نگاری ہے ٹاف یا ہر نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں مجی دراصل وہی گرو ہو چل رہی ہے جواس مشہور لیکن مجبول سوال میں ہے کہ قرق العین حیدر نے شعور کی رو کا درست استعمال کیا کہنیں؟ (سوال وارث علوی کو مجھی

یریشان کرتا ہے) پر وفیسر عبدالسلام نے بیسویں صدی کے اردوناول براین مخیم کتاب بیل شعور کی ردکی تمام definition جو انعول نے انگریزی کتابوں میں پر میس افتل کردی ہیں اور اس کے بعد برعم خولیش ٹابت کر دیا ہے کہ چوں کہ مصنفہ نے ان بندھی تکی، دری کتابوں والی تعریف كى يردانبيس كى اس ليے وہ شعور كى روسے بے بہرہ ہيں۔ يروفيسر صاحب كے ذہن ميں يہ امکان ہیں آتا کہ کوئی بھی تکنیک strait jacker نہیں ہوتی کہ اس کے اندر بندھ کرمصنف ہاتھ یاؤں نہ ہلاسکے، بس کھونٹی پر ساکت لٹکارہے بلکہ نخلیقی مصنف تکنیک کوایئے مقاصد کے تالى لاكراس د حال سكتا ہے۔ تنقيد كى طرح ناول كى صنف مم في مغرب سے حاصل منرورك ہے مرکوئی وجہیں کہ ہم اے اپنے انداز میں ندبرت سکیں۔مشکل بدہے کہ ہمارے بیش تر نقاد اصول جمونے اور مٹالیس مغرب کی دری کتابوں سے حاصل کرتے ہیں اوران اصولوں کو جوں کا توں اردو کے ادبیوں پرمنطبق کرنا جاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جا درجم کو بوری طرح سے نہیں ڈ ھانگی، سرکو ڈھکوتو ہیر کھل جاتے ہیں اور پیر ڈھکوتو سر۔ پھر نقاد طیش میں آ کراس جا در ے باہر نظر آنے والے تمام حصول کو کاف ڈالنے کے دریے ہوجاتے ہیں۔آگر رہے نہ براتصاب! نفسیاتی کردار نگاری اور بلاث جیے روایتی لواز مات قر و العین حیدر کےفن کو گردنت میں لانے میں زیادہ مدد گار ثابت جیس ہوتے ..... بالکل جس طرح انتظار حسین کے فن کو سجھنے كے ليے ناكانى ثابت موتے ہيں۔ بورفيس نے بھى جان بوجھ كرنفساتى كردار نگارى سے احرار کیا ہے اور پھر جدید افساندالی کردار نگاری سے بہت آ کے جاچکا ہے۔نفسیاتی کردارنگاری قرۃ العین حیدر کے فن کے لیے foriegn ہے۔" سیتا ہران" کی مرکزی کردارجس اہلا میں گرفتار ہاں میں وہ بقینی طور پرنفسیاتی الجھنوں کا شکار مجی ہے لیکن قر ۃ العین حیدر نے کہیں بھی اس کی واردات كومحض نفسياتى بناكر بيين نبيل كيا- أكرسيتا صرف مرضيات جنسي يا نفسياتي Complexes کی تصویر ہوتی تو اس میں وہ المیہ شان نہ پیدا ہوتی جواس کا خاصہ ہے۔

قرۃ العین حیورکی فی تقہیم کے معیارات کہیں باہر تلاش کرنے کے بجائے ان کے ناولوں ، افسانوں ہی میں تلاش کیے جانے چاہئیں۔ ناول کے ڈسپن کی پابندی ، پلاف، کردار وغیرہ وغیرہ وغیرہ کے محدودتصورات کے ساتھ ہم زیادہ دور تک نہیں چل سکتے۔ دید و دریافت کے لائن تو یہ بات ہے کہ تاریخ اور تہذیبی عمل کے بارے میں قرۃ العین حیدرکا کیا رویہ س طرح ناول کے واقعاتی عمل سے بھوٹا ہے اور اس ہم رشکی کوایک سیر بین (Klaeidoscope) کی

طرح دکھانے کے لیے وہ ناول کے صنفی تقاضوں بینی واقعاتی عمل، کرداروں کا باہمی تفاعل،
وقت کی پراسراریت وغیرہم کومناسب بیآئے میں کسے ڈھالتی ہیں۔ بیتمام عناصر جس طرح ہم
آہنگ ہوکر ایک سلسلے میں بندھتے ہیں، یہی قرق العین حیدر کا مابدالا تمیاز ہے اور اس تک وینی خیس نہیں نہیں ماجد مدد کرتے ہیں نہوارث علوی۔ ایسے طلسمات کی تغیر کے لیے نقادوں کی عطا کردہ
لوعیں سیاہ پر جاتی ہیں۔

ناول کی صنفی ہیئت ہی نہیں بلکہ اس کا مواد لیعنی مصنفہ کے موضوعات اور ان کے فنی اظہار کے بارے میں شیم احمد ادر دارٹ علوی نے جواعتر اضات کیے ہیں، وہ تخلیقی تجربے کے اکہرے تصور بربنی معلوم ہوتے ہیں۔ وارث علوی کو اعتراض ہے کہ قرۃ العین حیدر کے تجربات محدود ہیں۔ درس گاہوں اور کتابوں سے زیادہ متاثر ہیں اور bussiness of living سے کم۔ یہی اعتراض زیادہ بھونڈے بن کے ساتھ شمیم احمہ نے بھی کیا ہے کہ فلال فلال معاملات سے ان کی "دور کی آشنائی" انہیں"انسانی فطرت، حقیقت اور تجربوں کے کیے کیے عوال سے دور رکھتی ہے'ان اعتراضات کی تہ میں تجربے کا بہت ہی سکڑا ہوا ساتصور کا رفر ماہے۔ فاضل ناقدین کا بنیادی مفروضہ بدہے کہ افسانے کی اساس لکھنے والے کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ تجربہ کا راز حیات میں اترنے کے بعداس پر جو کچھ بیتتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ بیمفروضات ناول نگار کو ایک گائے بنا کررکھ دیتا ہے کہ اس نے تجربات کی ہری بھری گھاس جس قدر کھائی، اس کا سب دودھ بن کیا اور نقاد نے آن کر دوہ لیا اور یہ کہناول نگاؤ کے لیے لازم ہے کہوہ ان تمام تجربات سے خود گزرے۔ پھر ذہن کے کا ٹھ گودام میں ذخیرہ کرلے اور ناول میں حسب ضرورت، مناسب مقامات پر تجربوں کا بد بوجھ اتار کر ڈھیریاں نگاتا جائے۔نقاد سوٹنا لیے کھڑے ہیں کہ كوئى و هيرى كم ندره جائے ، افسانه تكار " تجربے" أيس و ندى ند مار جائے۔ ورنه مارے اعتراضات کے برا حال کردیں مے کہ قرۃ العین حیدر کے ہاں عورت کے فلاں فلاں تجربات کم ہیں اس لیے ان کا ناول ارحورا رو کیا یا قرۃ العین حیدر کے ہاں نچلے طبقے کے تجربات نہیں ہیں اس ليے ان كا دائرہ اثر محدود رو كيا۔ ناول تكار في حجرب است سادہ ادرسبل الحصول نبيس موتے۔ ٹولسٹوئے جبیا بوقلموں اور انسانی زندگی کے بیش از بیش پہلوؤں پر محیط ناول نگار ہی کیوں ندہو، ناول مختلف تجربات کی کھتونی یا قاموں نہیں ہوتا کہ آپ نے فہرست ملاحظہ کرلی اور اندراجات کی تعداد سے اس کے مکمل ہونے کا اطمینان کرلیا۔ ضروری نہیں کہ جذبات وتجربات کی بوری سرگم ناول نگار کی دسترس میں ہو۔ بدامر زیادہ توجہ طلب ہے کہ وہ تجربے کو کس طرح بروئے کار لاتا ہے، اس نے تجربے سے تخلیقی بصیرت تک پہنچنے کی نہج کیا اختیار کی ہے۔ آخری تجزیے میں یہی منہاج اہم کھہرتا ہے اور یہی ناول نگار کے فن کی کسوٹی ہے۔

ناول نگارے اس مطالبے کے پیچھے کہ وہ تمام تجربات سے براہ راست واقف ہواور ان ے ہوكر گزرا ہو، يه خدشه موجود ہے كه اگر ناول نكار نے ايبانه كيا تو وہ ان كى دنقل "كيے تيار کر سکے گا۔ ہاری تقید' اگمسس' (Mimesis) کے تصور سے اس قدر متاثر چلی آ رہی ہے کہ رہ افسانے کوتمام د کمال کسی واقعے کے نقل اور وہ بھی نقل بدمطابق اصل سجھنے پر اصرار کرتی ہے۔ حالانکہ مائمسس براین معرکة الآرا کتاب میں ایرخ اوؤر باخ نے حقیقت کی عکای کے جمیوں اسالیب کی نشان دہی کی ہے جومغرلی ادب میں جاری وساری ہیں۔حقیقت کی نقل اتاریے کا یونانی اسلوب ان میں ہے ایک ہے اور اسے مصنف نے انجیل کے حکائی انداز سے مختلف ثابت کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے بھی اور انظار حسین نے بھی اپنے اپنے طور پر انجیلی صحائف کے اسلوب سے استفادہ کیا ہے۔اسلوب کے ساتھ ساتھ بید حکائی انداز بھی ان براثر انداز ہوا ہوگا كمشرق كى روايات قصه كوكى اورانساندسازى كاحصد ب-مومرك اسلوب مين اوورباخ كو خیال واحساس کا ممل اظہار نظر آتا ہے اور زمان ومکان واضح ہیں جب کہ عبد نامہ عتیق کے اسلوب میں صرف ان ہی واقعات کو ابھارا گیا ہے جو بیا ہے کے لیے لازم ہیں ، باتی سب کومبہم جھوڑ دیا گیا ہے، زمان و مکان تشریح کے محتاج ہیں، خیال واحساس کا اظہار نہیں ہوتا اور ان کا اندازہ خاموشی کے وقفوں اور بے ربط مکالموں سے لگانا پڑتا ہے۔ یہ بیانیہ اسلوب عقیدے کی طرح ہماری روایت میں کارفر ما رہا ہے اور اس کا اثر براہِ راست قر ۃ العین حیدر پر نہ پڑتا تو اور

ہمارے نقاداب تک افسانے کوسید سی سیجا کہ تیار کروہ ایک نقل سیجھتے ہیں۔ سر بندر پرکاش اور بلراج مین راجیے جدت طراز افسانہ نگاروں کے بعداب افسانہ کھن نقل واقع نہیں، بہذات خودامر واقعہ ہے۔ جدیدافسانے میں بیامکان قرة العین حیدرا یے پیش رووں کی بددولت ہی آیا ہے کہ انھوں نے زبان و مکان کی انسانہ میں اسلامی آزاد ہوکر بیانیے خلق کیا۔ اب بید نقادوں کو کون بتائے کہ بیانحوں نے کون کی درس گاہ سے سیکھا۔ اس کا تجربہ کہاں سے اور آخر کیے حاصل کیا اوراس کی خبر نقادوں کو کیوں نہ ہوئی۔

پہلے ہے موجود حقیقت یا واقعیت کا کیک رخا، سپاٹ چرباتارلینا، افسانہ سازی ایک اور بہت ایم قوت کی سہارے دہ نہ صرف تجرب کی کی کو پورا کرسکتا ہے بلکہ ان مراحل ہے گزرسکتا ہے جن سے وہ فی الواقع نہیں گزرااور تادید، بلکہ نا آفریدہ جہانوں کی سیر کرسکتا ہے، اپنے اس عمل میں پڑھنے والوں کو بھی شریک کرسکتا ہے۔ «طلعم ہوش رہا" میں روز مرہ زندگی کی بے شار تفصیلات درآئی ہیں کین طلعم کی اپنی ساخت اور داستانوی عمل تمام ترخیل ہے اور داستان کو پوں کے ذہمن کی اختر اع۔ «طلعم ہوش رہا" کا تو سارا کمال ہی اس کے زور تخیل ہے اور داستان کو پوں کے ذہمن کی اختر اع۔ «طلعم ہوش رہا" کا تو سارا کمال ہی اس کے زور تخیل کا مرجون منت ہے لیکن ایمل ذولا کے سے کڑے واقعیت پند کے بال نادلوں کے سلسلے Rougon Macquart میں افسانوی تغیر کا جو پورا ایک انداز ہے جس کے تحت بے شار کردار، ان کے آپس کے دشتے ناتے، بناؤ بگاڑ، زندگی اور موت، معاشرے کا پوراعمل، وہ صرف مشاہدے کا مربون منت نہیں بلکہ اس میں بھی ناول نگار کی قوت محتیلہ کا م آئی ہے اور یہی قوت اس کے تج ہے کہمل کرتی ہے۔

مخیلہ کا م آئی ہے اور بھی توت اس کے تجربے کو کمل کرتی ہے۔ زندگی کا مشاہرہ ، خام مواد کی صورت میں تخیل کو مہیز کرنے کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ میرے بزرگ دوست عطا صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ افسانہ نگار کو سب سے پہلے ''تلمیذ السٹرک' ہونا چاہیے۔ بات تو ٹھیک ہے کہ ضرور ہونا چاہیے مگر اس کے سوا بھی ہونا

عابے۔ ناول تو ناول، افسانہ بھی خالی مشاہدے کے زور پرنہیں چل سکتا۔ ناول نگار میں توت ایجادادر قوت تخیل نہ ہوتو مشاہدہ ادھورا ہے اور مشاہدہ ان ہی عناصر کے ساتھ آئیے۔ ہوکر تجربہ بنتا ہے۔ زندگی کے مختلف واقعات ایک مسلسل ہو چھار کی طرح جہم و جال پر گرتے رہتے ہیں گر شعور سے گزرتے ہیں تبھی تجربہ بنتے ہیں۔ ناول نگار کا تجربہ بھی گویا ایک پراسرار کیمیائی عمل ہے۔ ہنری جیمز نے اپنی بیاضوں ہیں بار ہاا یے مختلف واقعات درج کے ہیں جواس نے ادھر ادھرے۔ ہنری جیمز نے اپنی بیاضوں ہیں بار ہاا سے مختلف واقعات درج کے ہیں جواس نے ادھر ادھرے۔ وہ ان کو نسخے جرثوے کی طرح اس کے خیل میں اگے رہ ہوئے۔ وہ ان کو نسخے جرثوے (germs) کہا کرتا مے اور ناول یا افسانے کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ وہ ان کو نسخے جرثوے میں ہنری جیمز کے ہاں ملتا کو افسانہ نگارے تجربے کی نوعیت کیا ہے اس کا سب سے اچھا بیان بھی ہنری جیمز کے ہاں ملتا کو افسانہ نگارے تجربے کی نوعیت کیا ہے اس کا سب سے اچھا بیان بھی ہنری جیمز کے ہاں ملتا کو افسانہ نگارے تجربے کی نوعیت کیا ہے اس کا سب سے اچھا بیان بھی ہنری جیمز کے ہاں ملتا کو افسانہ نگارے تجربے کی نوعیت کیا ہے اس کا سب سے اچھا بیان بھی ہنری جیمز کے ہاں ملتا کو افسانہ نگارے تجربے کی نوعیت کیا ہے اس کا سب سے اچھا بیان بھی ہنری جیمز کے ہاں ملتا کو ان افسانہ نگارے تجربے کی نوعیت کیا ہے اس کا سب سے اچھا بیان بھی ہنری جیمز کے ہاں ملتا کو افسانہ نگارے تجربے کی نوعیت کیا ہے اس کا سب سے اچھا بیان بھی ہنری جیمز کے ہاں ملتا

ہے۔ 1884 میں لکھے جانے والے مضمون 'دی آرٹ آف فکشن' میں جیمز نے لکھا ہے۔۔۔۔۔
(اس کی تحریر سے اقتباس کرنے سے پہلے میں! پی کوتا ہ آئی کی معذرت کرلوں۔ میں نے یہال مفد میں مدم کر جھوڑ وال سے جیمز کا

ترجمه كرنے كے لية و ة العين حيدركاتلم جاہے۔)

یہ کہہ دینا بھی اتنا ہی عمدہ اور غیر فیصلہ کن ہے کہ تجربے کی بنیاد پر لکھنا جاہیے، لوخیز لکھنے والا اس سے بیمطلب بھی نکال سکتا ہے کہ اس کا فراق اڑایا جارہا ہے۔ کس متم کے تجربے سے مراد ہے؟ وہ کہاں شروع ادر کہال فتم ہوتا ہے؟ تجربہ بھی محدود نہیں ہوتا اور بھی کمل نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک وسیع وعریض احساس ہے، ایک طرح کا بے حد بردا مکڑی کا جالا جوشعور کے خانے میں من ا ہوا ہے اور ہوا میں اڑتے ہوئے ہر ذرے کواپٹی گرفت میں لار ہا ہے۔ بیاتو ذہن کی آب و ہوا ہے اور جب ذہن تخیلاتی ہوتو وہ زندگی کی خفیف ترین لرزشیں بھی محسوس کر لیتا ہے، ہوا کی دھر کنوں کو بھی انکشاف میں تبدیل کر لیتا ہے ..... مجھے یاد ہے کہ ایک انگریز ناول نگار، جو نابغہ روز گار خاتون تھیں، مجھ سے کہنے لگیں کہ انہیں ایک قصے میں فرانسیسی پروٹسٹنٹ لوجوالوں کے طرز زندگی اور فطرت کا تاثر وینے کی کوشش پر بہت سراہا کیا۔ان سے بوچھا کیا کہ انھوں نے اس گروہ کے بارے میں کہاں ہے معلومات حاصل کیں اور انہیں مبارک باوری کئی کہ انہیں ہے واتفیت حاصل کرنے کے مواقع ملے اور میمواقع محض اتنے تھے کہ ایک مرتبہ، پیرس میں، میرهیاں چڑھتے ہوئے ایک کھلے دروازے کے سامنے سے گزرنا ہوا کہ جہاں ایک یا دری کے محریں چند پروٹسٹنٹ نوجوان کھاناختم کرکے میز کے گرد بیٹے ہوئے تتے۔اس جھلک سے ا يك تقوير بن كئ - بيصرف ايك لمح كے ليے سامنے آئى مگر بيلحد" تجربه" تعار أنميس براه راست اور شخصی تاثر حاصل ہوا اور انھوں نے این اندازے سے عمونہ پورا کردیا۔ انہیں معلوم تھا کہ نوجوانی کیا ہے اور پروٹسٹنٹ فرہب کیا ہے؟ انھیں یہ مجی سہولت حاصل تھی کہ بیقریب سے د يكينے كا موقع مل كيا تھا كەفرانىيى كى طرح رہتے ہيں؟ للبذا انھوں نے ان تصورات كوايك مھوں پیکر میں تبدیل کردیا اور حقیقت کی تخلیق کردی۔سب سے بڑھ کریہ کہ ان کو وہ صلاحیت ودیعت ہوئی تھی جو کسی فن کار کے لیے جائے قیام یا ساجی مقام کے حادثے کے مقابلے میں زیادہ بڑا طاقت کا سرچشمہ ہے۔ وہ توت کہ نادیدہ میں سے دیکھی سی چزیں حاصل کر لے، چیزوں کے مضمرات کا انداز و لگالے، جاول ہے دیک اور ایک ککڑے ہے سار بے نقش ونگار کو پہان کے اندگی کوعموی طور پرمحسوس کرنے کی وہ حالت کہ آب اس کے کسی مخصوص کو شے کو سبحنے کی جانب گامزن ہوں.....صلاحیتوں کے اس اجتاع کے بارے میں قریب قریب کہہ سكتے بيں كماس سے تجربہ بنا ہے .....

ہنری جیز نے جس عضر کو جرتو مہ کہا ہے وہ کس طرح بار آ در ہوتا ہے اور مشاہدے میں تخیل

گی آ میزش ہے اس تجربے کا دائرہ کیے کم کمل ہوتا ہے جو تخلیق میں ڈھل جاتا ہے اس کی مثال
قرة العین حیدر نے بھی پیش کی ہے۔ "کار جہال دراز ہے" کی دوسری جلد میں ایک جگہ لکھا ہے:
"چند برس بعد جب میں نے "آگ کا دریا" لکھنا شروع کیا، آخری عہد کی
چہا باجی کی تخلیق کرتے ہوئے اجو باجی کی اس شخصیت کو سامنے دکھا۔ اور
پیرس میں ایک ہندوستانی لڑکی کمی جس کے پیچیدہ کردار نے "میتا ہران" کی
ہیروئن کی تخلیق میں اعانت کی۔
ہیروئن کی تخلیق میں اعانت کی۔

انسانے میں تجربہ، اس طرح تخلیق بنآ ہے۔ آخری فقرے میں (غالبًا دانستہ طور پر) قرة العین حیدر نے اپنے نقادوں کی ایک اہم ضرورت کی نشان دہی کردی ہے۔

## تصورِز مال اورفلسفهٔ مظهر بات (بولهٔ سرل)

بیسویں صدی کے بور پی فلنفے کی تاریخ میں ایک عام نقطہ نظر جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مغربی فکری تدن میں اس صدی کے دوران مار پخیت (Historicism) ... اور اضافیت (Relativism) کا فکری رجحان ضرورت سے زیادہ بردھتا جارہا ہے۔ چنال چہاس صدی کے آغاز میں ہی جرمن فلفی ایر منڈ ہسر ل اس شدت پبندانہ فکری صورت حال سے فکری الجھنوں کا شکار ہوگیا اور اس شدت پندانہ فکری صورت حال کے لیے سرگر معمل ہوگیا... اور بالآخر بالناس المجتومي برى حدتك كامياب بهى رباد البذامس ل في ونياع علم ودانش ك سامنے ایک ایبا مظہریاتی طریقہ فکر پیش کیا جس کے تحت فلفے کو اُس کے اتمام وانفتام تک بہنیائے جانے کے علاوہ فلسفیانہ صداقتوں کوغیر متنازع قرار دیے جانے کی غاطر خواہ اور وافر ضانت فراہم کیے جانے کا امکان واقعی پیدا ہوسکے۔مظہریات (Phenomenology) سے اس فلفی کی مراد ایک ایسے راست تجربی عمل سے تھی جس تجربیت عمل کے دوران 'اشیائے عِالم' (Things) خود کو ہارے سامنے لے آتی ہیں... اور پھران اشیا سے متعلق ہارا تجربہان اشیا ے متعلق جوتوصفی تفصیل ہمیں فراہم کرتا ہے، اس توصفی تفصیل (description) کے جوہر یا نجور (essence) سے ہمیں کما حقدروشناس کرانا اس مظہریاتی فکری طریق کا اصل وظیفہ فکری ہے۔ ہسرل کی پیش کردہ اس مظہریاتی فکری تحریک کا اصل الاصول جس کی حیثیت ایک فکری نعریے (intellectual slogan) یا ایک فکری احتجاج کی ہوگئی، مسرل کی فکر کا یہی بنیا دی اصول اس كى يورى فكركى عمارت كالمسك بنياد ثابت موا... اس فكرى تحريك كالاصل الاصول

<sup>\*</sup>Relativism اضافیت: بینظریه کهانسانی علم صرف اشیاکی باجهی نسبتوں تک بی محدود ہے۔ (راقم الحروف)

"اشیاجی کروه بین... ان کی طرف لوث جاکیا 'اشیائے کماہیہ سے رجوع ("Back to the things... themeselves")

ہمرل نے اپنایہ ککری نعرہ اس لیے دیا کہ مظہریاتی ککر ، مثام ر مابعد الطبیعیاتی تشکیات اولام (brackets) کو درون قوسین (Metaphysical Constructs or Beliefs) کو درون قوسین کہ دوہ ہیں کہ تو تا ایقانات و تشکیلات کو معطل کر کے ، اشیا جیسی کہ دوہ ہیں کہ تو تا ایقانات و تشکیلات کو معطل کر کے ، اشیا جیسی کہ دوہ ہیں (اشیائے کماہیہ) ، انھیں ای طور پر زیر فور لاتی ہے۔ کو یا مظہریاتی ککری عمل ہمیں صرف ان بی اشیا کو دکھا تا ہے جو ہمارے راست جم بی عمل کے دوران انجر کر ہمارے سائے آتی ہیں۔ اس فکر کے تت جو بھی نہائے سامنے آتے ہیں وہ تمام تر محکد شکوک وشہرات سے ماورا (پاک) یا اپنی نوعیت میں بدیمی و مسلم (apodictic) ہوتے ہیں۔

ہسر ل کی فکری مسائل ان دنوں اپنے شاب پر بھی اور ای زمانے میں اس کا ایک شاگر د رشید مارٹن ہائیڈ میر جو ابھی نوجوان تھا اور فکری دنیا پر اس کی فکر کے اثرات ابھی اس قدر غالب ند تے، تا ہم اس کی فکر بندر تے اپنی پیش رونت میں زور پکڑتی جارہی تھی۔ چنانچہ اس نو جوان فلنی نے این استاد سرل کی مظہریاتی گریرسوال قائم کے اور یہ یوجھا کہ آیا سرل کے قری منصوبوں میں اس قدر جان ہے کہ وہ آئندہ آنے والے زمانوں میں اپنا کو کی فکری علمی منصب ومرتبه حاصل كرسكے \_ كويا بائيد ميركى فكريس ايك نيا اور تازه تشريحى موز،اس سے اى سوال سے پیدا ہوا... لہذا ہائیڈ میر کے ای فکری رخ کواس کی فکر کا سب سے توانا عضر خیال کیا جاتا ہے اور ای فکری توانا عضر کی بنیاد پر مائیڈیگر کی مرمیدیاتی وجودیات (Hermeneutic Ontology) کی بوری عمارت استوار ہوئی ہے... ہائیڈ مگر نے اپنی ہرمیدیاتی وجودیاتی فکر کی اساس یر ہی انمانی تجرب کی اس تکلیف ده صورت حال کو دامنح کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے تحت انمانی حیات کا ہر لحد حواس خسمہ کا پابند ہوتا ہے، جس پر تاریخی ثقافت و تدن کا دبیز رنگ بمیشد چڑھا ہوا ہوتا ہے... اور انسانی زندگی ہے کم و کاست تحدید بیت، دنیاویت، دنیا یا معاملاتیت حال'' (Finitude, Worldliness) کے زیراٹر ہرگاہ دہرجا گزر بسر کے مرامل سے گزرتی رہتی ہے اس کے لازم یہ ہے کہ انسانی حیات کو حالات وواقعات کی تشویش ناک صورت حال کے تناظر من رکه کرنی و یکنا اور پر کمنا چاہیے۔ کویا انسانی لحہ اسے حالات میں محرا ہوا ایک وجود وہاں

موجودً یا دازائ ہے۔ تشویش کے اس عالم بے کراں سے بھی مفرمکن ہی نہیں ... غرض میک ہائیڈ میر کے اس فکری رخ نے اس کے فکری نظام کو وقعت اور اہمیت بخش ہے۔ بالآخر فلسفیانہ فکر کی مہی کہانی جب معیر حاضر کے پس ساختیاتی اور پس جدیدیتی مفکرین تک آپیجی تو پھران مفکرین نے اس فکری رجان میں مابعدالطبیعیات کے لیے موجودا یک طرح کا ایا Nostalgia for Megaphysics بھی وریافت کرانیا جو دنیاوستِ دنیا'، تحدیدیت اور تاریخ (Worldliness Finitude, Hisotyr) جیسے ہائیڈیگر کے تصورات فکری میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ چنانچے فرانسیسی مفکر واک دریدانے بدطور خاص اس جانب اشارہ کیا... اور بہ کہا کہ ایا معلوم ہوتا ہے کہ ہائیڈ گر اب بھی اصلیت ادر میزان بندی ، Essentialism) (Totalization جيسے دو جروال تصورات، جن كا تعلق موجود كى كى مابعدالطبيعيات (Metaphysics of Presence) سے ہے، وہ ان تصورات کے زیمے میں چھنما ہوا ہے لہذا اس کی ہرمیدیاتی دسترس فکر کوسرے سے ہی خارج از بحث قرار دے دیا جانا جا ہے۔ چنال چہ اس فکری صورت حال کی شدت کے پیش نظریہ قیاس کیا جائے لگا کہ ہائیڈ میرکی وجودیاتی ہرمیدیات کا فکری تصور، مسرل کی مظہر یات کو زیردام لانے میں کامیاب مو کیا لیکن اگر ہائیڈ میرکی ابتدائی دورکی فکری تحریروں کو بنظر عائز دیکھا جائے تو ان سے جمیں بہی عندیہ ماتا ہے كداس فلسفياندر جمان كي اصل كهاني تك پنينااب اتنا آسان بهي نبين ... چنانجد مانس جارج میڈامر \*اورف یال ریکوائر \*\* جیسے دو جرمن اور فرانسیسی مفکرین نے بھی اپنی فلسفیانہ فکر کی بنیاد ہائیڈ گیر کی ہرمیدیا تی فکر پر ہی استوار کی اور بیہ واضح کردیا کہ خودان کی فلسفیانہ فکر بھی ہرمیدیا تی فکر کی مرہون منت ہے۔ ہائیڈ میروہ مفکر ہے کہ جس کے بارے میں بید خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا ا بن استاد مسرل سے فکری سطح پر تنازعہ تھا، خود مائیڈیگر نے بھی اینے ہرمیدیاتی فکری نظام کو تفکیل کے بے مسرل کے تصور زمال کو ہی بہطور اساس برتا ہے۔ ہائیڈ میرکی ہرمیدیاتی قکر کئی اعتبارے ندصرف ہے کہ مسرل کے تصور زماں کے متوازی چلتی نظر آتی ہے بلکہ اس نے مجمی ای مظہریاتی طریقة کارے استفادہ کیا جوہسرل نے ایجاد کیا اوراین فکری عمارت کا ای طریقهٔ کارکو سنگ بنیاد بنایا۔ مسرل کے مظہر یاتی تصور زماں کی اہمیت و وقعت کا اندازہ اس

<sup>\*</sup> Hans-Georg Gadamer بائيد يكر كاشا كرداور جديد برميديات كاباني

<sup>\*\*</sup> Paul Ricocur فراتسيى تلسل (1913. AD) علامتى صورتول كانظرية ساز

ا کے بات سے بہ خوبی لگایا جاسکتا ہے کہ عصر حاضر کی بور بی فکر میں بھی اس کا چرجا بڑی شدو مد سے ہور ہا ہے۔ چنال چہ ہم جائے ہیں کہ فرائیسی مفکر ڈاک دربدانے موجودگی کی مابعدالطبیعیات کے فکری تصور برجوانقاد بیش کیا ہے (اور بیکہ جس کو بردی شہرت حاصل ہوئی)، دریدانے اس فکرکوردکرنے کے لیے جوفکری استدلال کیا ہے اس کے لیے بھی اُس نے مسران ے زمانیت (Temporality) کے فکری تصور کوئی بنیاد بنایا ہے۔ مسرل اور ہائیڈ میرکی فکر کے مابین موجودا ختلا فات کی صورت حال بہت نمایاں ہے لیکن اگریہ نہ جان سکیں کہان فلاسفہ کی فکر میں موجودا ختلاف کی صورت حال اپنی نوعیت میں کیسی اور کس حد تک ہے تو پھر ہم یہ بھی نہ جان سكيں گے كہ ہائيڈ مير كے فكرى نظام كى بنيادى تشكيل ميں ہسر ل كى فكرى نہج كس حد تك اثر انداز ہوئی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہارے لیے بیرجان لینا بھی ممکن نہ ہوسکے گا کہ ہائیڈ میر کاوہ فکری منصوبہ جواس نے اپنی تصنیف وجودوز مال (Being and Time) میں پیش کیا ہے اس فکری منصوبے کی قطعی نوعیت کیا ہے اور ساتھ ہی ہے گی کہ اگر ہائیڈ میکراین کتاب وجود وزمال كمل كرنے ميں ناكام رہ كياتو آخراس كواس كى تحيل ميں كيا كچھ فكرى قباحيش در پيش رہى مول گا۔ اب ہم اس اجمالی تمہیدی بیان کے بعد این اصل موضوع ، یعنی تصور زمال کی طرف آتے ہیں۔ ائیڈ گرنے اپنی تصنیف وجود وزمال میں اپنا جواکری منصوبہ پیش کیا ہے اس فکری منعوبے کے تحت وجود کو زمان کے ساتھ مربوط کیے جانے کی متحس سعی کی گئی ہے اور یقیناً یمی اس مشہور زمانہ کتاب کا بنیا دی موضوع ہے۔ وجود و زمان کے ارتباط کی اس کامیاب کوشش میں ہائیڈ مگرنے مسرل کے مظہریاتی تصور زمان کوئی بطور اساس برتا ہے لہذا ہم مسرل اور ہائیڈیگر کی فکر کے مابین موجود ارتباط کی صورتوں کو ظاہر کرنے کے علاوہ ان کے افکار کے اندر موجود مماثلتو س کو ند صرف میہ کہ یہاں بیان کریں سے بلکہ یہاں ہم میہ بھی دکھلانے کی کوشش کریں گے کہ بسر ل اور ہائیڈ مگر کے ہر دوافکار میں اور جرمن فلسفی کا نٹ کے ماورائی فلسفے میں باہم کیاار تباط یا یا جاتا اور تینوں فلاسفہ کی فکر میں وہ کون سے پہلو ہیں جن میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ مزید برآ ں ہم یہاں سے بھی بتا کیں گے کہ بور پی فلسفیانہ فکر میں تصور زبال کواگر مرکزی حشیت ہیشہ ہے دی جاتی رہی ہے تو اس میں کیا امر ہے؟ یہ بات بھی واضح ہوجائے گی کہ مسرل اور ہائیڈ مگر کی فکر کے دوران تصور زمال کے سلیلے میں زالجھنیں یا سجیدہ مسائل کھڑے نظراتے ہیں آخران سائل کا کیاحل ہے؟ ان بی سائل اے طل کی جبتو سے مکن ہوسکے گا

کہ بائیڈ گیری کی کتاب وجودوزمان کوہم مکد حد تک مجھکیں اور پھرای جبتو کے دوران ہم پر سے

ہا ہے بھی کھل کر سامنے آجائے گی کہ آخر وہ کیا فکری پیچید گیاں تھیں جو ہائیڈ گیر کی راہ میں حاکل تھیں کہ دہ اپنی وقع تصنیف کو کھل نہ کرسکا۔ ہاں مگر یہاں سے بتا دینا بھی ضروری ہے کہ بہی تو وہ سنجیدہ سائل فکری ہیں جو عمومی مظہریات (Phenomenology in General) سے متعلق عمیت سوالات بھی اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی صائعہ سے وضاحت بحق ہوجاتی ہے کہ دور وحاضر کی بعض سوالات بھی اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی صائعہ سے دوشا حت بحق ہوجاتی ہے کہ دور وحاضر کی بعض تحرکیوں مثلاً دلیس سافقیات اور بس جدیدیت (Post-structuralism, Post-modernism)

متعلق فلاسفہ کے یہاں بھی اگر کوئی ترغیب فکری پیدا ہوئی ہے تو اس کا موجب بھی بہی ہی پیچیدہ سائل ہیں ۔۔۔ اور فلسفیانہ فکر ہے متعلق کی فلاسفہ نے بھی اسی فکر ہے استفادہ کیا ہے (مثلاً رچر ڈ مسائل ہیں ۔۔۔ اور فلسفیانہ فکر ہے متعلق کو مدین یا 'Oxymoron' کا جو نظر سے پیش کیا ہے وہ بھی اسی مظہریا تی فکر کا مرہونِ منت ہے، یہ نظریا پی ٹوعیت میں خودوضاحتی ہے)۔۔۔ راز ٹی \* نے 'صنعت اجہاع ضدین یا 'Oxymoron' کا جو نظر سے پیش کیا ہے وہ بھی اسی مظہریا تی فکر کا مرہونِ منت ہے، یہ نظریا پی ٹوعیت میں خودوضاحتی ہے)۔۔

## هسر ل اورتضورِ ز مال

آیے تو گھر ذراسب سے پہلے ہمرل کے نصور ذان کے فکری منصوبے کو زیر غور لاتے ہیں۔ ہمرل کو یہ قوی تو تع تھی کہ وہ 'صوری وجودیات' (Formal Ontology) اور مختلف (Meterial بیس ہمرل کو یہ قوی نے کوئی فرویات' (Meterial کی مختلف انواع داقسام، مختلف علاقہ جاتی صورتوں کی 'مادی وجودیات' Ontologies) کی مختلف انواع داقسام، مختلف علاقہ جاتی کوئی نہ کوئی صورت ضرور لکال کے گا جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ آئے ہیں کہ وجودیات' (Ontologies) نہمرف یہ کہ وجودیموئ کے جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ آئے ہیں کہ وجودیات' اور 'جواہر' (Catergoies, ہموئی کے گئی مقولات' اور 'جواہر' اور جودیموئی کوئی مواد سے سردی ارکھتی ہے بلکہ اس علم کے تحت بنیادی مقولات' اور 'جواہر' جودیموئی کی بنیادی ساختوں اور صورتوں ہے بھی کرتی ہے، جب کہ ادی وجودیات' جس چیز کو زیر خور کی بینسبتا زیادہ محودی صورتیں، antities کی خاص خاص متنوع کی بنیادی ساختوں اور صورتوں ہے کہ وجود کی بینسبتا زیادہ محودی صورتیں، مسلل کی خاص خاص خاص متنوع کی اس میں صورتوں ہے جغرافیائی استعار نے رکھتی ہیں۔ ہمر ل وجودیات' استعار کو (Meterial کی خاص خاص محصور کرتا ہے اقسام کو موادیا نہ بہترافیائی استعار نے (Region) کے اصطلاحی نام سے موسوم کرتا ہے اور کون علاقہ جاتی و جودیات' (Region) کو افلای نام سے موسوم کرتا ہے اور کون علاقہ جاتی و جودیات' (Region) کو افلای نام سے موسوم کرتا ہے اور کیوں علاقہ جاتی و جنودیات' جن کی کھتی ہیں۔ اور کون کی وجودیات' کو انظریہ چیش کیا۔

(Ontology کی یہ اظہاری صورتیں باہم ایک دوسرے میں متبدل (Inter-changeable)

ہمر ل نے 1929 میں مصوری اور ماورائی منطق 'Formal and Transcendental ) (Logic کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی تھی، اپنی اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ صوری وجود یات کا بنیادی کام یہ ہے کہوہ یہ کرد کھلائے کہ خواہ کوئی بھی معروض (Object) کیوں نہ ہو یا کس بھی معروض کا خواہ کوئی بھی علاقہ کیوں نہ ہو، ان ہر دوصورتوں میں ان معروضات سے متعلق وہ سب ہی کچھ کہ جو درست اور صائب ہو، اس واقعی صورت حال کے بارے میں تھیک تھیک ایک ایبابیان دے جس سے ہے کم وکاست پیظاہر ہو... کدان معروضات کی خواہ کوئی بھی صورت کیوں نہ ہویا پھر بیہ کہ بیمعروضات معرض وجود میں آنے کا خواہ کیسا ہی امکان کیوں ندر کھتے ہول... ان کی ان تمام بی صورتوں کے ساتھ اس کا (صوری وجود یات کا) بید بیان صائب (True Statement) پوری طرح ہم آ ہنگ (Harmonial) ہواور بسااوقات ہسر ل موری وجودیات سے متعلق یہ خیال کرتا ہے کہ یہ وہ علم ہے جو معروضیت بعینم) (Objectivity as Such) کے بنیادی تصوراور مقولات سے سروکار رکھتا ہے۔اس کا کہنا سے ہے کہ وجود کی حیثیت معروضی ہوتی ہے اور یہ کہ معروض یا معروضیت کا تصور ابنا ایک وسیع تر مغہوم رکھتا ہے کیوں کہ معروض سے مراد ایک ایے معروض سے ہے جو معروضات مدرکہ (Object of Perception) سے نبتاً کہیں زیادہ ہے۔ ہمرل نبتازیادہ اعلیٰ تر معروضی صورتوں کا قائل ہے... مثلاً کچھالیی معروضی صورتوں کا تصور جوہمیں علم ریاضی ادر عمرانی علوم مِن این مسلم الثبوت حیثیت میں دکھائی دیتی ہیں۔

سرل نے اپ مظہریاتی وجودیات کے فکری منصوب کی جانب بیا اشارہ کھی کیا ہے کہ بیا ایک اپنے انداز کا ' اورائی' فکری منصوب بھی ہے۔ ہم ابھی سطور بالا میں بیتذکرہ کرآئے ہیں کہ 'مظہریات' وہ علم ہے جواپنے وسیع تر مفہوم میں 'معروضات' کی توصفی تفصیل کو بیان کرتا ہے۔ معروضات کی ان تمام' توصفی تفصیل سے بیان کے علاوہ بیان کنندہ کی حیثیت سے ان تفصیلات کے بیان کے علاوہ بیان کنندہ کی حیثیت سے ان تفصیلات کے بارے میں تفصیلات کے بارے میں ہمارا اپنا مظہریاتی بیان مرید جس ایک بات کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیان کرتے وقت بھارا اپنا مظہریاتی بیان مرید جس ایک بات کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیان کرتے وقت بھارا اپنا مظہریاتی بیان مرید جس ایک بات کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیان کرتے وقت بھارا اپنا مظہریاتی بیان مرید جس ایک بات کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیان کرتے وقت بھارا دیا مطہریاتی بیان مرید جس ایک بات کا مقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیان کرتے وقت بھارا دیا ہے ہو منہا ہے فکری اختیار کیا بھارا دیا ہے۔

جائے، اس منہاجی عمل کے دوران اس بات کو بھی طحوظ نظر رکھا جائے کہ آخریہ توصیلی تفصیلی ہیان دراصل ہے کیا اور یہ کہ اس بیان کو کس طرح ممکن بنایا جاسکتا ہے... لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہسر لی مظہریاتی فکری نج بالکل ان ہی معنی میں ماورائی فکر ہے جن معنی میں کہ خود کا نئے نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف انقادِ عقل محض (Critique of Pure Reason) کے مقد سے میں متعارف کرایا ہے۔ کا نئے کا یہ فکری طریق ایک ایسا موثر فکری طریقہ ہے کہ اس سے اورائی فلنے کی فکری روایت کا آغاز ہوتا ہے... چناں چہ خود کا نئے ای اس کتاب میں ایک مجار ہوتا ہے۔ کہ اس جگہ لکھتا ہے کہ:

" بین نے ایے تمام کے تمام علم کو اورائیت : کے نام سے موسوم کیا ہے ،
جس علم کا تعلق بچوا تنا زیادہ معروضات کے علم سے تو نہیں ہے تاہم اس کا
تعلق علم کی ایک ایک جہت ہے جو معروضات کے حوالے سے مکندھد
تک قبل از تجر نی (Apriori) ہو۔"

یہاں قبل از تجربی (علم) سے کانٹ کی مراد معروضات کے اُس علم سے ہے جوہمیں حاصل مو كيا موليتن عالم اور ميوضوع (Knower or Subject) كا حاصل شده أيك ايساعلم بھے ہم اینے روز مرہ 'تجربی یا جمعی 'علم سے حاصل نہیں کرتے... بلکداسے تو ہم اپنے شدید فلسفیان فکری انعکاس کے وسلے سے حاصل کرتے ہیں...'Apriori' یعنی قبل از تجربی کے لغوی معن ہیں تجر بی علم سے قبل کی فکری صورت حال \_ای قبل از تجر بی علم کو کانف 'Necessary' لین الازم قرار دیتا ہے جب کہ سرل قبل از تجربی علم کو 'Essential' لین بنیادی کے نام ے موسوم کرتا ہے۔ مندرجہ بالا وضاحتی بیان کے مطابق مادرائی فلف لطور خاص وات یا "موضوع" كاموضوع بحث مخبرتا بين ايك ايها موضوع يا ايك اليي ذات جوشد يرتفكراتي انعکاس کے وسلے سے علم مک پہنچی ہے۔ کانٹ ایک ایسافلسفی تھا کہ جو معروضی علم کی موضوی شرائط کے حوالے ہے کی نتیج پر پہنچا تھا... اور وہ نتیجہ بیرتھا کہ ہم اشیائے کماہیہ (اشیاجیسی کہ وه بیں) تک پہنچ ہی نہیں کتے یعنی مابعدالطبیعیات ناممکن ہے.. بلکداشیا جیسی کدوہ ہمیں نظر آتی ایں لیعنی اشیائے کما فی الظاہر (Things as they appear) کے بی ماری دسترس ہوسکتی ہے۔ گویا یوں سجھنے کہ ہم اپنی بعض، موضوی وقونی ساختوں Subjective Congnitive) (Structures کے 'تجربی عمل کے ذریعے اشیا کا ادراک کرتے ہیں، جز اس کے ان کے

ادراک کی کوئی اورصورت ہے ہی نہیں۔ ابندافکر کے اس مرطے پر پہنچ کرہم ہمر ل اور کانٹ کے انکار کے درمیان موجودا ہم ترین اختلاف تک یکنچ ہیں اور وہ اہم اختلاف یہ ہے کہ ہمر ل کا کہنا یہ ہے کہ اشیاع کا ہمیہ پر ہماری وسترس ممکن ہے۔ اپنے اس فکری موقف پر ہمر ل کا کہنا یہ ہے کہ اشیاع کا ہمیہ پر ہماری وسترس ممکن ہے۔ اپنے اس فکری موقف پر ہمر ل موالی تصوریت (Transcedental Idealism) کے ازخود ایجاد کردہ نقطۂ نظر کے وسلے میں ہاورائی تصوریت ایجاد کردہ نقطہ نظر کے وسلے سے پہنچا تھا۔

یہاں اس اہم صورت حال کوزیرغور لانا اس لیے ضروری ہے کدند صرف میر کہ معروضیت بلکہ خود' موضوعیت' کی' پر کھ (Scrutiny) بھی انہائی ضروری ہے۔ چناں چہوہ ایک چیز جسے ہم ' ذات معقول يا اليغوي معقول (Rational Self of Ego) كہتے ہيں... ذات معقول الكي بيد تعبير،اس كى اين بنيادى وقوفى ساختول يا صورتول كمعنول ميں ہوتى ہے... جيے كانث اور مسرل دونوں ہی ماورائی الینو (Transcendential Ego) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ مزید برآن بیر که کانٹ کی تصنیف انقاد عقل محض کا تقابلی مطالعہ یہاں اس موقع پر ہارے لیے مفید ہوگا۔صوری وجودیات کی فکری صورت حال جس کی بھیل کی سعی کانٹ نے اسے مادرائی تحلیل کے مطالعے کے دوران کی ہے، وہ عموی معروض کے قبل از تجربی علم سے مطابقت رکھتی ہے۔ مسرل اور کانث دونوں فلاسفہ کے نزد یک مصوری منطق 'Formal) (Logic معروضیت کی بنیادی صورتوں کی دریافت میں کلیدی حیثیت کی حامل ہے۔ مسرل کے ز دیک صوری منطق ، صوری وجودیات کے ارتقا کے اللہ میں ایک نقط کا تاز کی حیثیت رکھتی ہے جب کہ کانٹ کے نزدیک علاقہ جاتی وجودیات ٔ اور ُ مادی وجودیات ٔ دونوں ہی، انتقادِ عقلِ محض میں پیش کی گئی صوری وجودیات مرجنی ایک فکری صورت حال ہے اور یوں گویا 'وجودیات' کی بیتمام ہی صورتیں ماہیت کی مابعدالطبیعیات تھکیل دے لیتی ہیں۔

اگر ہم کانٹ کے تمثیل قیاب قری (Analogy) کی جانب مزیدرجوع کر ہیں تو ہم اس نتیج پر چہنچتے ہیں کہ مسرل کی صوری اور ماورائی منطقی فکر ایک طرح کی خمنی ماورائی جمالیات اور فاکہ بندی (Supplementary Transcedental Aesthetic And Schematism) فاکہ بندی (علاوہ، کانٹ کی انقادی فکر سے متعلق دیگر دواہم فکری اجزائے ترکیبی کا تقاضا کرتی ہے ۔۔۔ کہ علاوہ، کانٹ کی انقادی فکر سے کہ تج بے کا وہ قابل فہم پہلوجس کوصوری اور ماورائی منطقی فکر کے دوران برتا جاتا ہے، اس قابل فہم پہلوکو تج بے کا وہ قابل محسوس پہلو کے ساتھ مر بوط کر کے دوران برتا جاتا ہے، اس قابل فہم پہلوکو تج بے کے قابل محسوس پہلو کے ساتھ مر بوط کر کے دوران برتا جاتا ہے، اس قابلی فہم پہلوکو تج بے کے قابل محسوس پہلو کے ساتھ مر بوط کر کے

دیماجائے۔ ہمرل نے اپنے اس فکری مواد کے اختیام پر نتیجہ اخذ کرتے ہوئے نہ کورہ اہم ضرورت کوخود بھی تنلیم کیا ہے۔ آپ کو یا دہوگا کہ انتقادی تقلیم میں کا نف نے ماورائی تحلیل کا جو نظریہ پیش کیا ہے، یہ نظریہ ماورائی جمالیات کے نظریہ پر مقدم حیثیت کا حامل ہے کیوں کہ اول الذکر نقطہ نظر 'زمان و مکال' کا فکری موادر کھتا ہے۔ اب اگرای فکر میں اک ذرااور آگے ہوئے ہم یہ و کیھتے ہیں کہ کا نف نے مابعدالطبعیاتی اور ماورائی استخراجی صورتوں پراستدلال کرتے ہوئے بنیادی مقولات کو نہ صرف یہ کہ متحکم کیا ہے بلکہ اس نے 'Schematism' کے عزان ہے ایک اور باور کرائے جانے کی کوشش کی ہے عزان سے ایک اور باب بھی تحریر کیا ہے جس میں اُس سے یہ باور کرائے جانے کی کوشش کی ہے کہ مقولات کو نہ صرف یہ کہ میں اُس سے یہ باور کرائے جانے کی کوشش کی ہے کہ مقولات یہ ایک ابتدائی ابتدائی سے کس طرح 'زمان سے بالکل آزادا کیک فکری

ہر ل ہڑی دت تک اس کوشش میں لگارہا کہ وہ 'زبان و مکان سے متعلق کوئی مظہریاتی نقط 'نظر دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکے بینی جو مظہریاتی اعتبار ہے 'زبانی و مکانی ' ہو گر زبان و مکان ' ہو گر زبان و مکان ' ہو گر زبان و مکان ' ہو گر زبان ہو کہاں کے سلطے میں جو فکری مواو اس نے پیش کیا وہ اُس کے فکری منصوبے کے بوے کیوس پر موزوں طور پر مر بوط نہ ہوسکا۔ جیسا کہ ابھی ہم و کھے آئے ہیں کہ 'زبان یا وقت کو بہ وجوہ بالکل و لی بی ترجیح حاصل رہی ہے جتنی ترجیح کہ زبان نے کو کانٹ نے اپنے فکری نظام میں دے رکھی کی ہمر ل ہم کو یہ دکھانے میں ناکام رہاہے کہ اُس نے 'صوری معروضی صور تو ل یا مقولات کا جوایک نظام فکر تھام نگر ہو اس کی اساسی حیثیت زبانی ہے گرا پی اس ناکامی کے باوجودوہ عرفر بار بار اس معی میں لگا رہاہے کہ زبان یا وقت کا فکری موضوع اس کے فکری نظام کا جزوفاص بن سکے کیوں کہ وہ اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ 'زبانہ' ہی وہ واحد بنیادگ عضر ہے جو جو اس کام کے تام تجربے سے وابستہ اور بیوستہ ایک صورت حال ہے اور یہ کہ اسے (زبانے کو)

مظہریاتی زمان کا تصوراس بات کا تفاضا کرتا ہے کہ ہم 'زمانہ سے متعلق عام سے اور سائنسی مغروضات کو عمویاً نظرانداز کر کے زمانے سے متعلق ... 'جاری تجربے (Lived Experience) کو ہی تنی کئی کے ساتھ اپنے بیش نگاہ رکھیں ... لیعنی ہم کو معروضی وقت کے تصور کو لازی طور پر 'قوسین ' وسین کے ساتھ اپنے بیش نگاہ رکھنا ہوگا۔ ہسرل نے اپنے ان کیچروں میں بہی ہتانے ' توسین ' وسین کی ہتانے کی کوشش کی ہے اور اُس نے یہ بھی کہا کہ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ڈرمانہ ہمارے روزمرہ کے کی کوشش کی ہے اور اُس نے یہ بھی کہا کہ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ڈرمانہ ہمارے روزمرہ کے

واری تجرید کی ساخت میں کسی طرح خلقی طور برسرایت کی ہوئی ایک فی الفور تجربی صورت حال ہے۔ چنال چہمسرل ای جاری تجربی صورت حال کو اپنی مخصوص اصطلاح میں از مانے کے داعلی شعور (Inner Time Consciousness) کا نام دیتا ہے۔ عموماً ہوتا ہے ہے کہ ہم اور آپ بنیادی طور پرایخ روز مرہ میں زمانے کا تجربہ اب یا اہمی (Now) کے المحدِموجود) (Present Moment) كى صورت مين كياكرتے بين... ليكن يهال مارے لیے یہ جان لینا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ مسرل نے 'وقت یا زمانے' کے معروضی تفور کے استرداد (rejection) کواگر بنیادی اہمیت دی ہے تو آخرابیا کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسرل وقت یا زمانے سے متعلق ایک ایسے معرومنی تصور کو کہ جس کے تحت یہ باور کیا جاتا ہوکہ وقت یازمانہ اب بااہمی (Now) کی صورت میں الحد موجود کی مجموعی صورت حال کا قطار ائدر قطار ایک ایسا مقطے دار... تسلسلِ متواترهٔ (Punctuilinear Row of Nows) ہ، جو بیچھے اور آ کے (Back and forward)، ہر دواطراف میں بالکل سیدھ میں پھیل کر، أيك نط لامنتها (Infinite Line) كينجتا مواه لا متناهيت (Infinity) كي طرف برحتا على حلا جاتا ہے... مویا اس صورت حال کو یوں مجھے کہ بدلا متنابی طول مسلسل، ایک یک جہتی خطامتقم (one-dimensional straight line) تشکیل دے لیتا ہے... اس یک جہتی خطِ متقعم کوہم معروضی زمان کے خط کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ مسرل زمانے کے اس کی جہتی خط منتقیم کے نقطہ نظر کے برعکس اپناایک سے جہتی تصور زمال Three-Dimensional) (Concpet of Time بیش کرتا ہے۔ مسرل کہتا ہے کہ محدیث موجود، اب یا ابھی کے لحات یا آنات متواتره کے تسلسل کا کوئی الجہتی نقط محض Present Moment is not a) non-dimensional point of the instantaneous-now) رعكس بية موجوده لحد اليك اليا الني في الفوركي موجود ب جس كوبم في الفورموجود كي وبيز س تعبير كركت بير - في الفورموجوداس المحد دبيز (Thick Present Moment) كيطن بطون میں زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل کی ہر دوجہتیں یا ہر دوصور تیں ہوست یا تہا تشیں ہوتی ہیں۔ مسرل مرجمي كہتا ہے كه بهطور لمح موجود كے موجود لحد آپ اين وجود كے كے ليے ان مر دو ببلوون لعني وماند ماضي اور زماند مستقبل وونون كالازمي اور بنيادي طور برمرمون منت ہے۔ صاف اور سید می بات بیہ ہے کہ زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل کے علی التر تبیب Retentive

اور 'Protentive' دولوں ہی پہلوالمحۂ موجود یا' زمانۂ حال کے اجزائے ترکیبی ہیں... یعنی' زمانۂ ا من البطور الني ك الحد موجود مين ايك عضر شامل يا ايك عضر قائم و دائم كي حيثيت سے اس میں ہوست ہوا کرتا ہے ... بالکل اس طرح مستقبل کا ہرامکانی لیحہ بمی الحی موجود میں عضر شامل سے طور پر پیوست ہوا کرتا ہے۔ پھر مسرل می بھی کہتا ہے کہ جوں جون زمانہ یا وقت محررتا جاتا ے دیے دیے ہر لمحہ موجودیا المحہ حال یعن وہ لمحہ دبیز کہ جس مس خلقی طور پر زمانے کی تینوں جہنیں (ماضی، حال اور مستقبل) سرایت کیے ہوئے ہوتی ہیں،آئندہ ہر پیش آنے والے کیج یا الحرمستقبل میں جہتیں پوستہ ہوتی چلی جاتی ہیں، مسرل کہتا ہے کہ جمارے روزمرہ کے 'ماری تجریے' کے دوران 'ماضی اور مستقبل' کی میرصورتیں جسے وہ 'Retention' اور 'Protention' کے نام سے موسوم کرتا و، لاشعوری طور پر وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں... مگراس یری فکری صورت حال کا فلسفیاندانعکاس جمیں بد باور کراتا ہے کہ سی بھی الحرر زمان کی ساخت یں اضی اور مستقبل کی یہ 'Re: entive' اور 'Protentive' صور تیں تشکیلی طور بر موجود ہوا کرتی ہیں۔ تاہم مسرل 'Ratention' کو 'memory" (حافظے) سے میز کرکے دیکھا ہے کوں کہ اُس کا کہنا ہے کہ ہم ماضی کواپنے حافظے میں بہطور ایک وگزرے ہوئے لیے کو ہی ائے ترب کی زدیس لاتے ہیں، یعنی مید کررا ہوالحہ ہارے کی موجود کا جزولا زم ہیں ہوتا ( محض اس کی بنیاد ہوتی ہے)... بالکل ای طرح مسرل امیدوں یا توقعات ' Hopes and) (Expectations کی امکانی صورتوں کو، 'Protention" ہے میز کر کے زیرغور لاتا ہے۔وہ کہتا ہے کہوہ بیمورت حال تو محض کسی متصورہ استقبالی (Imagined Future) امکانی واقعے بر شعوری طور پرروشیٰ ڈالے جانے کا ایک ویدہ و دانستامل ہے... للبذا میصورت ِ حال بھی' لمحد موجد' كاجزولازم فبيس كبي جاسكتي\_

چنال چان جان کا نقادی کی بنا پر عمر حاضر کے فرانسی مفکر ڈاک در بدائے ہر ل کی مظہریاتی کار دو فاص نکتہ ہے جس کی بنا پر عمر حاضر کے فرانسی مفکر ڈاک در بدائے ہر ل کی مظہریاتی کا مرکزی عضر موجود ہے، ہدف تقید بنایا ہے۔ ڈاک کو، جس میں موجود کی کی مابعد الطبیعیات کا مرکزی عضر موجود ہے، ہدف تقید بنایا ہے۔ ڈاک در بدا کی انقادی فکر کا بنیادی نکتہ ہی ہے کہ ہسر ل کے مظہریاتی تصور زمال میں الحکہ حاضر یا گئے موجود کے مقابلے میں، الحکہ غائب کو پس پشت ڈالا دیا گیا ہے۔ روڈ لف برنیک کی موجود کے مقابلے میں، الحکہ غائب کو پس پشت ڈالا دیا گیا ہے۔ روڈ لف برنیک (Rudolf Burnet) جس نے ڈاک در بدا کی انتقادی فکر کومزید فروغ دیا ہے، اس کا اصرار یہ

ے کہ لمچہ غائب کے تصور کو اب اتنی آسانی کے ساتھ نظرا نداز کر دیا جاناممکن نہیں لہٰذا وہ مسرل كے الفاظ كا بى حوالہ ديتا ہے اور لكمتا ہے: ہسر ل كے الفاظ وہائے محتے عضر كى والى موتى ہے ا The Repressed Element Returns) روڈلف برنیٹ نے مزید کہا کہ اس سلط میں میرا خیال یہ ہے کہ ڑاک دریدانے عبلت نہم کا مظاہرہ کیا ہے وگر نہ ہسرل کی فکر میں المحدُ عَائبُ كُونظرا ثدا زنبين كيا مميا مي بلكهاس تصور عَائب (Concept of Absence) كو الحير موجود ك اثبات ك لي ايك بنيادى عضر ك طور يرتسليم كيا كيا ب- برنيث في اى مات کو واضح کرنے کے لیے بیاستدلال کیا کہ 'Retention' اور 'Protention' کی ہروو صورتیں، در اصل الحد موجود من الحد عائب (لعن ماضی اورمستقبل) کی بی نشان دبی کا وسیلئہ خاص (medium) ہیں۔ جب کہاس کے برعس 'Retention'اور'Protention' کی ان ہی ہر دوصورتوں کے حوالے میں الحدُ عَائبُ ... نیتنی ماضی جو اگز رچکا' اور محد مستقبل جو ابھی آیا ہی نہیں ،ان المحات عائب کی نشان دہی کرتے جہاں ایک طرف بلحد موجود کی منفرد حیثیت کو برقر ار رکھا گیا ہے وہیں دوسری طرف ماضی وستعقبل کی آثاریت کا تذکرہ کرکے الحد موجود میں دبازت فکری کاعضر ڈال کراہے اور زیادہ اہم ادر منتحکم کیا گیا ہے... اور الحجۂ موجود کو المئ دین کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ برنیٹ کہتا ہے کہ لک موجود کو لھے وین کا مرتبہ عطا کرے درامل اُس نے انسانی تجربے کے زبانی وصف (Temporal Character) یا اُس ے اور ساتھ ہی ہمرل نے بیا کی ایک مکن کوشش کی ہے اور ساتھ ہی ہمرل نے بیاسی بتایا کہ انسانی تجربے کے دوران کمچر موجود اور کمچر غالب کے مابین کشاکش کی بیصورت دراصل ایک ایس بم در بازی کری (Inter-Play) کی ہے جس سے کوئی مفرمکن ہی جہیں۔

مئلہ زمان پراگرہم ایک بار پھرنظرِ فائر ڈالیس تو ہم یہ ویکھیں کے کہ وجود زمال کے بجائے ایک دوسراہی معروض ماورائی موضوعیت کے اصلی دائر ہی تفکیل پا تا نظر آتا ہے لین معلوم یہ ہوا کہ موضوعیت بجائے خوداصالا 'زمانی' ہے۔ ہسر ل اکثر و بیشتر 'زمان' کو موضوعیت' کے مماثل خیال کرتا ہے (بالکل ای طرح جس طرح کانٹ بسااوقات داخلی احساس' کو موضوع' کا عین بھتا تھا) ۔ فکر کے بعض مراحل میں ہسر ل ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ استدلال کرر ہا ہوکہ اینو' ہی مطلق' ہے اور یہ کہ جیسے اینو' فی نفسہ زمانی' ہے ہی جیسے بھل اس کے برخس کر رہا ہوکہ اینو' ہی 'مطلق' ہے اور یہ کہ جیسے اینو' فی نفسہ زمانی' ہے ہی جیسی بلکہ اس کے برخس رائیو' کوزیانے کا افکا و Origin, Ursprung) اور

ہرل اپ فکری دعوے میں جس نقطہ نظر کا پابند نظر آتا ہے وہ انسانی تجربے کا اصاباً زمانی ہوتا ہے۔ وہ سجھتا ہے کہ انسانی تجربے کے تمام تر پہلوا پی اصل (Genesis) میں نوعیت کے اعتبار سے زمانی میں البذا معلوم سے ہوا کہ جینیاتی مظہریات (Phenomenology) کے وعیت کے اعتبار سے زمانی میں ہرحال کے ایمیت (Phenomenology) کے مقابلے میں ہرحال ہے مگر سوال سے ہے کہ زمانہ بعینہ (Time as Such) اور فطری زمانے مقابلے میں ہرحال ہے مرک بسااوقات 'Space-Time' یا 'Raum-Zeit' اور فطری زمانے اس متاہدی کہتا ہے اور میں کی رمان کے درمیان کیا ربط ہے۔ ہمرل نے اس متلے کو بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان منبین کیا۔ تاہم اُس نے فطری زمانے اور تاریخی زمانے کے مابین اتمیاز ضرور برتا ہے۔ اس خبیس نہیں اُس نے صرف اتباہی کہا کہ فطری اور تاریخی ہردوزمانے زمان کی ہی مختلف جہیں ملے میں اُس نے مرف اتباہی کہا کہ فطری اور تاریخی ہردوزمانے زمان کی ہی مختلف جہیں اور تاریخی ہردوزمانے کہ ہمرل نے نظری زمانے کام میں پیش رفت تو کی ہے مگر اُس کی اس فکری پیش رفت تو کی ہے مگر اُس کی اس فکری پیش رفت تو کی ہے مگر اُس کی اس فکری پیش رفت و میں بیش دونوں زمانوں کو کیماں طور پر بنیادی کہا گیا ہے لین ان ہردوزمانوں کا بنیادا 'کیماں میں ہونا'،' مادرائی موضوعیت' کی 'ز مانیت' کے محیط میں اپنی اپنی اساس پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی

ساتھ اکبڑریہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اُس نے 'تاریخی زمان کی بنیاد 'نظری زمان پر ہی رکھی ہے ...
اور زمانوں کی ان ہر دوصورتوں کو جو چیز راہ اعتدال پر لاتی ہے وہ 'انسانی بدنیت' Human )

Bodiliness کا عضر ہے ... ہسرل کہتا ہے کہ ہم 'تاریخی وجودات' ہونے کے علاوہ 'فطری وجودات' ہونے کے علاوہ 'فطری وجودات' (Historical Beings And Natural Beings) بھی ہیں اور وہ اس لیے کہ ہم 'جم انی وجودات' (Bodily Beings) ہیں۔ یعنی ہم ایک جم بھی رکھتے ہیں۔

مخضراً یہ کہم اہمی دکھا تے ہیں کہ مسرل کی اورائی مظہریات کا فلف اتصور زمال کے سلط میں کم از کم دو پہلوؤل سے اختثار فکری کی زوجی ہے اور وہ اس طرح سے کہ زمانے سے متعلق عمیق وجودیاتی مسئلہ زمانیت اور موضوعیت کو زیر بحث لاتا ہے اور یہ بحث ہمیں نیخ الانویاتی مظہریات کے فکری وائر ہے تک محدود کرد ہی ہے ... جب کہ نسبتا اعلی سطح کی فکری وشواری کا تعلق ، فطری زمانے اور تاریخی زمانے کے علاوہ وشواری کا تعلق ، فطری زمانے اور تاریخی زمانے کے باہی طور پر ہم رشتہ ہونے کے علاوہ رناتہ بعینہ کے مسئلے سے بھی ہے۔!

(مكالمه كراجي، كتابي سلسله- 3، جون تا مار چ1998، تاشر: اكادى بازيافت)



## تنقير كي جماليات (سيز)

يروفيسرعتيق الثد (تقيدكي اصطلاح، بنيادي، متعلقات) (جلد 1) (جلد2) يروفيسرغتي الله (مغربی شعریات: مراحل ومدارج) (جلد 3) يروفيسرغتي الله (مشرتی شعریات اورار دو تنقید کاارتقا) (جلد 4) يروفيسرعتيق الله (ماركسيت، نوماركسيت، ترتى يىندى) (جلد 5) يروفيسرنتي الله (جديديت، مابعدجديديت) (جلد 6) يروفيسرغتيق الله (سافتيات، پس سافتيات) (طِد 7) يروفيسرعتيق الله (رجانات وتحريكات) (جلد 8) يروفيسرغتين الله (تصورات) (جلد 9) يروفيسرعتيق الله (ادبوتقيد كاسائل) (اضافى تقيده ادبي اصناف كا تقيدى مطالعه) (جلد 10) يروفيسر عتيق الله

an arwork by ARTWORKS INTL. Kh. Atzal Kamal - 0320 - 4031556



ميال چيمبرز 3 مميل روڈ لاہو

Email:book\_talk@hotmail.com www.facebook.com/booktalk.pk Website:www.booktalk.pk

